## हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय इलाहाबाद

पुस्तक संख्या कम संख्या

वर्गे संख्या

٥ و كانت من القانِيِّين الم فردوس استال عليا صزت نواب سلطان حبال سكم الج مهند جي،سي،ايس،آئي-جي،سي،آئي،اي جي، بي، إي فرماں روائے بھوبال مؤلفہ محدامين زبيرى مارهروى فطيفه ياب مهتمم الريخ بجوبال حبویہ عزیزی پریس آگرہ مثله بجرى مطابق وسواعيه

weether Millians Mr.

الماءالسالهم

مؤلفت

## فهرشت تمضاين حيات سلطاني

| صفحه | مضمون                                                                                                      | تمبترار |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| u.   | وساحير                                                                                                     | ſ       |
|      | النساب                                                                                                     | ۲       |
| )    |                                                                                                            | ٣       |
| ۳    | ولادت اورتربيت توسليم                                                                                      | ۴       |
| 4    | متابل زندگی می در                                                      | ۵       |
|      | والاوت صاحبزاوی ملبقتین جها ن بگیم سفر کلکته اور شاهزاده و ملیز نست ملافات - دلادت                         |         |
|      | ا نواب تد نصرات فال وربا قريسري كي تفركت واب محد عبيد التيدخال كي ولادت-                                   |         |
|      | صاحبهٔ اِوسی آنسف جهال کی ولاوت اور سرکارعالبیکی علالت یشرکت دریار کلکته۔                                  |         |
|      | صاجزا ويون كانتهال المنحفرت اقدس أواب ميدالنزخان صاحب بهادرزادالتر                                         |         |
|      | عمرُه دُنْه فِيهُ كَى دِلادِ ت يساحِبْرا دول كيء عقد كي تقريب - نواب شاه جها ن مبرُم كي                    |         |
|      | علالت د رعدت او ربعفن فرنی و افعات - ۴ خری دیدا را در تجهنر دیخفین کا انتظام عبرت<br>زندنن منط             |         |
|      | نینرشام اوزمگین رات- دا قعات و سباب کشیدگی-<br>د مید فراه میدی در                                          | u       |
| ٣4   | ودرِ فرمان روانی                                                                                           | 4       |
|      | فرمان مه واتی کامپلادن . دیا بصدارت مونب سلطان دولیکانظاب مریاست کی                                        |         |
|      | هالت - بذاب احتشام الملك كى جلت - وزير رياست كا استعفى اوراصول ودات ا<br>معه ته بله كه مرسليم أي من بين بر |         |
|      | میں تبدیلی ماک محروستے ردورے اورائن کے نتا بج -<br>رمعنوں میں اور اس کے متا بج -                           | ,       |
| الما | انتظامات واصلاحات ملكي                                                                                     | 2       |
|      | سند وبست ومالگذاری - درائع ترقیداً راضی کا انتظام -معافی بقایا - اَ مدنی کے                                |         |

| 0                                   | مضمون                                                                                            | نمبرشار                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ن تدابرة الع معيا رفلاز             | -<br>- قوانين وعدالت - پوليس او حباص نيعتي دحرنني                                                | صیغوں کی صلاح                  |
| طانبيري وادا                        | ت فوج اورمحار عظیم میں لطنت                                                                      | ۸ . اصلاما                     |
|                                     | یے کا خرنطۂ شکر ریسیہور حیاؤ کی تی واہیں۔                                                        | بزاسي لينبى واليسار            |
| 4                                   | اموروسنا وعام                                                                                    | 9                              |
|                                     | ا قیام۔شفاخانے عابدہ چلڈرن ہکسپٹل۔ س                                                             | •                              |
| طِبْنِي تَعْلَيْهِ - كُتُبْ خَانُهُ | بهات عامّه- دخلائف وامدا تعليم- مْرْسِيْعليم                                                     |                                |
|                                     | ا نار <i>قدیم</i> ه کی حفاظت ۔<br>سرمان                                                          |                                |
| الم الجراء                          | دا <i>ل کی تر</i> تی اور زنا ندا دارات <i>ک</i>                                                  | ١٠ ا لعليم سُن                 |
| ت ندار جلسهٔ اعتاح                  | وز طیرس کامواکنه - مدرسه اسلامید ثمید سه - ایک<br>در طیرس کامواکنه - مدرسه اسلامید ثمید سه - ایک | لدربه بملطانيه مغزلا           |
|                                     | م زهبی صنعت وترفت اناث - دربار اور پارگی<br>نشوند میرند نوار سر بران سرند نوار                   |                                |
| 1                                   | ینٹ ہوم بینیٹ جان ایمبرلین کے نصائب ہم<br>۱-۱- طبعہ کا                                           | العليم دايد لري سالع<br>النسام |
| <b>,</b>                            | ، ومارز لینڈیز کلب<br>پر                                                                         | المركب أف                      |
| ,                                   | ے<br>ت خواتین ہند                                                                                | الوق و مي سبب<br>ازالة مطسه ما |
|                                     | ت تواین معرب                                                                                     | ۱۲ کاکس طفتوعاً<br>مفاجی نمائث |
| ;                                   | ص حدید نظام حکومت                                                                                | 14                             |
| 1                                   | ل وسنب کا قیام - بان کورٹ کے افتتا ن ک                                                           |                                |
|                                     | س- ننانشل حالت -                                                                                 | أي تقرير كا اقتباس             |
| *                                   |                                                                                                  | سي طريقٌ كار فرما              |
|                                     | ليا مات                                                                                          | ۱۵ وړ باد عطا شيخ              |
| •                                   | بخطأ بات                                                                                         | مسركار عاليه كم                |

| صفحه     | مضمون                                                                                             | برشار |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1-4      | شاہی مهان اور مهال نوازی                                                                          | 19    |
| 1-9      | والیان مک کے ساتھ مراسم                                                                           | 14    |
| 1);      | ولتعهدي رياست                                                                                     | IA    |
| 117      | وست برداری و تفویض حکومت                                                                          | 19    |
|          | وربار تفویض حکومت ـ وربار کی شان ۔ ٌلاوت قرآن سے جلسہ کا افتتاح ۔علیا حضرت                        |       |
|          | ا کی تقریر <sup>-</sup> مانژا <b>ت ب</b> مراسم دربار-نصا نخ خاص -نذرین اورا <b>خت</b> نام دربار – |       |
| 122      | قائمقا مان بطلنت برطانبيكا عترات                                                                  | γ.    |
| •••      | ارل أن منظ واليسرائ بهند مفن فلي ملارط إرطاك وليسرائ بندس لل فليع                                 |       |
|          | لار وحیمی عنور و منطولی حلار و ریازگ و بسرائے بندست وارون و بیرائے                                |       |
|          | منديث العالمة - بزراكل بائين بين أن ويلز سلك الاع _                                               |       |
| انعوا    | رعايا كاجونت عقيدت                                                                                | ۱۲    |
| 1900 100 | الله الاصول فكم يت                                                                                | 40    |
| 1900     | قومی وملکی ہمدردی                                                                                 | ۲۳    |
| ,, -     | سى وعمل او رفياضاندا مدادين - تومي فياضي اوراس كام بول ومخرك - حالي ميوي باي مهول                 |       |
|          | کیا داو تا یعن سیروانبی کے مصارت کی کفالت جمیل سیرت کی آرزو- نذمی مارس کی مارین                   |       |
|          | دوكنگ شن كى امداد ياف با فى كى مرسيتى عامد آميد كامعائند كسند اورى كى ترقى مرتوجها                |       |
|          | سررت نعلیخ مانخ بیول کے حندوں کی ہمت میمات دائے واز ان ائے۔ قومی کا کنول                          |       |
|          | ك انصلاقات اور فلط روتيه برطريق عل - منعاز نيس - غلط افوا بول كي تروية عرف مادكي تكراني ا         |       |
|          |                                                                                                   |       |
| 101      | ر دسارسندگی اعلی تعلیم کی اصلاح و ترقی _                                                          | 10    |
| 104      | بهندومسلم التحاوي سعى جمليك -                                                                     | Ya    |

| فعفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                           | نبرشمار |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 106   | مسلم بونیورسٹی کی حینیلرشپ                                                                                                                                                                                      | ۲۷      |
|       | ی نیوبسٹی کے علبہ ہائے انقتیم مسنا د کی صدارت ۔ (۱) سنگ فاع ِ (۲) مصل فاع-                                                                                                                                      |         |
|       | (٣) بمست المارية والمرابية المرافقة المرابية المارية والمارة والموافقين الدّريس كا                                                                                                                              |         |
|       | اَنْدَبَاسِ يَحْقِيقَانِ كَمِيثِنِ كَاتِقِرِهِ - مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                        |         |
| 140   | زنانه تزكات اوعليمي ومعاشري امومين كوستفعش                                                                                                                                                                      | 74      |
|       | على گذره ميں ترکيب ننوال کی امداد مصدارت شعبه تعلیم ننوان مسلم نه نامه کانفرنز کا نشاح تيار                                                                                                                     |         |
|       | نصاب تعلیم ننوال کی ساعی مسلمان او کیوں کی خائی تعلیم کے لئے کتابیں۔ تلافی فقد ان                                                                                                                               |         |
|       | انصاب -ایک بنیام - ایک زنانهٔ کالج کی تخریب -آل انڈیالیڈیز ایسی اکیشن-                                                                                                                                          |         |
|       | اشعبیعلیم محلب خواتین مهند مصدارت اجلاس دوم کارروا نی احلاس بیرسسر کارعالیها<br>معند معلم محلس خواتین مهند مرسم مساسر                                                                                           |         |
|       | کا تبصره - آل انڈیا فنٹ قائم کرنے کی تخریب مختلف مساعی اور فیاضیاں - انجنن بہبد دی                                                                                                                              |         |
|       | ز رئيگان واطفال کے افتتاح میں شرکت اورافلما رخیالات یسر کارعالیہ کی تقریر کا اقتباس                                                                                                                             |         |
|       | اسرکارعالیه کاایک مضمون -                                                                                                                                                                                       |         |
| 199   | مغربی تقلیدا وغیرمعتدل آزادی کی مخالفت                                                                                                                                                                          | 71      |
| T-4   | نواتین کے نام بینیام انٹریں                                                                                                                                                                                     | 49      |
| 7.1   | المسلاح رسوم                                                                                                                                                                                                    | ٠.      |
| 711   | مقروم باحث                                                                                                                                                                                                      | الل     |
|       | سخ ندوستان کے سفر:- دہلی سلافلہ بڑ کا دربار دہلی ۔اندوریشملہ۔الہ آبا دیملی گڑھا<br>استاری نور میں ایک سال                                                                                                       |         |
|       | الا بهور نیخهنئو ونمینی تال گوالبیار - حیدرآبا د _<br>ار فرور ها در از از روستان از                                                                                         |         |
|       | اسفرسرماین الشریفین -ارا ده وانتظام سفر- اعلانات شابهی قرنطینیه وروا ننگی -<br>ایران زند به برای استران برای با برای با برای با برای برای برای                                                                  |         |
|       | بحری سفر - مینبوع سے مدیمیذمنور ہ کور وانگی ۔ مدینہ طلیبہ میں د اخلہ میکنه عظمہ کور وانگی اور<br>میں تن کر سرار مرمونلہ سے من سریت میں اور استان استان کا میں استان کا میں استان کا میں استان کی اور استان کی ا |         |
|       | بدوی قبائل کاحلمه یمکی منظمهٔ بی داخله اور استقبال و قیام، مراجعت نه                                                                                                                                            |         |

**سیاحت بورپ** به (جام\ق<sup>ن</sup>ک) د وانگی اور ور**سانی مقامات کی سیرانگاسستان مرفاظ**ه ا ور ریڈ بل میں قیام مصروفیتیں۔استبنول کا سفر اور قیام مسرکارعا لیکااکیب سحرمت ناہ بدھالیسط اور قاہرہ کی سیر۔ نگلت ان کے اخبارات کی جیب معلومات ۔ (بایر خابی*ٔ)سفرنانی مصرفیتین تیصیل ننون بطیفه نمائش اوراسکویون کی سیرصاحبرادی*ه ئى تعليم كانتظام- يادگار حبّاك بربار حريصانا قبورابل اسلام برفائه خواني مساجزا ديون لی گل فروشی مرکارعالیکا ایک گرانقدرعطیدیس کی ایالیکا خط ملکه الکرزنوا کے مثاليت جنازه بين شركت معاشرت أتكت تان كاغائر معائمة -احاطهُ مسحد شابهماني مين ايلالسيس اورنا زحمعه - نوسلم هواتين كے سائفه شرکت طعام و ناز حمعهٔ ماک منظم تعييز به کے الطافِ ضروانہ-ارکان خاندان شاہی ، قدیم احباب اورعلماسے ملانت تیل -ب پاسنامے اور پارطیاں سے رکارعالیہ کی طرف سے پارٹیوں کا آنتظام - ملک عظم قیصر بند کامت کرید مگراجعت -مذسب واخلاق ۳۲ مطالعهٔ قرآن او مل - بربیه واحترام قرآن -مطالعب حدیث -ارکان اسلام کی اینک ناز- روزه - زکواهٔ - جیمستعبات و نوافل اورا دعیه دا وراد نما زعید اوراس کانظاره عقيدت بحضور رسول اكرم سلعم مدينه طيتبه ميں رباط وباغ اور ديڪير مصارف خير و قراشی استبول میں تبرکات کی زیارت صحابہ وصحابیات اور بزرگان سلف سے عفنيدت اوران كے حالاًت كامطالعه يبعيت وتصوت مواخذة عاقبت كاخيال. صدقات وخيرات مسرورضا منهب متعلق عام معلومات عصبيت نرهبي - اياك محركمة الآرا خط-احر ام علماء فشكر كذارى يشفقت ورافت مفياضي اوراس كي صول عفو و درگزر سازا دی را سے کی قدر۔ انکسار۔ نواضع دحفظ مراتب۔ رعب سیانتھبی اصول حفظان صحبت ولإبندي وقت -اوصاف عسكري محنت ومستعدى-

| -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صعحد   | مقمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تمبرشاب |
|        | مشاغوعر لمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|        | المنافع والمنافع والم | سرسر ا  |
|        | مطالعه كتب خاند ترممه تعنيف وتاليف وطريقة تصنيف وتاليف وورجرتصانيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       |
|        | مولانا ابوالكلام أزاد كاتما تر-معصد وحب ربرتصيفي تصنيف وتا يعت كاموضوع-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|        | تعریض سے احتراز۔ فیان دروسشس خط-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|        | مصروفیات عَمرا فی :- انتفام مِاگیر-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 14    |
| سما ۳  | خطابت وحسن بان: مولاناطبلي كراك -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 714    | خصوصیات سنفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| , ,    | شقول کے تعلقا کافیا امول و نظام خانہ داری ۔ آراکشِ محل و کمر ہنشست اب س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|        | وربوره غذا۔ با غات سے دلجیبی-دست کاری مصوری-شاعری و توسیقی-تربیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|        | ور پرار خداده از اربعله در تاریخ کار خداد و آنه استان معظور از شواران آنه را ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|        | وتعلیم اولاد- زنا رتعلیم و تربهیت کانمو نه - فاندا فی تقربیات - ایک میخطمت ا درشاندار تقرب<br>د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| السوسم | بيرده ا در تركب بيروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7-      |
| بالمه  | علالت اوروفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12      |
|        | علالت - ساعتِ أخرى كانتظارا در حياتِ انساني كالمفهوم - تصوف كي طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|        | توجه عمل جرّاحی اورملت - تیز فین -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|        | الميمير المارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49      |
|        | نواب منشام الملك عالى جا ونظير الدوليسلطان ولهم الرحيطي ل صابها و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٨.      |
|        | والب المراقب ا | -/1     |
|        | فهرست مولّفات ومفتّفات حضور تمركا رعاليه فرووس أستشيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|        | چند تا ترات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 7 '   |
|        | سَلِ شَينى ريْمة الكُرْنيْدْرا بِيلِي صاحبه-بِرُكِ لنسي لاردُّه ولنگلوْن-رَبِرْ كُرُفْضِي مُنَّا- أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       |
|        | مراشینسی ریمه الگزیند را به بی صاحبه - براسکنسی لارد و دنگاندن - ربویگی فیضی منآ - است<br>صحت نامه کما بیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سويم ا  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •       |

دبيساجيه

کیمصداق تھی،

التفول نے تہترسال کی عین اکندہ سل اور تاریخ عالم کے لئے اپنی پاکیزہ زندگی کا ایک پائیار ان تفتی چوو کر کرستا ہا ہے میں داخی آجل کولیدیا کہا ان کی حیات طبیّہ بیشک وشبہ لینے فتلف ادوار سوا مخ دوا قعات 'سیرت وعادات اور شرف انسانیت کے اعتبار سے ہرانسان کے لئے دلیم راہ اور سبق آموز 'بصیرت افرا ، موصلہ آفرین 'اور بالتصوص طبقاتِ آمرا و دالمیان ملک کیلئے دلیمل راہ اور شبع ہوایت ہی صنفی کا طاب سے اس کا ہر مرحلہ اور ہر نزل ہر درجہ اور ہر مرتبہ کی عور توں کیلئے قابل انباع اور اسوہ حسنہ ہے ، جس کوسفیات قرطاس پرنایاں کرنا ملک کا ایک ضروری اور قوم وللتِ الله کا ایک جسم واسٹ ان فرض ہے۔

مؤلف سوائح اپنی خوش نصیبی سے سخن الماع میں دفتر تاریخ کا بہتم م عزر ہوا۔ جو اگر حب م فردوس آشیاں کی تصنیف و تالیف کے اہتمام کا دفتر تھا، گرائس میں ملکی وقومی اور نفی معاملات کے شعلق بھی بعض مہمات امور کا موا دجم رہتا تھا، راقم کو لینے فرائف مذمت اور اس توسل سے اکثر و بیشتر فردوس اسٹیاں کے اصول حکومت ، طرز فواں روائی اور جذبات و خیالات کے علم اور مطالعہ ومشاہدہ کا بھی کم و میش موقع ملتا تھا، نیز تاریخ بجوبال کے اور اق وقت اً فوقتاً

نظرے گذرتے رہتے تھے۔

سلسائیصنیف و تالیف میں آ کے یا فو برس کے اندر شجار دیگر کتب کے روضة الریاحین (سفرنا حجاز)" ترک سلطانی" "گوم اقبال" اختراقبال" (جواقبل و الدین احدین اورجد و الحالات و اقعا بیشتل ہیں) نحیات شاہجانی" " تذکرہ باقی " سحیات قدی " والدین احدین اورجد و الحالی سوخمرلی بیجی مرتب اور شابع ہوئی ' بیجلے سفر لورب سلا لائھ کے حالات ہر افی نس میرون شلطان شاہ بافر بیگم بالقابہا و زادت مجد النے " سیاحت سلطانی " کے نام سے شابع فرمائے ۔ راقم نے ان مواقع اور است مواد سے سے شابع فرمائے ۔ راقم میں ایک شاب اس مواد اللہ میں ایک اور سے سے شابع فرمائے کے اور تعد دخواتین و صحاب تی لمی امداد سے سے ایک اور " بیگیات کا اور " بیگیات کا اور " بیگیات کا اور اور حصد دم میں صرف فردوس آسٹیال کا تذکرہ ہیں۔

بنت فردوس آسنیان کے سائے وات بین آسنیان کے سائے وات بین آسنی فردوس آسنیان کے سائے وات بین آسنی فرض واہمیت کا احداس بہت ایران تقل سوائی تقل سوائی حیات مرتب کرنے کاخیال بیدا ہوا بلکہ بلکی اور قومی فرض واہمیت کا احداس بہت ایدہ متقاضی تقا بحقیقت توبیہ ہے کہ اسی خصیت جلیلہ کے کممل وجا مع سوائے حیات کی ترتب تالیف صرف کسی ایک شخص کا کام نہیں ۔ اس بیں ایسے ستعدوا صحاب (حرد وعور توں) کی شرکت محادث موری میں ایسے حفول سے حفول نے اس فیصل ایک ایران کا مراحل ومنازل کا برنظر غائر شابدہ کیا ہو مخصا تصوف عاد آسے کا پیداعلم اورخیالات وحبز بات سے بوری واقعیت رکھتے ہوں اوران کا دربار وحکومت سے ستم دانہ و ذمہ وارانہ توسل و تعلق ربا ہو ایکن رقم نے اس وقت کا انتظار کئے بغیر جب کہ ایسے معیار پر بیم شرع مورد مورد سے جس پر دسترس حامل تھی سوائے حیات کی تالیف شرع کر دی ۔ ابتدائی مسووہ مرتب کرنے کے بعد ختلف و قات بیں اس پر نظر ثانی ہوئی "تا اس کہ اب وقت کیا کہ اس کونتا لیع کیا جائے مرتب کرنے کے بعد ختلف و قات بیں اس پر نظر ثانی ہوئی "تا اس کہ اب وقت کیا گا کہ اس کونتا لیع کیا جائے مرتب کرنے کے بعد ختلف و قات بیں اس پر نظر ثانی ہوئی "تا اس کہ اب وقت کیا گا کہ اس کونتا لیع کیا جائے مرتب کرنے کے بعد ختلف و قات بیں اس بر نظر ثانی ہوئی "تا اس کہ اب وقت کیا گا کہ اس کونتا لیع کیا جائے کی تاب کہ "کیا ہم می معون باو قات بھی "

اگرجہ فردوسس اشیاں کی مبغتاد وسے رسالہ زندگی کے طول وعرض اور مختلف ادوار حیات کے تناسب یہ کتاب ایک جاتا

نظم دستی خوبی اورکامیا بی بسیرت واخلاق اورسنی خصوصیات کا ایک بوای حدتک اندازه بوسکتا سے داورسب سے زیاده اس امتیا زکا کہ ایسی طبیل انفت درخا تون نے ایسے عصر تدن ہیں جس بر بسرصبح لا ذہبیت و و هرست کا نیار نگ جواه تاریخ است اور استے مختلف مراحل زندگی ہیں جس میں اپنی سنفی حیثیت کے مدارج سے بھی سی قدر تجاوز ناگزیر رہا ہے ، اپنی اسسلامی شان کو کیسے فتا ندار ، احس اور اعلی طریقہ بر برقرار رکھا ، اور اپنی ذات کرامی کو اسلام کی سی تعدیم کاکس میں احصا منو نه بناکر بیش کیا "

تَّ اخْرَلْتَاب بَيْ مُرْوم ومَغُور نُوالِ حَشَّام الملك عالى جاه ( نُواب كُسْرِ الله عَمَالَات بَعِي شَالَ كَ كَيُّ كَيُّ اوريه وه ستندها لات بين جغو وفرووس استنيال ني "ترک سلطانی "اور" گوم اقبال " ين تحرير فرمائي بين جن كے بغير يقيناً يركتاب تشنه رستى -

مُولِفُ ان تمام صحاب وخواتین کاجن کے تریکر وہ حالات اس کتاب ہیں شائل ہیں بعیدق ل شکرگذار ہے، جن میں دبرالانشامیر دبرقاضی ولی محکار سب سے زیادہ سخت سے کریم ہیں جبنوں نے لیسے سفروں کے حالات جن میں دہ عیت شاہا نہ میں سختے، اس کتاب کے لئے نہایت تفصیل و قابلیت سے تحریر کئے۔ دفتر تاریخ کے رفقا کا بھی شکریہ واجب ہے، بالخصوص سیّد محکم ایوسف قیصر منشی فیت اص محمر، اور منشی عبدالوحید صاحبان کا حجفوں نے اس کتاب کی ترتیب و تسوید میری گاف کی معاونت کی ہے۔

ناظرین کونعض مواقع بربیان مالات میں کھیجشش وجذبہ نظراً کے گاجب سے کہ اصولاً تاریخ وسوانخ کومعرًا وخالی ہونا جیا ہیئے گرمست نتیات کو نظر انداز ہنیں کیا حباسکتا۔

اقول تو واقعات وحالات ہی دوں میں جسٹ وحذ بدید اکرتے ہیں اور تجیر جب اُن کلہنے والو کوسالہا سال وَاقی طور پر مطالعہ ومٹ ہدہ کے مواقع حاصل ہوئے ہوں تو یقیدناً بیمالت نظرانداز کرنے کے قابل ہی ہوتی ہے مگر ہوگف کو بیا ڈعاجی ہے کہ واقعات وحالات میں مبالغہ اور غلوسے مطلق کام نہیں لیا گیا ہے نذرعقب رت

كنيزورگه رحال كمين تخت سلطانی مجتمع بيت باشوكت و شان جهال بی ملک خوانی بشكاف صورت زيبا كانانی بمردانه محامد افتخار صنف نسوانی مكر انتخار مان بخیم می استانی به مردانه محامد افتخار صنف نسوانی مدوج عرق و اقتال و حبلالت نیر تابال برائے ملکت آ مرسرا پارمت یزدال در و در تقال و ملک فیلت به در و به محلينت محفود و عطا و رافت احسال در و در تابال شانه ذات كر ميش زيده عالم ازين و نيا بسوئے آخرت فرمود چول حاست عرق کی در و و محمرت ازين و نيا بسوئے آخرت فرمود چول حاست عرق کی در و و محمرت الالع محتر محمد طفی محمد محمد مصطفی صلعم طفیل شانع محتر محمد طفیل شانع محتر محمد طفیل شانع محتر محمد طفیل محمد محمد مصطفی صلعم

مخملامین زبری ماربروی علیگاره اکتوبرسشتالایام

مع فردوس آسشیال کا نام اُمتالرهمان بھی تھا۔۱۲



فردوس هکان علیا حضرت نواب سلطان جهان بیگم جی سی ایس آئی، جی سی آئی، جی سی آئی، سی آئی، سابق فرمان روائے بهو بال و چانسلو علی گرد مسلم یونیورسٹی

## لمستم الله التحدث التحيث يمطر



ان کے بعدان ہی کی نسل میں ذہبت بہ نوبت نواب یا محسستہ رضاں نواب خیر میرسناں

نواب حیات محد خال اور نواب عوض محد خال فرمال روا موسئے لیکن آخرالذکر کی فرمال آوائی محض برائے نام محق اقتدار وحکومت کا مرکز تیسری بیشت میں بابی ریاست ہی کی نسل کے ایک کرن نواب وزیر خطال کی شخصیات محق محفول نے اپنی بہا دری وجال بازی اور بریار موزی و فراست سے ناگیور اور سینر عیا کے شخصیات محقوظ ارکھا اور اور سینر عیا کے متحدہ محفوظ ارکھا اور تاریخی شہرت عوظمت کے سابح نجات و بندہ محبوبال کا لقب حال کیا اُن کے فرزند نواب نظام محترف ان کی شادی نواب نظام محترف ان کی شادی نواب نظام محترف ان کی شادی نواب عوض محلول کی محاصر اور گوم ہو گئی اور نواب موصوف کی شادی نواب عوض محترف کی محاصر اور گوم ہو گئی اور نواب موصوف کی شادی نواب نواب کی محاصر ہو گئی اور نواب موصوف کو اُن کے اور ایک محترف ایک محترف

نواب مرحم کی وصیت کے مطابق ایکان دیاست اور لیٹیکل افسروں کے متورہ سے نواب قاربیکی مخالد بیاست قرار دی گئی اور بیام سام سے باکہ نواب جہانگی محرف سے شادی ہوگی وہ نواب جو بیال قرار بیاست قرار دیا جائے گا بیشکانی ہوں کی شادی نواب جو بیال قرار بیاسے ۔ سرجولائی من سراہ کو نواب شاہج ہاں بیکی بیسید ہوئی و نواب شاہج ہاں بیکی بیسید ہوئی من سراہ کو نواب شاہج ہاں بیکی بیسید ہوئی اور نواب شاہج ہاں بیکی بیدا ہوئی الیکن کچے دن بعد نواب جہانگی محرفان اور نواب میکن در بی سے مند نواب جہانگی محرفان کی شقال بیدا ہوئی الرح نواب شاہج ہاں بی مربی کھڑا ہوں نواب قرار بیاست کی میں مربی بیالہ ہوئی الرح نواب شاہج ہاں بیکی مربی منازر بیاست در کھنیت سے مند نشین ہوئی لیکن جو شرط کہ نواب مند بی مربی کھڑا کی نواب فوجوار محرفان کی شاہد بی مربی کھڑا کے سام دو اور بیالہ خرجوزی سے مربی کے لئے تھی دوان کی نسبت بھی قائم رہی مختار دیاست در کھنیٹ کیا اور بالاً خرجوزی سے مربی کھڑا و میں خور بجیز بیا مقرار دی گئیں ۔ مقرار دی گئیں ۔ مقرار دی گئیں ۔

اب اعوں نے دلائل وہراہین کی قوت سے آئندہ کے لئے یہ سطے کرایا کہ نواب شاہجان کی مگریہ خواں دواہوں گی اوران کے سفوہر راسئے نام نواب رہی گے، اس کے بعد جولا دی سے داروں ان کی شادی (نواب امرا کو الدولہ بخثی باقی محرضاں نصرت جنگ سب پرسالار اخواج بجد یال سے کی گئی۔

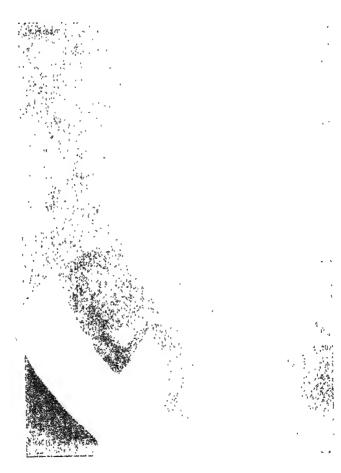

نواب سكفدر بيكم حدى سين

ولادت اورترست تغسيم

اس تقریب میں عامد رہایات ہو جو لائی شھی ہوا۔ اورسلطان جہاں بگیز نام دکھاگیا۔
مرکز رالدی ولادتِ باسوادت ہوئی ساتویں دن عقیقہ ہوا۔ اورسلطان جہاں بگیز نام دکھاگیا۔
اس تقریب میں عامد رہایا گئے بحوبال خواتین واراکین اور تمام ملاز مان ریاست کی دعوتیں ہوئیں خلعت عطاکئے گئے ، غربا اور تحقین کو افعام اور جوڑ سے مرحمت ہوئے اور سے تعینے مک اس تقریب کی

وطوم وصام رسى -

اشخاص کے سوائے دھالات نے اِس امرکو بالبداہت تابت کر دیا ہے کہ جوانسان دنیا کامنہور ترینجفس بننے والا ہوتا ہے اس کے سئے ابتداہی سے ایسے اسباب جمع ہوجاتے ہیں جواس کی ٹہرت عظمت کی ٹفی توتوں کے نشود نما میں معاون ہوتے ہیں جنا نجیسر کارعالیہ کی تعلیم و تربیت کے لئے بذاخیاص نواب سکندر بہ کی کی آماد گی جن کی فراست بیدار مغزی است تقلال تدبرہ دیندادی اور اعلی تن ایمتوکل اعتراف ہند دستان کے ہرایک مؤرّخ اور سلطنت برطانیہ کے ہرایک مدتر کو ہے مجلمان اسباب کے ایک عظیم ان اسبب تھا جنا بنے ایخوں نے ولادت کے جند ماہ بعد ہی سے بکارعالیہ کی پرورش اپنی فاص

سله ریاست کے سترقی جانب ایک علاقہ ہے جوریاست بھویال میں شامل ہے۔

گرانی میں کی خذا اور سواری ولباس حتی کر مقامات ہوا تو ری کا تعین کرکے ایک نظام مل مستررکیا وہ جس طرح خود علماروزباد سے عقیدت رکھتی ہیں اسی طرح اور اسی کے دل میں بھی اس عقیدت کورائ کرنا چاہتی تقیں خیا ہے جب کسی درلیت یا عالم سے متیں توسسہ کارعالیہ کو بھی ہمراہ سے جائیں نذریں بین کرائیں اور دُعاکی طالب ہو تیں عام معولات اور خاص تصت ریات کے مواقع برسرکارعالیہ کے بیش کرائیں اور دُعاکی طالب ہو تیں عام معولات اور خاص تھا سے میات وجب طرح انابت الی اللہ لباس کے ساتھ ساتھ خویب ہجی تعین اس کے ساتھ ساتھ خویب ہجی تعین اس کی مثال کے لئے ذیل میں اُن چند خطوط کا اقتباس درج کیا جا تا ہے جو الفول نے ساتھ کیا میں کہ کہ کہ مدے سرکارعالیہ کو کھے گئے :۔

(۱) نوصیس میری یاد آیاکرے تو مقر و ضوکر کے اور جانا زمر خ دنگ کی جوزعفران نے ہی کرتم کو دی ہے جیا کرناز پڑھاکر واور دعا مائٹ کروکہ الشرمیری آباں جان کا کھی کرا کے جلدی ہے اوسے "
دم آبکر معظم میں تمحصارے کئے میں نے بہت ڈعائیں مائلی ہیں الشد تعالیٰ ان سب ڈعاؤں کو قبول کرتے "
دم آبھی روز سے مکتر معظم میں آ سے ہیں اوجرہ والنامو قوف جو اسے ہم طواف کو جاتے ہیں طواف کے وقت حجراسود کے نزدیک کھڑے مہوکر ینیت پڑسیتے ہیں اور بھرطواف کرتے ہیں اس نیت کو تم حفظ کر انشار ہم میں آئی کی اس نیت کو تم حفظ کر انشار ہم میں آئی کی اس نیت کو حفظ کر انشار ہم کے جب بیں آئی کی اس نیت کو حفظ کر انشار ہم کے جب بیں آئی کی اس نیت کو حفظ کم سے شنوں گی "

"ٱللَّهُ مَّرَائِي أُونِيُ طُواف بَكْيَتِ الْحَرَامِ فَيُسَرَّرُهُ لِي وَتَقَتَّلُ دُمِنِي سَبَعَتُ هُ اللَّهُ اللّ

(۴) جہارے ابنیزنانامب سے زیادہ طوات کرتے ہیں اور وعا اللہ دے اسکتے ہیں کہ اللہ لو اپنی حجوثی سی اور دعا اللہ دے اسکتے ہیں کہ اللہ لو اپنی حجوثی سی اور نظری کو تندوست اور زندہ اور خوش کھیو اور تم سے یہ کہتے ہیں کہ جب مک ہم مج کرکے کوئی تم قرآن شریف بیٹر ہے اسس کو خوشی سے کوئیت ہیں ہے۔

میں تم قرآن شریف بیر ہے۔

میر ہے۔

ابلِ خاندان کے سانف سلوک و موقات اور ہزارگان خاندان کا حفظ مراتب تربیت کا جزوِ لاز م محت!۔ عید بن وغیرہ کے موقع پر بزرگوں کے سلام اور نذر بن گذار سے کے سائھ بھی جاتیں۔

العنون عال الدين فال مروم مارالمهم رياست الجنير كي براست العنير المان المان كو الجنيز اناكهتي تقيل -



أدرار دوله ، نواب باقي معمد حان بهادر نصرت جنگ



نوب شاهجهان بيمًم حلا مكان

نواب سکندر بگیم عموه گاباتوں باتوں بین نهایت دل نشین نفعائج کرتی تقین اگرسی بات سے منع کرتیں تو بڑی مجبت اور نری سے مجھاتیں اور جب کبھی اس کے خلاف علی ہوتا تو بجائے تبنیدہ قادیب کے روظ جاتیں۔ برسات ہیں عموماً بچوں کو مجھوار میں بچر نے اور پانی سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے اسی طرح مرکا رعالیہ بھی کھیلا گرتیں اواب سکندر بگیم نے ایک دفعہ منع کیا اُنھوں نے منانا اور بجر کھیلیں تو وہ خفا ہو کئیں اور اس وقت تک خفار ہیں جب ماک کر مرکا رعالیہ نے معانی نہ ماگی اور معانی بھی مخریری اور لطور اقرار نامہ کے تھی جوان کے ائستاد نے لکھوائی۔

سرکارعالیہ کی ارد نی کے لئے ریاست کی فوج سے سوار وبیاد سے مقرد ستھے لیکن خاص طور پر شرفا کے اظاموں کا ایک رسالہ اور لڑکیوں کا ایک گار دہجی مرتب کیا گیا۔

اگرىپرىزات ئندىگىم تقرىبات يى بېتىدرادگى ئى كىرائى ئىي بېزىن لىكن مىركارعالىيە كولەك تۈك اختىنام كے ساتھ كے جاتيں اوراس كى بے انتها يا بندى تىتى -

جب عُرَى با في منزليں طے ہوگئيں تو ۱ جادی الاول الائلاھ ہے ہر فرمبر کالاہ ان کو تقریب ہمالتہ ہوئی اور سینی اور اسکالاھ ہے ہوتی اور خوبہ کہا ہے کہ اور خوبہ کہا ہے کا خاکہ بنایا اُدو و فارسی اگریزی کے منتخب اسا تذہ مقرکے دستکاری کی تعلیم کیلئے ہوشیار مغلانیاں مامور کی گئیں سنت ہواری اور نشا نہ بازی کے لئے با کمال تعلیم دینے والے معین ہوئے خوش تعلیم کا مامور کی گئیں سنت ہواری اور نشا نہ بازی کے لئے با کمال تعلیم دینے والے معین ہوئے خوش تعلیم کا میں میں میں اس مقصد سے جہاں بیقصد مقاکدان اور مان کی کھی اس می میں اس مقدر سے کی عور توں کے لئے منزلی میں ہر درجہ اور جہیں تیت کی عور توں کے لئے منزلی میں اس کے ساتھ اصول مذہب کی خطرت اور فرائنس مذہب کی باسلامی کی عور توں کے بیار کی جائے کی باسلامی کی تور توں کے ساتھ اصول مذہب کی خطرت اور فرائنس مذہب کی باسلامی کی تور برت تقدیم کی جزوا علی رکھیا۔

ذاب مکندر بگیم انگریزی سے ناداقفیت کی وجہ سے خود استعلیم کی ترقی کا اندازہ نہیں کر مکتی تھیں۔
اس واسطے العوں نے بیالتزام رکھا تھا کہ لوربین احباب کوامتحان دِلواتیں اوراُن سے اطمینان کرتیں۔
اس لمائی تعلیم کو بابی سال گذرے سے کہ سار جرب سفٹ لاھ = ، سراکتو برشکٹ لاھ کے روز مجمعہ کو ان سائی تعلیم کو بابی سال گذرے سے کہ سار جرب سفٹ لاھ کے اسلام میں بھی تغیر آگیا اور نیا نظام ہوا جنا نخیر سرکارعالیہ لینے خود سے رفراً یا سے کہ :۔

"تعابم کا جو نظام میتن تقاا س میں دؤی و برہمی ہوگئی خوش خطی کی شق اِلکل جاتی رہی اگر حیر آن مجد گیارہ سال کی عرض م ہوگیا تھا گر دُور کرتی تھتی اور مولوی جال الدین خانصا حب بہا در مدار المہام ایک گفت می ترجمہ او تصابح برخوصات سے محتے دوگھنٹ گفت میں میں معدور احکام کے سنے دہ کا غذات بھی بیش تعلیم انگریزی ہوتی تھی اس کے ساتھ میری رو لکاری میں صدور احکام کے سنے دہ کا غذات بھی بیش میں میں میں مدور احکام کے سنے دہ کا غذات بھی بیش برس میں محتم تھا۔"

ایسے کاغذات جن کی نبیت کرد بکاری میر منتی کاحکم دیاجاتا نائب میر شنی بیش کرتے اور جا کام میر کار خالات کی در بکاری بین بنوش الاضطر و الله بیش کئے جاتے اس موقع پر برکار عالمی وات بیجلے سرکار خالد کان کی در بکاری بین بونے کے سنے خود بھی موجود ترہیں۔
سرکار خالد نشیہ بعنی نوایس کندر سکم کے انتقال کے بعد جب نواب شاہج ال سکم (خلاکال)
فرمان دوائے ریاست ہوئیں تو سرکار عالمیہ باقاعدہ ولی چند لیم گئیس مراسہ صدر شنی و ولی چمدی اوا خران دوائے ریاست ہوئیں تو سرکار عالمیہ باقاعدہ ولی چند سے البیال میں میں ایک موز دن تقریر فرمانی تو برکار عالمیہ فرمانی کے سلامی اس کے سلامی سے میں ایک موز دن تقریر فرمانی ہوئیں۔
اس طرح متابت کے ساتھ بخرکری مجب کے تقریر کر کے تمام حاضرین سے خواج عیں لیا ہو۔
اس طرح متابت کے ساتھ بخرکری مجب کے تقریر کر کے تمام حاضرین سے خواج عیں لیا ہو۔
اس طرح متابت کے ساتھ بخرکری مجب نوایس نشرہ نہایت شابذا والعقد رکی کئی جو مال ایک نبی کے اکثر امرا اور سرک الله میں ایک کی کو مال ایک نبی کے اکثر امرا اور سرک کار اور کار کے ایک کار کر کی کار کار کر کے تمام حاضرین سے خواج عیں لیا ہو۔

مَرِيْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن مركارعالميه كَي تقريب نشره بَهايت شاندارط بيقه رَبِي كُي بجوبيال أيبنبي ك اكثر إمرأ اور يوربين استعاب معوسكة كنّع - اراكين واخوان رياست ا درمتوسلين ورعايا سنة ملك كي دهوتين بيوئين،

سه واب شاجهان مكم

گاوُل كَ مُعياوُل مِسَاجِرُول ؛ جاگيردارول اورابل ميف والإقلم اورمتوسلين كوخلعت عطا كئے گئے ۔ غرض ایک اُدہ کا اس جشن كاسلسلة فائم رہا۔

مثأبل زندكي

سركار خلانتیں كوسركار عالمبركي متابل زندگی كالجھي بہت خيال فقا ، بھويال بي دونسلوں سے خاندانی بیجیدگیوں کی ایک صورت ہوگئی تھی نیز ایسے الاکے جواس رست تہ کے اہل ہوسکتے تھے صروری صفات سيم واست السي الله جويال س بابربهت ووقيق كما القطال المام بين بقام أرد (واب) احرعلی ننال صاحب بہا درکومنتخب کیا حوجلال ا با جنلع منطفر نگر کے ایک معزز وممتاز افغانی منا نیان کے لورنظر سکھے اوران کاسلسلۂ نسب خاندان بھویال سے ملتا تھا۔اسی زمانہ میں سرکارخانہ شبین ان کوئلیم وتربیت کی غرض سے بھویال کے آئیں لیکن کوئی سم وغیرہ نہیں گی گئی اُن کے اُنتھال کے بعیراویکا اُ بھی آئے لیکن کوئی عاجلانہ فیصلہ نہیں کیا گیا جب سرکارِعالسے کی عمر شا دی کے قابل بڑگئی تہ اس وقت (سركارخلدمكان) نواب شابهها ل جيم ف اداكين دياست معتدين متريم سے بجرمشوره كيا اوران لوطكول كے نام بھي جن كے بيام الئے التھے بيش ہوسئے ليكن بداتفاق وكمٹرات رائے سركار خلاستی کی تجویز مناسب وموزول قرار بانی آب آخری مرحار سرکار عالمید کی منظوری کا باقی ختا میرحلاس طریقے سے انجام پذیر مواکہ وہ کل نام جن کے تعلق غور کیا گیا تھا سرکار نالیے کے سامنے بیش کئے گئے کہ ان میں سے بی کومناسب اور منظور کریں اپنے و تخط اور اپنی جہراس نام برشبت کردیں سر کارعالمید نے اسی نام برجر و و تخط شبت كرديي إس كاررواني كي تميل كے بعد بزرايي فر بطيروائسارك كو اللع دى مئى ينزاك لينسى والسرائ في الهيت معامليك لحاظ سه ايمنط كورز جزل سنظ إلى اند ياكو برايت كى كربذات خاص إس تجيز كى سركار عاليه سے تصديق كى جائے جيائي اس مقص كے لئے صاحب موصوت بجويال آكي

ایک شرقی بالخصوص بند دستانی شهزادی سے اور وہ بھی آج سے ستر برس بیطے ایساسوال د جواب شرقی بالخصوص بند دستانی شهزادی سے اور انداز وکرسکتے ہیں ۔

سركار عاليه في ابن نازك والهم موقع برعهده برآ بهوف كي متعلق إس طرح ترير كميا ب كرز

"اگرچهاس وال کا زبانی جواب دینا مجدیر و جداس بسم ور دارج کے جو بهندوستان پی بین بین بهایت گرال تفاظریر کا دخار می کا فریمی که اور بین معاضرت اور سلما اول کے فریمی توجه کی در سے کہ دئی مثر مرکی بات نہیں ہے کہ وی میں ان اضافا میں اپنی خواہش کا اظہار کرے اِسلنے میں نے جواب دیا کہ "وقتی میں نے اپنی خوشی سے یا دواشت زیر بحبث بر اپنی جمر و بخط اثبت کئی میں میں نے جواب دیا کہ "وقتی میں کہا کہ اگر آپ کی مرضی جو تو اس یا دواشت کو حضور واکسرائے ماحب میں جو تو اس یا دواشت کو حضور واکسرائے کی خدمت میں جبیحد ول ؟

اس كاجواب يس صرف برلفظ اليسس" دس كرفاموش بوكس -

صاحب موصوف في فراياكه كيداور كمناسب ؟

میں نظام النفتاكودورى جانب بيراكد بجزاس كے اور كھے نہیں كہ آپ ميراسلام لار قصاحب اوراُن

كى دخرمها حبكى خدمت بن تحريركر دييجياً كا - إ

ان مراست دولها است دولها المراس کے طرد نے کے بعث گئی وغیرہ کی ہمیں کی گئیں حب دواج ریاست دولها سے ایک افراز نام یحبی لیا گیا جس بڑھائین ریاست اور لٹکیل ایجیٹ کے دخط لطور خیس ہمادت ثبت کرائے گئے ایک سال جارما ہ کے بعد ۱۲۳ روی انجیسل ۱۳ کا ہے = لیکم فروری ہے جماع دوز دونتنبہ کو نہما بیت دھوم اور سف امال جارہ اور میانہ کے بعد ۱۳ میں اور مین کی مرد دور ور دو بینے نم جرار دو بینے کی جائے اور ریاست کی جانب سے دولے کو تنظیم الدولہ سلطان دولہ کا خطاب دیا گیا نیز جالیس ہزار دو بینے کی جائی جو الدولہ سلطان دولہ کا لہن کے تو شک خانہ میں جھیجا گیا سرکا دعالمیہ کی ۸۰ ہزار دو بینے سالانگی حیاب جا گئے جو ابتدا است مقرد تھی بیست ورقائم کرتھی۔

سال جا بی است مقرد تھی بیست ورقائم کرتھی۔

سال جا گیر جا بتدا سے مقرد تھی بیست ورقائم کرتھی۔

سال جا گیر جا بتدا سے مقرد تھی بیست ورقائم کرتھی۔

سال جا گیر جا بتدا سے مقرد تھی بیست ورقائم کرتھی۔

ر به به که مرد می به حورت مهای الاجاه مولوی سیرصدیق حسن خال کی نترکت ومث اورت این در نده به به در الاجاه مولوی سیرصدیق حسن خال کی نترکت ومث اورت این در زیر به بر بر

سے انجام بذریہوسے۔

ک سرکارخلد مکارجب هم ۱۲ می می معرام سال سندشین ریاست بوئیں تواس وقت وہ بو ہی اور پر دہی رہی ۔ تقیس ان کو پلٹیکل محام فے عقد ثانی کامشورہ دیاجس کا اہم مدعا یہ تھاکہ شوہرسے ملکی نظم ونسق میں امداد مل سیکے جانجے ج ارکان وام لئے ریاس کے اتفاق مسائے سے میرد بر (لواب) سیصد بی حسن خاس کا انتخاب ہوا جو ساداتِ منوّج کے رکن اس وقت تک تمام خاندان سے خزیز اند تعلقات ہنا یت گفتہ سکتے لیکن اس تقریب میں خاندان اور ملک کی سے متاز ومجوب ترین ہتی نواب قد سے پیگم بنر مرکب دھیں تقریباً ایک سال سے اُن کے اور سرکار

( بفتيره است بر)

ا در تتجرعا کم اورصاحب تصنیف و تالیف سے اُن کے حبدا مجدسیداً ولادعلی خان بهبا درانور تگریمتی کی دولتِ آصفیاه اُمیر کبیرنواب الدائفتی خال شمس الامرا کے اقر بامیں سے ستے سرکارخار شیس کے حمد حکومت میں مجوبال وار در ہو سے اور مختلف عهدوں برامور رہنے اوراس زمانہ میں دفتر انشا (سکر شریف) میں منتی روبھاری (سکر شری ) اورامیر دبر دخانی کے خطاب سے متا زیجتے ۔

مولوی بیمال الدین خال هدارالهمام ریاست حجنوں نے اپنی خدمات و دفا داری اور اوندا ف وقا بلیت سے خاندان
ریاست میں اپنی غیرفانی عزیت و مجبت قائم کرلی تھی ان کے معاون و مربی سقے اور التفوں نے اپنی بیوہ دختر زکریہ گئے کاعقد
میں آت کردیا بقعاء مدارالمهام ساحب کی اولا دمیں صرف اطکیاں بہی تقیس اور داما دوں میں ست نے اور و قابل بہی داما و
سختے اسسائے ان کی بدری توجہ کا مرکز بن سکے سکتے عزف ماصفر مشامات ہے ۔ بڑی ساخت کو اُن سے سرکا برخاد کال
کاعقد بہو گئیا ریاست ۵ برار چا بر بر بر سالانہ کی جاگیر دی گئی سٹائٹ لائے میں گو زمنٹ کی طرف سے خلعت اور
نواب امیرالملک والاجاہ کاختطاب عطا ہوں۔

عقد کے بعد وہ بہت جدشیر حکومت ہو سکے اور بالآخر اس امرکی کوسشنش کی گئی کہ امیر ملی گوئینے کی منطوع اسے ان کوست خاندان کوست خاندان کوست خاندان دیاست میں صرف فواب قدسید کی ہے۔ رفتہ رفتہ رخی مہت زیادہ بڑے گئی اور یعقد ان کوپ ندخاط نہ تھا ا<sup>ن ب</sup> ہا۔ ''ایا جی ان سے کشیدہ اور کمبیدہ رسینے سکھے۔ رفتہ رفتہ رخی مہت زیادہ بڑے گئی اور ایواب میں طرح طرح کی تکلیفیس دی جانے گئیں معیض اعر اسکے میاست اور قدیم خاندان سے ان امتحاب محق معتوب ہوئے۔ اور قدیم خاندان سے با اثر اصحاب محق معتوب ہوئے۔

اس حقد کے وقت سرکار عالیہ کی عمر ۱۳ سال کی تھی او جب اُن کی شادی ہوئی تو بیز اعات استف شدید ہو ۔ گئے تھے کہ اس تقریب میں نواب قدسید کیم شریک بنیس کی ٹیکس ۔اور بچر تقریباً کل تعلقات منقطع ہو گئے ۔

نواب قدم سیریگیر کے وال میں سرکارعالیہ کے متقبل کی طرف سے بھی ضطرات بیدا ہو گئے متھ اور وہ پر ایٹان رہنے لگیر حقیں اِس سلئے سرکارعالیہ کی شادی کے بعد الحینی میں بیر ترکیک کی گئی کہ:-

" نوا یسلطان جباز بیگیم کومیری حکرته بلیم کیا جائے اور بصورت اولا و فرزند نرمینه والی ریاست مواور دختر

خلد کاں کے مابین بخش پیدا ہو کی بھی اس سنے وہ اس تقریب میں مدونیس کی گیس اور جب احدی لے تفقت سے جبور مہوکر اسینے محل برتقریب جمعہ کرنے اور دولھا داہن کو تحالفت دسینے کی مکرر وباصرار خوامش کی تو صاف جاب دیسے دیا گیا کہ:-

دکئی بارگزارٹ کیا گیاکداب خرورت ایسے رسم کے اداکر نے کی حضور کوشیں سے چھنور کی دُعا کانی ہے ۔خدائے تعالیٰ نے اسپنے فغنل وکرم سے وَ اب سلطان جہاں بگیم کوسب کچھ دیا ہے دہ کسی سے کی موارج وحاصت مندنیوں "

سركارعالىيكَ ليخ كيف يكتبيدكى وتخبش كم كم كليف كا إعث يحقي ممرده مجورت تقيل-

ا ۱۷۷ روضان المبارک سنت ایم ۱۷۷ روضان المبارک سنت ایم سرت دونشی کے سرکارعالیہ کے صاحبزادی لاوت صماحبزادی ایم الهوئیں سرکارخار کیاں نے مسرت دونشی کے ساتھ حروری مرام انجام دیم بقیقی کیاں عقیس جہال سکیم عقیس جہال سکیم ایکرنام رکھا اورخودہی پردرشس و تربیت بہشروع کی -

مفرکلکته اور بهزادهٔ کی تشریف اوری بند کے اللہ میں مرکا خوادیکاں مجت الم کلکته بزرائل ہائین برنس آف دیلز مفرکلکته اور بهزادهٔ کی تشریف آوری بند کے سامید مولک کی کی بنائید باہ بیمبر سرکا رعالیہ و بلز سسے ملاقت است از اب صدیق حن خال نواب سلطان دولھا اورد کیر حتم و حذم کے سامتہ عازم

کلکت به تئیں بسر کارعالیہ برب بعلالت در ارمیں منز کایہ نہ ہو کیں البتہ ایک رسمی ملاحث اس میں

بقيرحا مستشبيه

میری جانشین قرار دی جائے"

سٹرکت کی اس موقع پرتنم زادهٔ مهروح نے دوران گفتگویں سرکارعالیہ سے یہ دل حبیب جله فرمایا که: -"اس وقت ہم اورآب ایک ہی درجہ رہیں آب اپنی ریاست یں کراؤن نیٹ س ہیں اور پیلطنط گلفیہ میں کراؤن نیٹ ہوں "

ا در ذی قعدہ سلفتالی مطابق ارتبربر تعداء کو اس خاندان میں خطاب کے اس خاندان میں کے دخال اور جا رہنے مطابق کا مربر کا میں مطابق کا مربی کا در مین مطا

ولاوت لواب مخمر تصرابته مفال

فياضي كے ساتھ رورتيقيم فرماتی تقييں -

اس دقت کو بنظ البرئیز سر کارق رسیدگی کے اور سب کے تعلقات شکفتہ سے لیکن اب سرکا تعلیماں کے مزاج میں نواب ، "ا جا دیکا اُنے ور سوخ بہت بڑھ چکا تھا اور وہ اسپنے اقتدار واستبدا دکی جا و بے جانگات کرتے رہنتے سنتے اس مور ٹرع پرجکہ سرکار عالمید کی ڈایوٹ ھی بڑی توسلیس فلاز میں بند وقیس سرکر سہ سستے سنتے اور ایانت آمیز طرابقہ ترباب می میں اُن لوگوں سے کا سانے اور بند وقوں کے سرکارے کا سانے اور بند وقوں کے سرکر سے کی مالند ہے کے لئے ذبانی حکم بھیجا اور اس کی عمیل بر سیختی احراد کیا ۔

واب الطابي وله إين إول الخواسسة تغميل كي اور بزريعية وليفتية كارضلة كال كواس واقتعري الملاع

دى مگر جاب مين خودان ہي کو تبدر پيد کي گئي -

اسی طرح اواب قدست بیگیم کوهبی مخریری ما نفت کی گئی اور ایسی تلخ مراسلت بهونی کدوونون میں بنایت بهی ناگواری بیدا بهوگئی - بچریا وجود او اب قدست بیگیم کے سوٹت اصرار کے بھی اس امر کی اجازت نذ دی گئی که سرکارعالمیدگی وہ اسینے محل پر دعوت کریں -

کے بیجی ایک عبیب آنفاق ہے کہ جس سیال پنہزادہ ویلیز تخت نیٹن ہوئے اسی سال سرکارعالیسندا رکئے ریاست ہوئیں۔ سلھ ملاحظہ ہومراسلت مندر جربصفحات تزک سلطانی ۱۲۸ تا ۱۳۷۲ ر بارقی میری کی تشرکت کی میرکارعالید میعیت مرکارخاری نامیرکان تبور در بارتیسری منعقد و داری منعقد و داری در بارقی میرکارعالید میعیت مرکارخاری منعقد و در باری مراحی میرکت کے لئے تشریف کے گئیں مگرا پنی خلالت کی وجہسے در باری مراسم میں مشرکات نہر میکیں البتہ لؤاب لطالئ ولها مشرکک ہوئے۔

ا در ذی قعده مشال ایم را در مین الم مین الله منابع الله مین الله

۱۵۲ شعبان محوم ایس سر اگست سنشاری کوصاحب زادی ای در در ماری ایسان مطابق سر اگست سنشاری کوصاحب زادی

ص حبرادی اصف جبان کی ولادت بونی -ولادت ورسر کارعالی کی علالت اس دلادت کی بعد سرکارعالی خست علیل ہوگئیں تین نہینی میں

ان دادن است بادن سرکا خادم کار قادس بیگیرند بهرت کچیخوشی وسست کی صدقات اورمبترات می از کشیر صحت بادن سرکارقدس بیگیرند سرکارعالیه کوخلعت هیجا اور ساخته بهی سرکارخلد مکال واب صدیق صرفال سرکارعالیه وار اور نواب سلطان دولها اور مب بیتی کو ایک ایک لاکه رومید نیعت دمجی عقا میکن سب در سرکار باکید

اس کے بعد طرح کا ایک ہے۔ درباد منعقد کا کلکتہ کے مراہم میں سرکارعا کیسے نے مترکت دربار کلکتہ کے مراہم میں سرکارعا کیسے نے مترکت دربار کلکتہ کے مراہم میں سرکارخلکت کے طاق تیں ہوئیں لیکن ای سفر میں سرکارخلد مکان کی وہ نار جسی دگھیں کے جی سال سے دل ہی دل ایس مقی صاف صاف ظاہر ہونے لگی جوردز بروز بڑھتی کئی اور کھی آخروقت تاک قائم رہی ۔

صاحبزادیوں کا انتقال کچی وصد سے سرکارعائید نے ایک سخت مجودی کی دجہ سے اسینے

۔ ملہ اسی موقع برفواب صداق صن خارکویہ اعز از دراس بواکہ ۱۰ فیرکی سلام قلم وسرکار انگریزی میں مقرار کی گئی لیکن اس کے بعد جو واقعات بین آسے آن کے صبح کی خلط نیتجہ کے طور پر مششش کیڑیں خطاب و سلامی کا اعز از مسروبہوا - اور نوامبات گوسٹ نوٹین کر دسیئے گئے ۔ ہی پاس رکھ لیا تھا کچھ ولوں کے بعد وہ بیار ہوگئیں اور بالاَ خر ۱۲ سال ۹ ماہ کی عمومی و رہیجا اُٹانی ہے بسالے ہ روز تبعہ کو ایک جہدینہ کھالیٹ عرض اُ طھاکرانتقال کیا بشدائد مرض کے نہ مائد میں سب رکارعالہ پیے نے ہر حیند کومششش کی اورخوڈ ماج کی جاکر عاجزی اورمنَّت کی لیکن سب رکارخلد کا ک صطرح تشریب لا میک ومرتضامہ کوسکین دیں لیکن دہ راضی نہ ہوئیں -

بنوزبلقیس جہاں بگیم کاصدمة ازه تفاكة قریباً وُهائی سال کی سخت علالت کے بعب دسا جزا دی ساحترا دی ساحترا دی ساحت میں ایک جار مراسلے اسلام اسلام اسلام اسلام کی اور اسلام کی اور ان دونور غمناک مواقع رئیس کار مالیہ اس کی سال سام و مراب -

مررزی الا دل سلاسانه = ۹ رومبر موادی بها در د در بیشنبه دقت ۹ بیج صبح علی طرت اقدس کی دلادت باسعادت بولی -اگرحیه

اعلىمحضرت قدس نواب مميدالله خال صاحب بها در زا دالله عررهٔ ویشرفه کی ولادت

ریا ستے کوئی رہم نہیں گئی نکسی خونتی کا اظہار ہوا اور نہ سر کا رخلد دکاں تشریفیٹ لائیں <sup>ا</sup>یکن سرکا رعالیہ کو کسکی**ن قلب حاصل ہوئی جیسا کہ خود تر رفر ما یا ہے** :۔

اس مولود معود کی ولادت سنے مجھے بے انہتا مسرت ہوئی کیونکرصا جزادی آصف جہاں بگیر کے انتظام کے ساتھ کی سے انتظام کے بعد سے تقام انتقال کے بعد میری طبعیت ہروقت تھکین اوراُ داسس رہتی تھی اس نعم البدل کے ساتھ سے تھا ہم وہاُ واسی اورافسروگی جاتی رہی -

صباحترادوں کے عقد کی تقریب کی عرب بداب نصراللہ خال اور ۱۲ سال کی ہوگئیں توسر کارعالیہ کوان کی دی کا کہ کوئیں توسر کارعالیہ کوان کی دی کی کاربہدنی اور ۲۹ سال کی ہوگئیں توسر کارعالیہ کوان کی دی کے فکر یہدنی اور بہایت عاجزاما طور مربعانی فصور کی وروہت منبت کی ۔ اِس موقع بریسر کارعالہ نے رانجائی کوسٹ ش اور نہایت عاجزاما طور مربعانی فصور کی وروہت

کرے اصرارکیا کیسرکارخلد مرکاں بی تقریب ابنے ہاعقوں سے انجام دیں لیکن کا میابی مذہو تک اور جبوراً بتائیخ

۲۵ رجب شاسیای کوساده طور ریم عقد کردی گئی۔ والب شاہجهال کیجم کی علالت مجلستا و بعض مرکزوا فعات

اور خرر بیج الاول منج العالم بیل سرکار خلد کال کی طبیعت ناسا زمونی که دوز بره زمرض نیا دقی علالت علالت مالات اوران کی صحت کی دعائی انگری خود جانے بی اطلاعیں ملتی رہتی تھیں جس سے شب وروز بے جین رہاکریں اوران کی صحت کی دعائی انگریں خود جانے بی طرح طرح کے امذیتے تھے لیکن ہے تا با انتخاب بر کے گئیں مگرج س جذبے کے ساتھ کئیں اور اذا شیا جہاں گیم خلد رکھاں کے انتقال اور کھیں و تدفین تک جو دا تحات بین آئے وہ خود سرکار عالمیہ کی تربی رہا جہاں گیم خاری سے تزک سلطانی اور گوہرا قبال میں بحر رواتی ہی جو دا تحات بین آئے ہے وہ خود سرکار عالمیہ کی تحریب رہا جا ہے۔

أبعجه سے زیادہ ضبط وسبر نہ ہوسکا ورمیری مبت ان واجبی اندیشوں پر غالب اکمی جر الی حالت میں ان کے پاس جانے سے ضروری منتھ کیوں کہ مجھ کو افرا پردازوں سے مہسیت کھاک رہتی تھی۔ مين صفوايانة اج مل كوروانه بوني مجهم بإوميل كاراسته كوسون وورمعلوم موتا تقا بفدا خداكرك مجھے مل میں قدم رکھنے کی نوبت آئی ۔اس سے پینیٹر میں صرف ایک مرتبرسا حبراوی مبتیں جہاں گیم کے زمان علالت میں سرکا زندر کا س کولینے الی علی ۔ یا اب ان کی عمیاوت و خدمت کیلئے آئی سوخت مرى كاميم داوبي كاوقت على مي كوئي راسته بتانے والا بھي مذبخها برب بانتے سے كميں خون کے بوش اور مرسکے اٹرسے آئی ہول لیکن جوتھا بیگا نہ تھا۔ بجائے اس کے کہ اپسی حالت بیں میرا الله باعيف تسكي مجها ما الله وكور من بالعيني اوركه البط عيل كئ مين ايد ايك سع يعيي مولى سرکارخلد کال کے کرے میں پنچی وہ بوج ضعفے لیٹی ہوئی تھیں میراجی جا پاکہ اں کے بارک سے لبيط كرخوب روكول يلوكول سي أنكسي ملول اورجوجين كم ٧٧ برسول سيدل بس بحرا بوا دريا كى كالرس مدراب جى كھول كرتكاول يكرمركار كي فكى كے خيال الدكليق فوت بيے جرارت نہ ہوئی اور دیوارِ حسرت بن کر کھڑی رہ گئی صاحبے ادہمیدات خاں صاحب سانہ نظروں سے حِالت وَكِير سبع سفة كرمركا رخلد كال سف ميري جانب نظر كرك يوجياك" لم كون بو ؛ جونا علات سے اُن کی نظر میں ضعف آگیا تھا کم و میں اس وقت ذرا اندھی ایھی تھا اور تیرہ پرسول کے وسیریٹے عانی صدات أتخات الطاق ميري بكيت من ايسا تغير بوكيا ظاكر كار فلد كال مجمع بهجان مرسكين مي

خاموش رہی کیونکہ مجیے خیال تھا کہ طبقیں جہاں ہی مرا دائی طرح اب بھی خفانہ ہوں اور طکی سے زخم کو نقصان نرفینے جس سے جہجے بحرکرائن کی زیارت کرنے کامو تع بھی مذلے -

اُعُوں نے بیر کہاکہ" تم کون ہو باکیوں نیں باتیں بائیں سنے بیر بی جاب نہ دیا۔ ہم کارجب
کئی مرتبہ استفسار کیا توان کی ایک خواص نے جو واب عاضر تھی میرا نام بنایا اور میں نے نہایت عاجزی
سے ورت بہ بیر خوان کیا کوئر کارمیری خوان معاف فر مائیں 'دیکن جس اندیشے سے میں فامین بہی ہی ۔ دی
بیش آگیا۔ اُس صادق العہد فاتون محترم نے نگلینی می ہوئی خنگی سے فرما یا کہ" تم اِس وقت بیل جا کو۔
ہمارے بعد آ جا نا ''لیکن میسے وقدم گڑئے سے کیوں کرو ہاں سنطنبی ۔ میں فاموش کھڑی رہی ۔ تگر بھیر
ہمارار کہا تو جھیے ہمت نہ ہوئی کہ میں بھہری رمول کیو نکہ جھے ان کی حالت کا بجر بہتھا اور میں اس داذی تیت
ہمارے باتی تھی کرمیری موجودگی اُن کی کلیف کی زیادتی کا باعث ہوگی ۔ آخر دوسے رکم سے میں
واقف تھی ۔ جانتی تھی کرمیری موجودگی اُن کی کلیف کی زیادتی کا باعث ہوگی ۔ آخر دوسے رکم سے میں
جائی کی بلیکن ایک خواص نے آگر کہا کہ مرکا فراتی میں کہ" تم آگر نہیں جا گڑی تو میں ا ہے باغ کو جی جائوں
گی "جود را باچتم گریاں خروح ول پر ایک اورتا زہ زخم لے کرمیں صدرمنزل کو والب آئی ۔

اسرکارفلد کان کام ض روز بروز کلکه که بیخه برهست آگیا اور بالآحن بر ۲۸ رصفر شواسله په رحلت اصطابق ۱۲ روادی است اور بالآحن ۱۲ منت پراشعت ال کیا۔ وزیر ریاست (مولوی عبد الجبار خان صاحب مرحم ) اطلاع کی غرض سے ایوان صدرمنزل برجا ضربود کے سرکارعالیہ نوراً ہی عبد الجبار خان صاحب مرحم ) اطلاع کی غرض سے ایوان صدرمنزل برجا ضربود کے سرکارعالیہ نوراً ہی ماج محل رواز برگئیں نیکن جس حالت میں گئیں اور جب طرح وہ دن گذرا اور رات بسر بودی کو وہ سرکا عالیہ کے بی الفاظ میں بیلی کہ :-

"میں اس ون صبح ہی سے غیر مولی طور پر پر بنیاں بھی ، تجھے ہر چیز بر اواسی جھائی ہوئی نظراً تی بھی کہ اس سائد منظیم کی صدامیسے رکانوں میں بنچی ۔ ابوں کے جوبر سے مائ میں وم کھٹے گیا۔ اور اُنکھوں سے انسوجاری ہوگئے ہے گئی اور میں تاج مل کو روانہ ہوئی ٹیل میں حسر تناک خیالات کا ہجوم ہوگیا۔ ہم ہر بول کا گذرا ہوا زیانہ یا وا یا۔ قوتِ تنظیہ نے میری زندگی کے اس مصر کوجب میں جابیل القدر ماں کی محبت و شفقت کی سرت محبر نصیب بھی۔ دائی فرقت سے برل دیا۔ اور میری ماں کو ایک نظوں سے صورت میں مجبر نصیب کی سامنے لاکھڑا کردیا ۔ گرجہم ندون میں وہ یاک صورت تصور کی نظوں سے غائب ہوگئی اور بجاب کے اس کے ۲ ہر سوں کا رہے دہ زمانہ ایک خونناک صورت میں مودار ہواہیہ کی فار کو ایک سرورت میں مودار ہواہیہ کن فاول سے فائب ہوگئی اور بجابے کاس کے ۲ ہر سوں کا رہے دہ زمانہ ایک خونناک صورت میں مودار ہواہیہ کی فائر کی میں کو دار ہواہیہ کی فائر کی میں دورت میں مودار ہواہیہ ک

آن ادديس و بحبي نقش برآب كى طرح مث كميا بحير زيين وآسان براكيب مئة الاسلام بواا ورب نباتي مُنا كانقشة المهوس كيماسن كفيج كليا و رفعاً إلا مُكلُّ نتيج هالاك بِآكَ وَجُهَا هُ لَهُ الْحُكْمُ وَالْمِينِهِ فَوْ جُعُونَ هِ مِن مُل مِن وَهٰل هو فَى - ومِي مُل حِن بهروقت بَيْل مَبل ربتى على هُ وُكامكان عليم مبتانتها - هرچيز رعبرت وحسرت برس دمي تق -

آخری دیدار اور تجبیز این اس کره ین بی جهان سرکا فلد کان کام دنیاوی اقدار دیکوت و کفین دیدار اور تجبیز است که وی به بین آبهین بند کئے ہوئے واب شیری و کفین کا انتظام اور نہ میں بحو تقیل نہمین آبهین بند کئے ہوئے جو اپنی آبهین بند کئے ہوئے واب شیری اصلاح افراک استفسار اور نہ میں ہوائے پر اصلاح کی معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابنی تام تر مجلاوی اور آخری منزل مطاکر نے کیلئے مجھ سے رخص سے ہونے کا انتظار کر بی بین میں نے لئے تابی اور بے اختیاری کے ماتھ اُن کے قدوں کے بوسے گئے بن سے معاروں کے بوت کی اور جن کے نیجے جنت کی نہری بئہ رہی تھیں، دیرتاک کئی باندھ ہوئے اس جیرہ مبارک کو تحقیق رہم جس کی دیارت کی بخرومی کے سبسے اکثر تام تام عام دن اور تام تام راتیں اس جیرہ مبارک کو تحقیق اور اب دوبارہ بجر دو زقیامت کے دیکھنے کی امید دیجی۔

جی جا ہتا تھا کہ قدموں کو ہاتھوں سے نہ چیوٹوں اور آنگہیں سے مبارک سے نہ ہٹا وُل کیک کسی طرح مکن نہ تھا اور کیونکر مہسکتا تھا ۔ اخر تجہر تو کھیں کا انتظام کیا اور جو لوگ جزع فرع کررہے تھے اُن کو منع کیا البتہ تو اب کیلئے میں نے سورہ بقر اور کا کہ طبیب پڑ ہنے کی تاکید کی اور خود انتظام تجہزیو سکفین میں صروف ہوگئی ۔ یہ مرتبہ ہورہ بقر اور سوالا کھ مرتبہ کلم طبیب پڑھا گیا ہم نج کے ہمنٹ پر بعبد فراغ عنس وکفی جزازہ تاہے کی سے جانب باغ نشاطا فر اروانہ ہوا جزازہ پر فرشکگان جمت الہی کا سایہ تھا اور رضائے اللی کا فربرسس رابھا ''

ئەمىيغ تدى بىك الجُننَّتُ خُنْتَ اكْتُدَامِ الْمَعَاتِكُمْ.

میری فرضی برایکوں کا بیان کرنا اور مجھ براہما ات لگانا داجات سے جانتے ستے اب تولیفیں کرنا اور مجھیں وُنیا بھرکی خوبیوں کا شارفرض سجھتے ہیں غرض ایک لمحہ کے اندر سمی دوسرا وَور دَور ه خنا وَ مَلِکُ الْاَيَّامُّ نُذَا وِلْمَا بَایُنَ السَّنَاسِ ۔

لیکن اُس دن نه حکومت کاخیال تقااور نه فوال روائی کاولولد - ۲۷ برس کے بے انہزار بخ وَثم ایک ایک کرکے سامنے آرہے تھے۔

دوسراموقع وہ سپے کہ جب بلقیس جہاں باغ حیات افزایس مرض الموت میں مبتلا تقیں اور میں سرکار فعلہ ماں کو بینے گئی تھی تیمری مرتبہ خودان ہی کی عیادت کو اکی تھی اب میں جو بھی دفعہ اس محل بیل کی ہیں جو بھی کدہ مبنا ہوا ہے اور ہر درو دیوار پر سرت اوراً دائی برس رہی ہے اقدل جب بیں بہاں آئی تھی توہی محل بطر محلات دہی ایک کشادہ عارت تھی لیکن جو کا سرکار خلائ تاریخ کے جو بالی طوز کی جارت میں رہنے کی عادی تھیں اوراکٹر چھوٹے سکانوں کو بسند فرماتی تقییں اس کے حب بب ندا اپنے اکثر کرہ جات بوال کی ایک کشادگی اور دل جبی میں کمی واقع ہوگئی تھی سنب باراں کی اریک برنوا سے کے جس سے تاریخ کو گالات کے ہوم نے جہے اور بھی پرلیٹ ان بنا دیا تھا۔ علاوہ بریں محل کی خارات بجائے خوداور بھی نیا دہ پر شائی بڑھانے والی تھیں جھے کشادہ اور محل کی میں اور جی اندان میں رہنے کی عادت ہوگئی تھی آور میں سے ملنے کی مقطع ہو جی ہوں۔ اس صالت میں سرکار خلامان کی ارنی کے مالات کی تاریخ کرا دو کو کی اندان میں است کی تاریخ کرا دو کو کی اندان میں اور خوالی کی موریث میں اس کے مقطع ہو جی ہو ہوں۔ اس صالت میں سرکار خلامان کی ذری کے مالات کی موریث میں میں اس میا اس کے موریث کی میں اس میال کی کرا میں اس کی درائے شفقت کے داقعہ اس کی اندائے کہ جو میں ادار دشفقت کے داقعہ اس دکھائی دہیتے کی میں ایک کو دریش کی درائے شفقت کے داقعہ اس دکھائی دہیتے کو میں ایک کتاب کی صوریث میں میں است کے اس کی ادرائے شفقت کے داقعہ است دکھائی دہیتے کے میں ایک کتاب کی صوریث میں میں است کی ادارائے شفقت کے داقعہ است دکھائی دہیتے کے موریث میں میں اس کی موریث میں میں است کی ادرائے شفقت کے داقعہ است دکھائی دہیتے کو موریث میں میں میں اس کی ادارائے شفقت کے داقعہ است دکھائی دہیتے کو میں ایک کی اس کی ان میں میں کی دورائے میں میں دورائے میں میں میں کی دورائی میں کی دورائی میں میں کی دورائی میں کی دورائی میں میں کیا کہ کو کیا کو اس کی دورائی میں کی

شفقا ندزجر وتنبیرساستے آجاتی۔اوکھی ۷۷سال کی طبرائی کے حالات اور صدمات بیش نظر ہوئے گویا میسے خیال کے سامنے ایک کتاب تھتی جس کے اوراق حلاصلہ اُ دسلتے جائے ہائے۔''

واقعات واسباب کشیدگی ایمتروللل کشیدگی جواورات اقبل می نظراتی بنه کارعالیه کے اس والع استان میں دہ سانخد عظیم سیم جوجیرت وحرت کے ساتھ عزت

دلهيرت سيحبي معمور مهيد يسر كارعالميان ايك موقع براين تزك بين تزر ماياسي كه:-

سے یہ میں میں سرکار عالمیہ کی شاندار زندگی ہے۔ ۲۷-۲۷ سال گذر سے جن اسباب کا مگر شینتنی حالت جس میں سرکار عالمیہ کی شاندار زندگی ہے۔ ۲۷-۲۷ سال گذر سے جن اسباب کا نیتجہ تھی اُن کے معلوم کرنے کے لئے ہم کواس زمار نے جینداہم واقعات برنظا ڈالنی ہوگی۔

اسك العام من سركار خلد كال ن واب صديق حسن خان صاحب (والاجاه) كرمائق

مله حقیقت پیسبے کہ اس کتاب کے جن متعد دابواب میں اس کثیدگی کا تذکرہ سبے ان میں دہ سوز دگدان بعوا ہوا سبے کہ کوئی مختص گرم آنسوؤں اور سرو آبوں کے بغیران کومطالعہ نہیں کرسکتا۔

سلام مؤلف مواخ نے ان واقعات کے تکھینے میں حب ذیل کتابوں سے استناد کیا ہیں۔ میر فرین :

ايتزك مُسلطاني-

٧ يهويال آفيسرس مطبوعة شششاء مولفهُ سركار خلد يكال (ارُدوا مُلِيتُ ن)

عقد تانی کیا-ان کو وسیع اختیارات حکومت دینے اور اینٹیکل ڈیمیا ٹمنٹ نے حصلہ افزائی کی رفتہ رفتہ میت یہ اختیارات والیان ملک کے ہم مرتبہ ہوجائے کی خواہش و کوسٹ کی بنیاد قرار پائے کر اس عقد مدر است و الیان ملک کے ہم مرتبہ ہوجائے کی خواہش و کوسٹ کی کورٹ کی اور العقوص اور بنا کے کر اس عقد العقوص اور بنا کے مراہدت اور خواہ اور اخلاق و حکمت علی کی حکم ختونت و ختی ، اغرت و حقارت اور فرال روایا نه اقتدار کی منود و نمائٹ کو اختیار کیا-

مودین و اب قدسید بیگیم اور بعض اع اسئے ریاست کے بخلاف سحنت کا رروائیاں متر وع کی گئیں اُن کے جذم تو اب قدسید بیگیم اور بعض اع اسئے ریاست کے بخلاف سحنت کا رروائیاں متر وع کی کومشنش کے ساتھ سرکارسٹ کو مرحان کو خرصی با توں پر اسس درجہ برہم و نا راص کرادیا گئی کہ تعلقات خاندائی تک منقطع ہو گئے۔ ور

ے ہوسے سیاں میں اس میں خدخاں برعتاب ہوا وہ ترک وطن رجیور موسئے اور اُن کی جاگیر ضبطا گی گئی۔ میاں سیاحب کے تعلقات زوجُراوّل کی اُس اولادہ سے ہوشو ہرِاو لی سے اسپیقے مڈستے ملکمہ بڑی صدّ اک ان میں باہمی ناگواری اور نفرنت متی ۔

سرکارعالیہ کے سوتیلے بحبا بُوں مجبیہ محرخاں اور بطبیف محدخاں کے سابھ مقارت کا برتا وُ کھا اور اس امرکی کوششش تھی کرسر کا رعالیہ اور لواب سلطان دولھا بھی اُن سے تعلقات منقطع کرلیں۔

تقيه حاست يه

٣-الروش الصيب <u>١٩ ٢ الح</u> -٣- ابقا والمنن بالقا والمن <u>هنتاله</u> ٣- وحيت نامه ابوالو فا ترمن مي بيلاهه ه- وحيت نامه ابوالو فا ترمن مي بيلاهه

٧- مَارْ صدلقي مسكلالا مولفهُ سيعلى حن صاحب -

ک ان میں خاص طور رہا بڑی ریاض الدین اور فقی بیول قابل الذکر میں یمیاں جی صاحب فواب سکندر سکیم کے اُستاد سختے اور فقی صاحب ریاستنے اس قدیم خاندانِ علما کے رکن سختے جس میں نصبِ افتا وراثتاً چلا آتا تھا۔ سلک افداب قدسسینگیم کے بھیتیجے اور ایک مغزز جاگیروار سختے ۔ سٹلک ابقار المنن بالقار المحن صفحہ ۱۰۸ یرب بجوبال یں ایک نباص اڑ رکھتے ستھے اور پابک کوان کے ساتھ گہری ہمدر دی تھی، نواب قدسیہ کیم کا منصرف تام البتدائِ منایا پرایک نباص اڑ تھا بلکہ لوٹٹ بکل عہدہ داروں کے دنوں رہیمی ان کی عفلہ کیے نقوش رہتم سکتھ۔

نواب والابیا و اور بلمانوں کے سواو عظم میں عقائد کا اختلان بھی مثدید مذہبی تعصب کی کسی میں وہا جو گیا ساتھ ہی بعض انتظامات حکومت اور بالخصوص بندو مبت مالگذاری کے متعلق ایک عام شکایت بیدا ہوگئی جس کی رستیہ دوانی آئینسی کے اُن ملازموں نے کی جوریاست کے مالگذار سختے اور تقتضائے بیدا ہوگئی جس کی رستیہ دوانی آئینسی کے اُن ملازموں نے کی جوریاست کے مالگذار سختے اور تقتضائے مالات کے لیا فاسسان تمام امور کی ذِمّہ داری نواب صدیق حسن خالی پر بھی ۔ ابتداءً سرکارخلد کا ل کو ذریعہ شکایتی خطوط دی اکٹن بھوا تو اخبارات کو ذریعہ بنایا اور بالآخر دریالت کے دریائی ۔

ليكن ان پر توکيچه زياده اعتبانهين كياگيا البته لزاب والاجاه كي شهرتِ و بابيت اورايك قديم طابح جهاد

كى اشاعت برلولىكى عبده دارون سفة توجركى-

ك بجوبال فيسرب-

سله ما ترصد نقی۔

سلا ملک ایج کو تقورا ہی عرصہ گذرا تھا کہ واکٹر ہنر کی کتاب "انڈین ملمانز "نے انگریزی کام کی ذہینیت مرائی خاص افر والا تھا۔ اس کتاب ہیں گوزنٹ کو سلمانوں کی طرن سے ہو شیار وخردار رسینے کی ملقین کی گئی اور بالخفی داہیت اور بغاوت کو متراد دف الفاظ سجمایا گیا تھا بنگالیس و ہا ہوں کے مقد مات کا سلسلہ جاری تھا۔ گورنمنٹ کے داہر و ہا ہیوں کے مقد مات کا سلسلہ جاری تھا۔ گورنمنٹ کے افسر و ہا ہیوں کی ملائٹ و ہجو ہیں مرگرم سختے یخ ض پینجلوہ جو ڈاکٹر ہنٹر کے ذہن ہوسانے بیداکر دیا تھا۔ بہت ہی دارو گیر افسر و ہا ہیوں کے متابید اور بعض علمالی کو مشتوں سے دفع ہوا۔

(ماخوذ ازحیاتِ جاویه)

ده جاک کر دیا گیالیکن اس کے بعد ایک طاف تو نواب صاحب دوا داری او کمت علی اختیار کرنے کی جگداور زیاد خالفین زیاد خالفین دیاد خالفین کی ایڈا در این کو مقارت سے کام لیا بلکداس نوبت پران کے اتقامی حذبات میں توج بیدا ہوگیا۔ خالفین کی ایڈا درمانی پر دلیر ہوکرانسقامی تدابیر شروع کیں گرمولوم ہوتا ہے کہ اس موقع پرسرکا رخلد تکال نے تھالام کا اعراض بھی کیا چنا بخد نواب والا جا ہ خود کھتے ہیں کہ:۔

" أگر مرا دست رسیخ شندای کنج روال را با ندک فرصت راسته می توال کرد "

سله ان واقعات كے متعلق نواب دالاجاه نے اپنی كتاب الروض الحسيب بي لكھا سے كه :-

"درین عوض مدت چارسال که ریاست دا از طرف ایکاران و توسلان گوهر تنگیم حبر هٔ فاسده و حیاساعید این الکارترکایت مظالم و عدوانات بر زبان آمد - زمره مفسدین را رگرست ارت جنبید - مال مفت ول سکه میا بخیان و رسولان و کوچک ابدالان ایت ان انهتا زفرصت کرده و موقع افذو جربرست اورده و نزاع آستاندا با کاشانهٔ ریاست غیمت بارده تمر ده کردند انجه کردند و خورد ندا نجه خوجند و بردند انجی بردند و دادند و با طل محف راحت بحت منو دندست سنسبها قدیب جند مکوسط توجاکند انجیر دندو دا دند ایج دادند و با طل محف راحت بحت منو دندست سنسبها قدیب جند مکوسط توجاکند انجیر دندو دا دند اینیشند و حند اکند

برضمير منيررياست ذره ازار مخفى نيست ولكن سك

چین برحبی زحبنبن جرسس نی زنند دریادلان چرمو ج گهر آرمسیده اند این قدر با تصورت د که بعض محکام راخلافِ واقعه خها نیدند و باهم مشکر رنجی با افزو دند امّا عاقبت بخیر ماند -

چون این حرام نمکان طینت و فقتهٔ اگیزانِ بهایم سررت بهجی را بهت بسیر مدعائے خود درباره این بهجی کاره نیا فقند درین نزدیکی سسه جهارسال نزدِ حکام بالادست به ولم بیت وامثال این لفاظ بدنام کردن مخواستند و تهمت ترغیب غزو ما نند آن شهرت دا ذید بچر به صدر عالی قدر نبهتایس دیا و دولت عواً و ببنیت این به محواست و صولت خصوصاً به قاضی به عدم شبوت این قسم افتراآت و

ك ميارجي رياض الدين - سله مفتى رمول

دوسرى طون ناراض گرده ميں برابراضا فه مهور بائتھا اورعوم وخواص كے جذبات خالفت اشتعال يذير سقے -اس زامة ميں سليبل گريفن سنطرل انڈيا انجينبي ميں مامور مهوسئے ان كى نظرسے ببلى كارروائى گذرخى بى مقى اب بعض دىگرکتا بوں برنجمى توجه دلائى گئى اور مخالفين كى طرف سے نهايت منظم اورمضبوط طرابيقے سے

بقيدمامستير)

خذعبيلات شدورز نزديك بودكه درت بخول بك گناسي زنگيين سازند وساز مرعا برائے علی ورالاشهاد بنوله ند- ( الروض الخضيب صفحه م ۱ د ۱۲۷)

صاحب آ تزص هي کينے بي کہ:-

بالآخر والاجاه برانواع واقسام کے الزامات ندہی واقتظامی قائم کرکے حکام گورمنٹ آگلمت یہ کہ بہنیا نا شروع کئے جناب سربزی ولی صاحب بہا ورجب رزیڈ نٹ منٹرل انڈیا مقرب کر ورو وفرمائے اندہ رہوئے اوراول مرتبہ جبویال میں تشریف لائے توریکی مالیکی عذر خاص کی وجہ سے مطابق قاعدہ مجربید ریاست ان سکے استقبال کو نہ جاسکیں اور کیائے اسپنے خیاب نواب ولی عہد صاحبہ وام اقبالها کو بھیج دیا۔ بیدام صاحب موصوف کی طبع نازک پرگراں گذرا وربا عیث ناخوشی ہوا

سله نواب صاحب کوهی بعوبال اور اہل بھوبال کے ساتھ ایک خاص کدد کا دش اور نفزت وحقارت تھی جا بتدا سے انہتا تک قائم ہی جنا نجیجا بجا دبنی تصانیف میں بھی ہمایت سحیف الفاظ میں اس کو ظاہر کیا ہے مت لڈ ایک حکمہ سکیتے ہیں کہ: -

"اب وطن میرا و دشتهرسه جواس آیت کامصداق سد مسّا کوئیگ خرد ۱۹ را گفانستهایش یه ده جگرسهه بهان علم مرجا تاسیم عالم مردارست زیا ده خوار دنتها سب ابل معوفت وصلاح تو بهاس شاید بیلیم سس بیدانیس موسع " (ابقادالمن بالقاد المحرص فحر ۱۳۲) سلمه من مین مین مین مین مین کی بحینی سے بھی تالید ہوتی تھی اس مرتبہ خو دنواب والاجا ہ کے خاص اومی بھی مخالف گروہ میں شامل سقے۔ مخالف گروہ میں شامل ستھے۔

ا سری مناد کال کاجب عقد نمانی بهوا سے تو سرکار عالمی کی عرسان کی تھی اوران ہی کے دامان نہا کے دامان نہا کے دامان نہا تھیں سے تقیس سے دامان نہا تھیں سے تقیس سے دی ہے جب کھی قریب ہی کے محل میں قیام مقاجس میں صرف ایک دیوار مائل تھی اُن کواور لواب سلطان دولھا کوان حالات دواقعی اسے جسکے لئے کے لیم

(لقتيرهامضر)

سلام المبيل گریشن الشاری میں اندور میں تعین ہوئے آور و دربال بعد در بڑھ سال کے لئے رضدت بہلے گئے کئے کھے کہ آخر سلاکٹ اور میں آئے اور سال کے قرب رہے اگر جبرہ انہاں نہاں اور قابل آگلش مین سفے مگرائن کے مزاج میں انہائی ضدی اور میں انہائی ضدی اور اندان ان اور المبان والیان ملک کے ساتھ سی در کہتے ہے، جبانجہ اس تصعب کا اندان ان کے اُس کیکے سے مہوتا ہے جو انحوں نے در المبان ملک کے اُس کیکے سے مہوتا ہے جو انحوں نے جون میں میں میں میں در بات کی ایر است کو اور ان کے فرماں دواؤں کے اُس کیکے سے مہوتا ہے جو انحوں دیا تھے یہ کے والیان دیا ست پر ایک مت دید ملائے اور اس حملہ کی ست دت سے ساتھ سلمان فرماں دواؤں پر زیادہ تھی اور بڑی ملز تر انگی کے ساتھ جیدر آبا و اور بھو یال اور کھا و لیجہ میں میں سلمانوں کی بیٹیکل ساز شول کے دجود کا منحواہ فرمانی ہوئی کے ساتھ جیدر آبادہ اور سلمانوں کے دجود کا منحواہ فرمانی ہوئی کی سرکو بی میں تابل کر سول کی گریش نظام و آمزیمی سکم سلمانوں کے عام محملہ کے متعلق نوا مجن اللہ ک مولوی سید مبدی علی (سابق فنا نشل سلم سلمی کی سرکولی سید مبدی علی (سابق فنا نشل سلم سلمی کولی سید کے ساتھ جو اب لکھ کر کوئی نظام و آمزیمی سکم سلمی کا میا۔

اسی کے رائق میری ایک بربی حقیقت سے کہ گور نمٹ آف انڈیا کے پلٹکل ڈیا بٹرنٹ کا وہ حقد جس کا تعلق والیا ن ملک سے ہوائ درج غیر آئی ہے کہ جس کی کوئی نظیر ملطنت برطانیہ کے اسنے وسیع محکموں ہیں نہیں ل کتی ۔

اکٹر وبیٹ مسلطنت یا گورنٹ آف اندطیا اور والیان ملک کے تعلقت تکی خوشگواری ان کی عزت و ہترت اور مرتبہ ودقار کا قیام مض لیکٹی کی بین اور اس کی متعدد مرتبہ ودقار کا قیام مض لیکٹی کی بین اس کی متعدد میں بائی جاتی ہیں۔

سله ان خاص آدمیوں کے تعلق حود نواب والا جاہ لکیتے ہیں کہ:۔

بُن كسائة مين منظر ليهُ مرّوت ورعايت وقدرواني واضا فه تنخواه وترتى عهده جات واختيارات

سے اب کا بیش آسے کوئی تعلق نہ تقا البہۃ نواب ملطان ؛ دلیابہ شاوی سے قبل کسی مقصد کے لحاظ سے بعض اسے اسے اسے بعض اللہ کے گئی تقییں اور بعد شادی سلے کا یہ میں ان پراعتراضات کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا مثلاً گھوڑوں کی تزید نزلکا رکے سلئے حبیتوں کی پروسٹس ورزش وغیرہ کے لئے وقیمی بہلوا نول کی ملازمت، والدہ اور بعض اعز اسئے مترب کا قیام ، بلا منظور کی ماقبل دہیا ماگہ مررد والکی ۔

نیکل اعتراضات تقیم و ختلف اوت ت میں وار د کئے گئے جن کا جواب نواب سے لطان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا نے جمیٹ بنہایت اوب وانکساراورمعذرت کے ہی ساتھ بیش کیا اور تین جیارسال کے اندر کیل لم مع ختر میں کا ۔

بی می به بینی کارشداری کار مالدیه سے بھی کمتی میں کی کوئی شکایت نه بھی اور مذہر کار خلدر کال اور اذا بے اللاجا کو کوئی وجب ملال بپدا ہوئی بھتی البتہ تھی کھی فیض معمولی او جسب زئی باتیں ایسی ہوجاتی تقید فی ناگواری کا باعث نیوسکتی تقیس مگرسس رکار عالمیہ اور نواب سلطان دولہ کے ضبط و تحل سے ان کاکوئی اثر

( بقيرهاستيه)

کابرتا دُکیا تقااُن میں سے تُرض نے بمقد اور آخیان وسلوک خیر کے عداوت وکست برکم بابدھی۔
وخن اس فیتنہ کاعلا وہ متوسلان قدیم کے طرف سے ان لوگوں کے بھی برپا ہوا تھا جن کو میں نے
حفیض مذلّت سے اورج عزّت بربینچا دیا تھا اور بحر وکارگذار وسٹ ریف القوم وصاحب علم و مُبرسمجھ کواس جگہ کی خدمت برمامور کیا تھا جن کو اب کسی جگہ کوئی جگہ نہیں ملتی ہے ان سے بمقابلہ مواسات
کے بیمعا دات نظاہر بہوسئے " دا بقاء المنن بالقار المحق سفیات ۱۰۲ د ۱۰۷)
سلم اس حالت کے متعلق مرکار عالد کیکھتی ہیں کہ:۔

"زندگیشل شاہی قیدیوک کے بنادی گئی ان کے اُر دبیرہ مت ایم ہوا اور بغیرا جازت سیروتھنسر رہے ممنوع کی گئی سیرون کار ملکہ اَزادی کی ہر رفتار میں ردک لوک ہونے لگی ....

ایک سال جاره ای طریق سے بسر ہو گئے " (تزک سلطانی صغیر ۸۸) می مان از نقشہ مجویال آفیرس ۱۲-

نهوتا البته اسی زمانه میر محل کے صلقه میں اس بات کاراز دارانه جرجیا ہونے لگا کہ سسے کی جائے اس اور لؤاب دالاجا و کا ارادہ ہے کہ کہفتیں جہاں گی م حومہ ) کی شادی سیدعلی سن سے کی جائے اس اطلاع سے سرکارعالیہ ادر نواب سلطان دولھا دونوں متر دوہو گئے تا آنکہ ایک مرتبہ خود سرکارخلدمکال نے سرکا بالیہ سے مبہم طور پر اپنامنشا ظاہر کمیا اور سرکا رعالیہ کوخاندانی دملی صالح کے اعتبار سے انکار ہی کرنا پڑا۔ اسی دوران میں سرکارعالیہ کومانعت کی گئی کہ وہ اپنے دوھیالی اع جو اور سوتیلے جائیوں سے نہلیں جن پر کھے الزامات بھی فائم کئے گئے۔

مرکار غالیہ نے جیسا کہ فطائ محبت کا نقاض ہونا جا ہے اور اسی صورت میں کہ اب دہنے این ہرکار ضار کال کے بعد اُن سے زیادہ کوئی قریبی برخت ہو دار نہ تھا ان الزامات کی ترویدا وراُن برسسر کار ضلد کال کی خلی کو معمولی کئی تراس ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گئی گراس وقت کا تعلقت ت میں کوئی ایسی وفست ہر کارخلد مکال کے مزاج میں برہمی بڑھتی گئی گراس وقت کا تعلقت ت میں کوئی ایسی ناگواری بیدا نہوئی تھی جو قابلِ کے اظ ہوتی جے گہ آغاز سلام ایاج میں صاحبزادی بلقیس جہاں تکم کی تقریب نشرہ میں سرکار غالبہ اور لؤاب ساطان دولہ کو سرکارخلد کال نے خلعت عطاکئے اور لؤاب والاجا ہ سے مردانہ جالم کہ تقریب میں مراسم انجام د سینے اور لؤاب سلطان دولھا کو خلعت بہنا یا۔

اس تقریب کے دو میں بعد مارچ سلائی میں بقام کلکتہ جو دربارعطائے بمعنہ جات ہونے والا تھا اس میں سرکارخلد کاں مرعو کی گئیں اور سفر کی تیاریاں ہونے لگیں ۔تمام اراکینِ حن اندا ن اور نواب سلطان دولھا بھی جمراہیوں میں ستھے لیکن عمول کے خلاف سرکارعالیہ کا نام فہرست میں ندتھا۔

سله اس دانعه كشعلق خودسركا فلدكان تريفراتي بي: -

"بمقدمه شاوی اد لادِخو و وقت ذکرک یه کها کسی کی اولا د کسی کا زور نبیں سیے حالانکه سلطان که سلطان که سفارت کی ا فی اقرار نامدیں صاف اختیا یا ولاد کا سیسے رائے میں دے دیا ہے جب مفسد لوگوں سے ملئے کو منع کیا ان سیس ملنا موقوف ندکیا ندا بینے سوتیلے بھائیوں سے راہ وسرم ترک کی بلکدان کی طرفدار مرکئی ۔ (بھو پال آفیرس) اور نبطام کوئی و مبریمی نه هی اس بنا ، بزسر کار عالیه کو کچینکوک بیدا مهوسئه اورا محفول نے حس طرح که بهیر ایست مواقع برسائه جباتی تقیی اس موقع پر مبری ساتھ جیلنے پر اصرار کیا دوسری طرف جب بولٹیکل ایجبٹ نے فہرست میں سرکار عالیہ کا نام نه دکھیا تو سرکار خلار کا س کو توجب دلائی اور بالآخر ہم او جا نافت اربایا۔

میکن دوائلی سنة ببل ہی اس بہمی و نا راضی میں غیر معمولی اضافہ محسوس ہونے لگا اور کلکتہ بینجینے بر اس واقعہ محموم معلم مردکیا۔

مله نواب والأحباه برکمن اعزاز کے متمنی منصے اور سسر کا مضلد مکا سام منا کے صول میں سمی بلینے

فراتى تقيس

ختارئی ریاست اور فراس روائی کی قائم مقامی کی ناکام کوسٹ نوں کے بعداب یہ کوسٹسٹن ھی کرسٹسٹن ھی کرسٹسٹن کوری کوری کوری کار کاری طور پرولی جدر یاست سے نواب صاحب کا مافوق مرتبہ قرار ویدیا جائے اور اس مفرس بہ مقصد بیش نہاد خاطر تھا جنا نجہ اس مرتبہ طاقات آول و ثانی کے جربر وگرام فارن فی سیار شنٹ سے مرتب ہو کر آئے اُن میں معمول ہت ہی کے خلاف نواب والا جاہ اور سرکا رہا لیہ کی ترتب بنشست کی صراحت مقی جس میں نواب صاحب کی کرس کا نمبر مقدم تھا ملاحت ات آول کا پروگرام سرکا دعالیہ کی نفاسے نمیں گذرہ اور وہ حب روائ و معمول اپنے نمبر پر بیطے کئیں جو سرکا خلام کال کے بعد بھا لیکن جب ملاقات ثانی کاری کان کے پاس پروگرام مجبیجا گیاجس میں ترتب بنشست بھی تھی تو سرکار شختی ہوگئیں اورا کھنوں سے کا ان کے پاس پروگرام محبیجا گیاجس میں ترتب بنشست بھی تھی تو سرکار شختی ہوگئیں اورا کھنوں سے اس سے بہلے خود نواب صدیق حسن خال سے اس کی وجہ دریا فت کی اور ان کی لاعلمی ظاہر کر سے پر ایک احتجاجی درخواست مرکار خلاد کال کی خدمت میں مین نواب کی۔

ایک احتجاجی درخواست مرکار خلام کال کی خدمت میں مین نواب

صورت اغتیارکرلی -

مراحبت کے بعد سرکار عالیہ سے معامترتی تعلقات کا انقطاع سٹروع ہوا دفتری وسرکاری تروی میں رفتہ فیرست لفظ ولی عہد "حذف ہونے لگا او جرب سرکار عالیہ نے توجہ دلائی تو اظہار ناراضی کے ماتھ ٹائندہ جائینی کے حقوق سے محروی اور اختیارات بہنیت کرنے کی دھمکی دی گئی ۔

سرکارعالیہ کی سالگرہ کی تقریب اورسلامی بند کر دی گئی اور حوار دلی روزانہ محل برچاضریتی تقی' موقوف ہوگئی ۔

ان کو بیض ایسے مطالبات کے داخل کرنے کا حکم ویا گیا جن میں کچو کے جواز کی سبت عبذر کھا۔ اورکچے کی سنبت صاب نہمی کی مستدعا تھی بند وبست صدید کے سلسلہ میں اضا حث مندوبست جاگیر داخل خزان ریاست کیا گیا اور وہ اضافہ سرکاری طور ریاس طرح وصول ہوا کہ اضافہ سے قبل کی آمدنی بھی سرکارعالبہ اور نواب سلطان دولہ کی ڈیوڑھی میں وضول نہ ہو کی بعض ملاز مان ڈیوڑھی کے عزل فویس پراعتراضات ہوئے اور عہدہ دارانِ ریاست کی طرف سے اُن کے بعض ملاز موں پرمعت دمات قائم کے گئے ۔۔

کلکتہ کی واہیں سے بعد ہی "تاج الاقبال" (تاریخ محبوبال) کاایاب صقد مرتب ہوکڑ غوبال مجبوبال"
کے نام سے طبع کیا گیا۔ بیر صفرہ ایک بیان خانگی اور ذکر برتاؤ اولاد و اخوان ریاست اور واقعب ات سفر کلکتہ بیرتل مقا اور ائس معفر اول پر سسر کارخلد مکاں کے دستخط شبت سکتے اور فہر لگی ہموئی معتی۔ سفر کلکتہ بیرتل مقا اور ائس معفر اول پر سسر کارخلد مکاں کے دستخط شبت سکتے اور محبوبان کی بدنامی سے اور لیکن درحقیقت یہ انہتائی توہین آمیز کتاب تھی جس کامقصد بجز ممبان خاندان کی بدنامی سے اور کھیے مذبحقا جیسا کہ اُس کے نام سے ہمی ظاہر ہے اور محض اُس کے عواقب و نتا بچ سے محفوظ ارہے کے

سله بحويال افيرس-

سله يهى وه امور بي جن كے متعلق براوقاتِ مختلف موسى الله على الله عندات بيش كئے جن كونا فرنانى تصور كيا گيا اور معبو إلى افيرس ميں آن بى عذرات كا ايك كوشواره بطور شبوت نا فرمانى اور وجوه نا راضى شامل كيا گيا ہے۔

سه جوال افرس-

لئے سرکارخلدمکاں کے وقط و جُمرسے اُن کو ذمہ دار بنا دیا گیا تھا۔ سراب زقیار حالات بیتھی کہ ولی عہد ریاست کے متعلق نا زیبا کارروائیوں کا سلسلہ جاری تھا اور پایک کے ساتھ سختی اور ہزاری میں روز بروز اضافنہ ہور ہا تھا۔

ربیب و سے سرومهری اور البار کی البار کی الفرار کی تو اعفوں نے نواب والاجا ہ سے سرومهری اور مربی اور سربیل گریفن ہیلی ہی مرتبجب بھو پال آئے تو اعفوں نے نواب والاجا ہ سے سرومهری اور کی ۔ اس نواب سلطان دولھ اسے گرم ہوئی کا اظہار کیا اور سرکار عالمیہ سے بھی اُن کے محل پر ملا قات کی ۔ اس کے بعد انتظامات پراعم اضات کا سلسلہ شروع ہوگیا اور اخوالا مرعم معاملات میں دست اندازی کے ساتھ لا نے جب عبلی کرنی بند غض محملے و کیدائن معاملات میں بھی مداخلت کی جن کا تعلق کر خالیہ اور نواب سلطان دولہ سے تھا بھر مض ایجنٹ گورز جنرل کے غیر مورد اور بے روک اختیارات کے اور نواب والاجا ہ کے سماتھ تہتا کے امیر طرعمل شروع کیا جو صریحاً ان کے اعز از کے منافی تھا اور جس سے صاف طور پر سرکار خلا کا پی تو ہی نایاں تھی ۔ اور جس سے صاف طور پر سرکار خلا کا پی تو ہی نایاں تھی ۔

ہوگئی اورایک فران رواخاتون کے حفظ مراتب کو بھی نظرانداز کر دیاگیا۔ غرض سرلیپل گریفن کی جار پانچ سال کی متواتر مداخلت اور دلور لوں کا بینتجر ہواکہ گورنمنٹ آف انڈیا کی منظوری سے نواب والا جاہ معزول اورامور ریاست ہیں صریح و بخیرصر سمح مداخلت سے ممنوع کئے گئے اوراُن کے تمام اعز از وخطا بات مسترد ہوئے مگرجس ٹنان سے ساتھ بیم ترولی ہوئی اس

له علیٰ کی حبت میں نہیں معاویّہ کی عداوت میں ۱۲

سيه حب ذيل الزابات ان رِقامُ كَ مُسَالِحُ ا

(ا ) تُرْبِيَ عالميهُ و رِد انتين بناكر هددوي رئيسه "كه نام سے تام تراضتيارات اسپنے باتھ ميں سامينا-

ر٧) جاگيري شبطي-

بعن سختی بند وبستِ -

(١٧) نواب قدسسينكم ورئميهُ عالميه ونواب ولي عهد مين مخالفت بيدا كونا-

ر ما نتوصدیقی حصه سوم صفحه ۱۳۰)

سے صاف طور پر یاست کی ترجیم روایات و فا داری او بسرکار خلد مکاں سے جذبات عالیہ کو صدمہ بہنچایا گیا اعفوں نے ایوان شوکت محل میں بطور خود صرف زبانی اطلاع دینے کے بعد ایک درباز منعقد کیا جس میں تام ادکان دع دو ادان ریاست طلب ہو سے اوران بوگوں کوجن کا سرکار خلد کال سنے ایک عرصہ سے دربار بندگر دیا تھا اوجن سے وہ بے حد نا راض تھیں ان کو ابنا جو بدار بھیج کر موکو کیا حتیٰ کہ خود سرکار خلام کال کوجی وکیل دربار کے ذریعہ ذبانی اطلاع دی گئی اوراس طرز عمل برجب سرکار خلام کال منام ہو کہ توجہ بسرگار خلام کال ہو کہ کی توجہ بنیں گئی کہ وجس فیلمت اور اقت ادر کا مظاہرہ کرنے کے لئے اگریزی فوج سوار و بیا دہ طلب کی گئی جو محل کے اندر و با ہری بنیں بلکہ دربار ہال میں بھی ایت ادہ کی گئی وجمل کے اندر و با ہری بنیس بلکہ دربار ہال میں بھی ایت ادہ کی گئی وجمل کے اندر و با ہری بنیس بلکہ دربار ہال میں بھی ایت ادہ کی گئی وجمل کے اندر و با ہری بنیس بلکہ دربار ہال میں بھی ایت ادہ کی گئی وجمل کے اندر و با ہری بنیس بلکہ دربار ہال میں بھی ایت ادہ کی گئی وجمل کے اندر و با ہری بنیس بلکہ دربار ہال میں بھی ایت ادہ کی گئی وجمل کے اندر و با ہری بنیس بلکہ دربار ہال میں بھی ایت ادہ کی گئی وجمل کے اندر و با ہری دیا ہوں کی کئی وجمل کے احترام اور سرکار خلاح کیا گویا قاطب تہ لارڈ و فرن سے محمل بی تارہ بالی کی قدیم دوبات کے احترام اور سرکار خلام کیا کو یا قاطب تہ لارڈ و فرن سے محمل میں کہ دوبال کی قدیم دوبات کے احترام اور سرکار خلام کا سے دوبار کو کی کی کے احترام اور سرکار خلام کیاں کے دوبار کو کی کی کی دربار کی تعدیم دوبات کے احترام اور سرکار خلام کی کی دوبار کی تعدیم دوبات کے احترام اور سرکار خلام کی کی دوبار کی کئی کی کئی کی کئی کئی کی کا میکر کر دیا تھا۔

م دا قعه کلکتہ کے قبل با وجود یک سرکار خلد مکاں کے نام سے نواب والا جاہ کے حلیہ تنر می کائے کے سے متاب کا رہا ہے۔ کا میں کا رہا ہے کہ انسوں نے کبھی کوئی ایسا طرزعمل استے لیکن سرکیار خیار نہتا یہ بھی کہ انسوں نے اپنے خراب مل اسکے جانجہ خود سرکار خلام کال نے اپنے خرابط مورضی خم اربلی میں سرکیا ہے جہ اسکے جانجہ خود سرکار خلام کال نے اپنے خرابط مورضی خم اربلی میں سرکیل گریفن کو لکھا تھا کہ :-

'نمیرے کا ج فانی کو ۱۸ برس ہو سے ۱۲ برس تک ہم سب منفق ستھے جس دن سے جناب تشریف لائے یعنی ماششہ کا جسے تب سے بنیا دِ مخالفت مخفی طور رحمی ''

اس سے ظاہر ہے کہ سائشاء کا سر کار خلد مکاں کو کوئی شکایت نظمی جو کچیشکایت سنسروع ہوئی وہ

سله در صقیقت دست اندازی کے یہ واقعات جن کی تفصیل کے سئے تاریخ جو پال کے صفحات زیادہ موزوں ہیں ریاست بھو پال ہے سئے نہیں بلکہ بڑیکی اضروں کے ذاتی ججانات اوران کے تحت میں سلطنت کے آفتدار وقیت کی نمائش کا نہایت ہی دل خراش افسانہ ہے ۔
وقیت کی نمائش کا نہایت ہی دل خراش افسانہ ہے ۔
سندہ سائے اعتباری کا میں میں دل خراج

ككت سے ہوئی جب كيسر كارعاليہ نواب والاجا دے مقابلة ميں اپن يوزليشن كی مقاطرة كا كا اللہ اللہ ميں اپن يوزليشن كي مقاطرة كا

کی سان افکار و آلام کے ساتھ سرکارعالیہ کوسے ذیا دہ تر دولواب والاجا ہ کے اس اداد سے
کی تحمیل کا تھا جو صاحبزادی للقیس جہاں بگیم کی ذات اوران کی آئندہ زندگی کے متعلق وہ ابتداسے
کرچکے محقی میں سرکارخلد کا رہی اُن سے قت اوران کی معین تقییں 'اور دل سے اُن کے لائے کے ساتھ اس بیشتہ کوچا ہتی تھیں مالتھ ہی دفتہ رفتہ صاحبزادی کا والدین کے پاس آنجا اُلائٹ نے
لگا اور ہفتے گذرجاتے سے کے صورت جھنی نصیب نہ ہوتی تھی اور جب آتی تھی تھیں تو دہلی کی جین نہ ہوتی تھی اور جب آتی تھی تھیں تو دہلی کی جین نہ ہوتی اور تی ساتھ ہوتیں جوایک لمح کے لئے تہنا نہ چھوڑ تیں۔

سله تزكر مملطان صفحه ۲۴۰ -

الما المرادة المرادة

ا دراس دقت شرعاً و مرفاً اس معاملهٔ خاص مين مهارا كوني حي ما نفت والكاريز مبروً كاك

ہنو زمعالمہ برغوری کردہی تقین اوکسی نتیجہ برنہ بنجی تقییں کرصاً حبراؤی صاحبیجنت بیار برگئر لہکن والدبرگ خود جاکر دیجے ناتو ناحمٰ ن کھا کوئی معتمدیا خاص آدمی عبی ندیس دیجے سکتا تقا مرض سندسی قدراف قد بوسٹے دوراس زود سے بوسٹے کے بعدایک دن جب وہ میرکار خالب کے پاس آئیں تو مہرا دری کے تقاضے اور اس زود سے اطینان مہرل کرسنے کی خوض سے قطعی فیصلہ کرلیا کہ اب ان کو واپس نہ جانے دیا جائے باایس مہرکارعالیہ کی حالت ایخیں سے ابنا جائے میں ہے تھی کہ :۔

" ما سرادی صاحبکویں نے مصلحتاً رکھ تولیالین ان خیالات سے کہ یر کارست بدا اویر کاران سے مجدا ہیں، ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی ، میں او ہرسے صدرہ میں گر فنار ہوگئی کیجمی والدہ ملے درج کاخیال ہوتا تھا کہ بھیلیں جہاں گیم کو تھیتی تھی کہ کیا حالت ہے ۔ روزا نہ سرکار کی ساجدہ کے درج کاخیال ہوتا تھا کہ بھیلی جاتی تھی لیکن جو بھی اوراس دہرسے صدمہ کو برداشت کرتی محتی کی بات ابی کی خبرش شن کرمی گھٹی میں اوراس دہرسے صدمہ کو برداشت کرتی محتی کی بات ایک خبرش واقعات کے طہور بذیر یہونے کا خیال تھا اُن کے برخوف نتا بح کے باعث محبوبی ان دارش میں صدمات اُکھا اُن کے برخوف نتا بح کے باعث محبوبی ان دارش میں صدمات اُکھا نے کی طاقت بیدا ہوگئی "

بلاست ببر کارخلیمکاں بہت بے جین تھیں اور آمادہ ہوگئی تھیں کہ خور تشریف لا کرصا حزادی کو لے آئیں لیکن چینکہ بیت بروجائی اس کے ختلف کو لے آئیں لیکن چینکہ بیت بروجائی اس کے ختلف حملوں سے ارادہ فتح کرا دیا گیا اور کرنل وارڈ وزیر دیاست کو حکم دیا گیا کہ جس طرح ممکن ہوصا حبزادی کو سے آئیں 'اور بشرط صرورت نوجی طاقت بھی استعال کی جائے گروزیر دیاست کی دانا تی سے سے کو سے آئیں 'اور بشرط صرورت نوجی طاقت بھی استعال کی جائے گروزیر دیاست کی دانا تی سے سے

سله تزک سلطانی صفحه ۲۹۷ سنده مضمون کرنل دار<sup>د</sup> یا نیر ۱۳رفر دری مشده ۱۸۹۵ – اِس حد تاک نوبت نه بینچنے دی اور انفول نے اس موقع کوغنیمت بم کی سلح وصفائی کی کومشش کی جس میں ان کو اس حد تاک کا میابی موئی که سر کارخلد میاں کی مرضی کے مطابق اقرار نامد کا مسود و مرتب ہوا لیکن بہزونصا حزادی صاحب نے فیام کامئلہ زیج بیٹ تھا آق میل کی نوبت سند کے بائی بھی کہ وہ بھر بھار موگئیں اور بھور سے ہی عوصدیں مرض نے خطونا کے صورت اختیار کرلی -

صاحبزادی صاحبہ کے اس زمانۂ علالت میں دو تین موقعے صفائی کے آسئے ایک مرتبہ سرکار عالمیہ تا جھل گئیں کوسرکا رضاد مکال سے مربضہ کی حالت عوض کریں اور عاجزی کورکے ان کوتے ائیں لیکن کچھے ایسے حملہ کئے گئے کہ ان کی علالیت کی خطرناک حالت کا بقین ہی نہ آنے دیا۔

ا المعرض وه گره جوسلاث ایا سے بڑگئی تھی آخر وقت تک یکھنی اس سے متعلق سرکار عالبیر تربیہ فرماتی ہیں:-

منجن انتخاص نے جنس اناف کی خطرت کا تجربہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ نتر لیف عور توں کی طبیقتوں میں جہاں جم وحبّت کا ما دّہ زیادہ ہوتا ہے وہاں ضائب عن پروری اور بخیرت کا عنصر بھی کھیے کم ہنیں ہوتا اور بیب حالتیں سے کا رضار مکاں میں غیر معمولی طور میجتمع ہوگئی تھیں۔

نداب صدیق حن خان ماحینے اعتماد صاصل ہوتے نبی اپنی طبیعت کیا بگ طاہر کرنا شروع کر دیا سرکار ضاد مکان سے بیلے کھیے باقوں کو معمولی اوٹر ضیف سمجھ کر توجہ ندی حجب زیادتی ہوتی گئی اور اعنوں نے اس پر توجہ کی اعدما نع ہوئیں تونواب صدیات حن خاں نے طلاق کی دیم کی دینی اختیار

ئەصاحىزادى صاحبىك اىك مائىكىلىغات مرض الى اكى يىلىدىن الىلىدىن مەئىلىھ مطابق مىشدارى سانى الىلاد كىيا-سىلە نواب صاحب نے بھى ان باقول كودومىر سے بيرايە بىن اس طرح بىيان كىياسىكىد :-

(۱) يهان مک که زمانهٔ ناخوشی مين مين ان (سرکارخلد کان) کی خوشی کے لئے اپناعلیٰ دو ہونا منظور کرليا اصفحه ۲۳ دصایا) (۲) اور حب کبھی ناخوشی آپ کی نبست اسپنسے بی اور تعلیم کمیا کہ میں با برخاط ہوں نه یا دِسٹ اطرقو اسس وقت اظہارایی علیا حد کی کا بخوشی خاطر خود کر دیا تاکہ کل علی مُؤکلا گائے نہوں ، لیکن آ ہے جبکو با وجود میری اصرار و کمرار واضها رسکے عبدا نهیں کیا ۔ (وصایا صفحہ ۲۷)

ر٣) میں سنے امانت و دیانت عفاف واخلاق کو اپناشعارو د تار کمیا حب طرح که اس کر دار کا ہرمومن دیندار کم

کی میرایک بجلی تھتی جوسم کے خلد مرکاں کے تمام اقتدارات و اختیارات پرگری اور خاندانی عزت دختافت نے رُوحا بی صد مات اور دلی کلیفات کو بمقا بلها س صدمه کے جو بو اب صدیق حن خاں صاحب کی پوکی سنع مرتا تقايره است الأكراسي كم سائقه فواب صداق حن خال صاحب في الرج نصر كوي فقت بادراند كام وتا بيه مثالث كي ي كمت ش وكهي اور مرا يك تدمير يو بمكن يتي وه كي تعبر كوان كي نظرون مين متصرف خوالف چی بینا پا بلکه بیننی. بیان و آبروننا بت کمیا گریمیریچی مال کی محبت بعض اوقات ان تمام مشار تو س پر خالبه آجانتي اوزمرك بنابرنان خعطب وجباتين البكري فيرت كاخيال اور نواب صديق مسن شال كي دَيكِي ان أو إلى أن أن من ك علاوه أن مسك حيار ول عرف الينه لوكول كالجمع ربيًّا عنا إعرباً بت فلات بروقمتاكوني أون الده بات كيت رست بمرية قهم كي تهتين تراش كرية عقر سرور فلد مناب نیآمن تمین از که اکار عورتون کی فیاضی اولاد واحزه کی تقریبات بیر زیاده ظاهر سرد فی سنداستند المرى فعارى بى تقريباك كى شروع بى سے دلدا دفتين اس ولولد كو ما مهارسك اور الها رى ۱۶ او دسکه ساللهٔ ۱۶۶۶ این شخصی ایندانهجی میان تار محی خان کیسیم ا**نتداور کھی اخی**س کی می<mark>ن</mark> ىنسوبكرسكەدە دېسرنى ئېزىيات كرتىي ج ئايو دەبچاء بىئىمىرسى اورصاحبرادى بلقىس جران تىگىم كَ يَعْمِينَ تَقْيِسِ ادْرَبِهِي مِنْ مِنْهِ بِلِيمِ \* لور الحسن خال ؛ ونهلي هن خال ؛ اوران كے بجوں کی گفر بیات فراتس (جونواب صديق حسن خال كي أولاؤخي ) مُرحبيها كدميح اور إلكل مبيح ذرا لكع سيمعلوم بواسيم وه إن تقریبات میں کا سئے موسف وخور موسفے کے مغمم اور آبدید وہو کر مینید فرماتیں کو اور سیال

يرميز كار برد احبب سبنه فينسن يراش عارنا نساط المي ميت يرنا كوارموا اسي طرح رعايا وبرايا يرهج فيقيل عثبهرا أكرمين حرامكار مُعَّارًا دِغَا بِارْ حِيالِكَ سَفْدَ مُنْ وَخُودِ فَرْضُ بِنَدُهُ دُنِيا هِوْمَا تُوسِبِ كَنْ زِيكِ مقبول عظمرتا اور سرولعز مزسومًا كيونكرس بير بات دکھتا ہوں کہ بواغوان وارکان جن تب فرکورڈھ تعن ہیں وہ تھجسے بمراتب زیادہ عزیز وکامیاب ہیں جویاسِ خاطرا کی ہے و میرانیس سے اور جو قدران کی سب وہیری نیس سبے (ابقاء المن بالقاء المی صفحہ سور) سلف لذاب بہا مگیر مرد حذال کے پر لویت اور سر کا دخلد کال کے تعیقیے کے صاحبر اوے سطے۔

الله بنانيصفير بيم من شادى مين سركار فلدكان سف ايك لاكدر وسيرص كيا- (صفى ١٨٠ وصايا)

غرض اسى طرح سركار خلامكان كے لئے مہت اسباب بداكر وسيئے سے كتے كرجن بين ان كادل بهلتا اور بم لوگوں كو فراموش اور بجلانے كاموقع إنتے أتا اذاب صديق حن خان صاحبے با دجود اسبے آب كو متشرخ ظاہر كر نے اور ادعائے تقوى كے ابنى اولاد كے لئے ان تام رسوم كوجائز ركھا تھا بيت نفع ہوتا 'اور دو پر كھيتا ج تقريبات كرابتد لئے زماند ميں بھارے لئے خلافِ مشرع نفيس اب اس زماند ميں اپنے لئے عين سنت و فرنس كردي خير نه مجھے اس پر زرك ہوتا تھا اور نہ ريخ كميو كمين مين ان كام وجب بين اور ميں خوش ہوتی كئى كر سركاد خنى كرية مام امور غم كے بہلائے اور خوسش كرنے كاموجب بين اور ميں خوش ہوتى كئى كر سركاد خوش بين اور اس طرح و ميسے عم كو اور مجھ كو بہلا ہى بين ۔

بونکه عین بستر مرگ برمحه سے مدسلنے کا نواب صدیق حن خان صاحبے عبدلیا تھا اس سلے وہ اور جی مجرد کھنیں جب ان کا انتقال ہوگیا تو دوسے راوگوں نے کشیدگی کا بیستور قائم رکھنا ابیامقص نظیم قرار دیا ہر دم اور ہر وقت ہاری طون سے کدورت بید اکرنا اور اشتحال دلانا وہ لوگ ابیا ذریعہ خات دفوز عظیم کا سبب جاستے تھے درصقت اگروہ لوگ ایسا نہ کرستے تو اسلی واقعات سرکار پر کھی جا سے اور جو بردہ حائل تھا اُنھ جا تاجس سے مفسدین کو نقصان بینیتا اور ساری اسیدی خاک میں س جا تیں اور عزائدہ ہور ہا تھا مسد و د ہوجاتا ۔

سله اگرکذب دخیانت ورورسے کام لیتا تو آج وہ جمجے سے بنبت اس حالت موجودہ کے زیادہ ترخیس رہتیں کیونکہ مزاج متورات کادروغ بند فریب دوست ہوتا ہے جہا نجرجن لوگوں نے خیات کی اور خیرخواہی کے بردہ تی فواہی کا کا کھا کیا اور مراز بن کر درخطیر خرد برد کرلیا وی لوگ ابتک زیادہ تر ملتقت الیہ وعتم المیر ہیں اور حب نے حق بات ناصحا مذہبی اور بیجی دلوزی سے بیش آیا یہ بی بیش بی بی اور میں بی اور مراز بی بیش کر دیا ت وصفائر دنیا وی میں بوجہ اس قرابت کے ہمراہ کرا بہت طبیعت کے شرک کیا ہونا سے میں کو جہا اس قرابت کے ہمراہ کرا بہت طبیعت کے شرک یہ بوجہ اس قرابت کے ہمراہ کرا بہت طبیعت کے شرک پینونا کیا با اسلامی کو با تندن اسے مراسم کی جملہ امور پر مقدم ہودی ہے جان کے برفعل مگروہ کو مدوں عظم اسے میں ہرگز برا اسلامی کو میں ہوتا ہے ہیں ہرگز برا اسلامی کو بی بی سے جان سے برفعل مگروہ کو مدوں عظم اسے میں ہرگز احتمال ان انقال کا ذکر تا اگر ملازم محض ہوتا ۔ یا ہم رتبہ زوج عظم ترا الیکن ناگہاں ایسے جال میں بھینس گیا کر دہائی میں ہوتی رسے جان سے با ہرمتی ۔ ذائل حق خد کی در العد کر بید صدر در ابتا داشن صفح کہ دوران



سله اذاب سلطان دوله -

## دَورِفرَ مَالُ رَوا بي

اگرچه برکارخلارکان کی جاری اگرچه برکادخلارکان کی جلت کے بعد فراّ ہی سرکارخالہ پر رسید م فرمان روائی کا بہالا دن سرکارعالیہ کے دور فرمان روائی کی بہلی تا رسخ بھی علی الصباح نماز فجرادا کہ کے اپنی دالہ کہ ماحبرہ کیلئے مرکارعالیہ سنفرت فائلی اور صنوع وخشوع کے ساتھ بارگاہ ایزدی میں الٹھائی کے :-

اسے ہی العالمین اس برسے فرض سے اواکر نے کی توفیق دسے جرا ﴿ رَا لَهُ اللَّهُ فَعَنْ اللَّهِ اللَّهُ فَعَنْ اللّ کرم سے بیسے رشانوں پر دکھا ہے -

ان د ما وُل سے فارغ ہو کر ضروری کا غذات بر وستخطاط با مدیندرہ ان کسمید است میں کیسمہ است اور ما کی است است میں میں میں کا معروم ہوئے گئے میں است میں میں کا معروم ہوئے گئے ہوئے کا معروم ہوئے ہوئے کہ است میں کا معروم ہوئے گئے ہوئے کا معروم ہوئے گئے ہوئے کا معروم ہوئے کہ است میں کا معروم ہوئے گئے ہوئے کہ است میں کا معروم ہوئے کہ است میں کا معروم ہوئے کہ است میں کا معروم ہوئے کا معروم ہوئے کا معروم ہوئے کی معروم ہوئے کا معروم ہوئے کہ است معروم ہوئے کا معروم ہوئے کہ است میں کا معروم ہوئے کہ است میں کا معروم ہوئے کا معروم ہوئے کا معروم ہوئے کہ است میں کا معروم ہوئے کہ است کے معروم ہوئے کا معروم ہوئے کا معروم ہوئے کہ است کے معروم ہوئے کا معروم ہوئے کہ است کے معروم ہوئے کہ کا معروم ہوئے کہ کا معروم ہوئے کا معروم ہوئے کہ کا معروم ہوئے کا معروم ہوئے کا معروم ہوئے کہ کا معروم ہوئے کہ کا معروم ہوئے کا معروم ہوئے کا معروم ہوئے کہ کا معروم ہوئے کی کا معروم ہوئے کے است معروم ہوئے کا معروم ہوئے کے کہ کا معروم ہوئے کا معروم ہوئے کے کہ کے کہ کا معروم ہوئے کے کہ کے کہ کے کہ کوئے کے کہ کر کے کہ کے کہ کوئے کے کہ کر کے کہ کے

مسب سے بہلے کا غذات و صل باقی ملاحظر کئے جن سے ملئ و اکد مال عام کی ل امدنی اعتارہ لاکھ رہ گئی ہے۔ دولا کھ روبید یا بانہ صرف مثاہرات ہے مندان کی سرف جائیں جزار دسیر ادتیسیم شاہرات میں دس بارہ دن کا عرصہ باتی ہے۔

سرگار عالمیانی اس وقت توخزانهٔ ویورهی کسیخزانهٔ ریاست کو فرنس را ریانشیم خواه کرادی اور آکند؛ کے کے کے ضروری انتظامات کر لئے گئے ۔

دوہ ختہ بعد 1- ربیع الاول مولالہ (م-جولائی سنظری) کو الواں معدر دربار صدارت منعقد ہوا ہیں سنظری کو الواں معدر علام میں اس کے بند کا خریط شنا یا گیا اس کے بعد الحجیف گورز جزل نے تعریبی کی جس میں سرکار عالمیہ کی ذات سبارک سے یہ امیدواب تہ کی تھی کہ :-

سله می صرکارعالیے نوان ولیدری می تعمیر کرایا تھا۔ عله اصل تقریر اگریزی می می جس کامیزشی رزید انسی نے اردو ترجم سُنایا۔





سركار عالية سنة ١٩٠١ ع مين

آئ آب اپنے بزرگوں کی مسند ترکین ہوئی ہیں گومجے کو اسپرنیس ہے کہ آپ کو داوشجاعت نایاں کرنے کے اس نے بزرگوں کی مسند ترکین ہوئی ہیں گومجے کو اسپرنیس ہے کہ آپ کو داوشجاعت نایاں کرنے کے اس نیم کے دور اس نیم کے دور کا ایسٹر درزاں اپنی نائی نواب سکندریگی ماحبر کی در کرنا یا مشہور زماں اپنی نائی نواب سکندریگی ماحبر کی در کرنا یا مشہور زماں اپنی نائی نواب سکندریگی ماحبر کی در کرنا یا مشہور نے کیا تا ہم ریاست کی حکم زئی میں اخوں نے کیا تا ہم ریاست کی حکم زئی میں بھی جو رہ کرنا یا میں دریا ہے کہ متعدمین سے ملے ہیں ۔

گوزشت عالیہ اور ایست کے باہمی تعلقات کی بابت فراں روائے بھوپال کے روبروٹ یا دو صفورت شافتگو کی نہیں معلوم بہوتی جس دن سے گور نش مہند کے تعلقات سنٹرل انڈیا کے روس اسے ساتھ سنٹروع بہوئے اسی دن سے روسا بھوپال خلوص دل اور عقیرت سے اسپنے عہدو بیان بڑا بت قدم رسنے کے واسط شہر ورسے اور محجو کو کامل اعتماد سے کہ آپ بھی خُرن عقیدت اور وفاداری کے اس بلند با ہی شہرہ کو جو آپ کے بزرگوں سے در شیں ملاہے خود بے داغ قائم کے کر الینے متاخرین کے داسطے اسی حالت میں و دلیت کریں گی ۔

یں آپ کو آپ کی مسندنشنی پرمین خلوم دل سے گریزنٹے ہندگی طرف سے اور تمام ہیم صاحبات و
انگریز ساحبان موجودہ و دربار کی طرف سے اور خود اپنی طرف سے مبارک باد کہتا ہوں اور ہم سجوں کی
مین تناہے کہ انشاء التٰد آپ آئندہ کامیاب اور اقبال مند تُریب، ہوں خداکرے قدریر پرگی صاحبہ
کی طسیرے آپ عمرِ دراز پا ویں اور شہرت واقبال مندی میں بو اب سکندر سکم صاحبا ورزا ہجا بگر صاحب کی آپ ہم پایم ہوں " اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد سرکارعالیہ نے جوابی تقریر فرمانی جس میں بیلے اپنی والدہ ماجلا کے انتقال کار بخ وافسوس تقابعد ہ ملکٹ فلم قبصر سند کی منونیت اور انریبل چرمیڈ ایجنٹ گور ز جزل کا سکریہ تقابھر ریاست کی تقیم حالت کا سرسری تذکرہ کر کے برشش گوزمنٹ کی و فا داری اور رعا ایک بہود د فلاح میں ثابت قدم رہنے کی خدا وندکر ہم سے امداد واعانت کی دعائقی -ایجنٹ گورز جزل نے اپنی مذکورہ بالا تقریر میں گورمنٹ کی طرف

ایجنگ گورز جنرل نے اپنی مذاورہ بالا نقریمیں کورمنٹ کی طرف اوا ب لطان دولہ ہا لا نقریمیں کورمنٹ کی طرف اوا ب احتشام الملک علی جا ہ کا ب احتشام الملک عالی جاہ کا بھی اعلان کیا -

اس وقت ریاست کی جستیم حالت بھی اس کا انداز ہیجرمیڈ کی تقریر کے اس کا انداز ہیجرمیڈ کی تقریر کے ریاست کی حالت کی حالت

" الى حالت رياست كى بوجوه چند در حيد نهايت قابل تو حبه سے اور رعايا ميں افلاس و نادمېندى ساريت كرگئى ہے اگر جواس ميں جي بهت ہى شكلات كاربامنا ہوگا كيونكه افتاده زمينوں كااز سرنو آباد ہو نا خصوصاً ايسى حالت ميں كہ تقريباً ايك تنلث مردم نتارى گھٹ گئى ہو بالفرورايك اہم كام سبے مگر جس ايم الحاكمين نے اپنے لک اور اپنى تخلوق كى حفاظت ميسے رئيردكى سبے مجھے امريد ہے كہ وہ ہر كم يں ميرامين موكا "

نواب حتقام الملک کی ولت اساته مهات امور کے مبادیات ہی میں مصروف تعیں کہ خداو زجل وطاب کی امداد کے امداد کے خداو زجل وعلی نے ان کی ایک محنت از اکش کی مینی صدر آرائی کے ساتویں مہینے ۲۷- درمضان المبارک مولات الله وی عباری کی بارہ بھے شہر بعد اواب احتشام الملک کا حرکت قلب بند ہوجانے سے دختہ انتقال ہوگیا۔

نظاہر ہے کہ سرکارعالیہ کے دل و دماغ پر اس حادثۂ روح فرساکاکس قدر شدیدا تر ہوا ہوگا۔ لیکن تنسیّت ایز دی اور تقدیرالہی ہی تقی اُعنوں نے صبر بڑیل کیا اور زمانۂ عدّت ہیں بھی مکرتور مصروف حمّات رمانت رمیں ۔

فزير رياست كالستعفا اورصول وزارت ميں تنبديلي اجندى دن بعد واي عبدالجبّا رخاصها

سى، آئى، اى - وزير رياست كچ تو بوج ضعيف العمري اور اصولى وانتظامى اختلاف راسك اور كلاس سبب سے كدان كے آزاد انداختيارات ميں جوسر كارخلار گال كے زمانہ سے حاسل تھاب وك پيدا ہوگئى ھى مستعفى مو گئے -

لیکن ان شکلات نے سرکارعالمیہ کی ہمت کو اور ملبند کردیا اور چونکہ خدا کی مرضی یعتی کہ وہ اپنی اصلاحات اوران کے نتا کے میں بغیری بہیم وسٹر کی اور جین و مددگار کے بنہرت و وام حاصل کری اصلاحات اوران کے نتا کے میں بغیری بہیم وسٹر کی اور جیس و مددگار کے بنہرت و وام حاصل کری اسلے ابتدائی دنوں میں ہی ایسے نازک مرحلے بیش آئے سرکارعالمیہ نے اس موقع برخیال کیا کہ خود ایک معاونت کے کام کریں اور آگندہ کے لئے اصولی و زارت میں تبدیلی کی جائے ان کا خیال مبارک مقاکد "تہنا کام کریں اور آگندہ کے ایک اس میں دانی و تعقیق بڑھ جائیگی "
ایک عرب ادا ات میں ذاتی واقفیت بڑھ جائیگی "

اس خیال کوئین نظر کھ کر تقریباً ڈیڑھ سال تک بذات شاہا نہ کام کرکے ریاست کے ہرجزو
کل برتام و کمال حادی ہوئیں۔ بھر بجائے ایک وزیر کے دواعلیٰ جہد دارعین المہام اورضی لمہام
مقر کرکے اسور مفیضہ و ذارت کو تقییم فرمادیا اس سے بعد اصلاحات کے اجراکی طون متوجہ ہوئیں۔
مقر کرکے اسور مفیضہ و ذارت کو تقییم فرمادیا اس سے بعد اصلاحات کے اجراکی طون متوجہ ہوئیں۔
ماک جھروسکے کہ وریا ہے اوران کے نتائج کی امام حالت کا ذائی علم سب سے بھم اور سروری کے اس بنا ریسر کا رعالیہ نے احلامی پر دگرام میں ملک محوسکے دور سے کومقتم رکھا اور سال سے مسازے بیٹے احلامی پر دگرام میں ملک محوسکے دور سے کومقتم رکھا اور سال سے مسازے بیٹے احلامی کے نظری اسے کی حالت کا بذات خاص مشاہدہ کیا۔
کی حالت کا بذات خاص مشاہدہ کیا۔

رعا یا کی سہولت کے خیال سے دورہ کے قبل برب دوبرگار دغیرہ کے متعلق خاص احکام جاری فرما دیئے اور ان کی عمیل کی سحنت نگرانی کی گئی ۔

عام طور پرسرکاری دوروں میں رعایا کو کھیے نہ کھی شکا بت بیدا ہی ہوجاتی ہے کسکین میے دورے اس قدر خصرا در رسادہ ہوتے کہ کسی کو تکلیف و شکابت کی لوبت ساتی -

اُن دوروں میں ہنایت نیتجہ خیزاور دلحبیب نظارہ اس وقت ہوتا جبکہ دیہات کی عورتیں سرکالیکت کا مستقبال کرتیں ادر کینیپ میں باریاب کی جاتیں اس کے متعلق مسسر کارِ عالیہ سنے گو ہراِ قبال

میں تخریر فرمایا ہے کہ:۔

" یں نے اپنے دوروں میں یعبی الترام رکھا تھاکہ متاج اور کا مشتکا روں کی عور توں سے انگافاً ملاقات کروں کیونکہ علاوہ اس کے کہ عجب نتیج صحیح حالات کاان سے علم خال ہوان کو مجبسے باتیں کرنے ادر ملنے میں ایک خاص خشی ہوگی جس گاؤں سے میری مواری کا گذر نہ نا تعابوق جوق عرتیں لینے چیو سے ججو ہے جی کو دہیں لئے بہوئے رگاذر بہلینے دواج کے مطابع بانی کا برتن سے کر دجس کووہ اپنے راجہ کے لئے عمد ہ فال محبتی ہیں ) کھڑی ہوجاتیں ۔

يد دور ك منهايت منتج خيز بهوك الدهقيقت بير سب كدس كارعاليد كي اصلاحاتِ ملكي ك لفح گذيازيُن آيار بهونگئي -

يهك دورے كے بعد رسخ ير فرماتى ہيں:-

"ورروك قبل جسق رضورت مجمع دوره كى معلوم بوتى بنى اب أس كى البهيت اورببى براه كئى، برجيزة ابل اصلاح معلوم بون لكى اوريه اندازه بوكيا كه مفقلات كرببى برصيغه برجم بزات فال كامل توجه كي ضرورت سب معائنہ سے جو حالات معلوم ہوسکے اور تحقیقا توں سے جونتا کجے میرے سامنے بیش ہوئے اُن کے کاظ سے جاتمظا اِن عل میں آسلے وہ ہمایت مغید ثابت ہوئے اور ان پر رعایا کو اطمینان ہوگیا اور اُن میں کلیفیں کم چکیں اور سی میرے دورہ کی تحقیق اُٹھانے کامعاد سندتھا ''

## افتنظامات واصلاحات مككي

یه ایک حقیقت ہے کہ الریہ حکومت کی بہتری کا انتصار بہیشہ مزارعین اورسرائی زعی کی ایجی حالت اور تروز آبادی اور مالگذاری کے عمدہ انتظام پر بہتا ہے ادریہ تبری عمواً بندولست کی خوبی کا نیتے مرونی ہے۔ نیتے مرونی ہے۔

اس وقت به حالت بقی کرید در به قعط سالیان برحکی تقیس کا نتنکار اور ستاجر بریشان حال محقد اور برابر تبایی میں مبتلا بهوتے جلے جارہے ستھے خام دیمات ویران اور بعی بخراغ تھے بندلیت کی کارروائی کی جاری اور کچھ بلتوی تبی اور کوئی خاص اصول نہ تھا۔

بندونست و مالکنداری از ات کولمخوا رکھا فوری انتظام مالکذاری کی غرض سے اور آئندہ انتظامات کے لئے موقع حاصل کرنے اور رعایا کواطنیان دلانے کے خال سے سوب اور آئندہ انتظامات کے لئے موقع حاصل کرنے اور رعایا کواطنیان دلانے کے خال سے سوب اور آئندہ مرسری بندونست فرادیا لیکن اس بندونست سے قبل رعایا کومطنی کرنے کے لئے فراین مالگذاری واگئی ہی نافذ کئے گئے اس بندونست میں کاست کا فون کی تمام حالتوں کوملحوظ کھیکر ہولاکھ ہو جزار ہوئی اکثر مواضع فضف جمع کمی اور دورانی بندونست میں جمع کے متعلق عذر داریاں بجی ساعت کی گئیں۔ اکثر مواضع فضف جمع کمیاسی تاک آسے لیکن اس رعایت اور بندونست کی ساخت کی گئیں۔ رعایت اور بندونست کی وجہ سے لوگوں نے برغیت تمام متاجریاں قبول کیں اور تعدی اس مصروف آبادی ہوگئے۔

رعایت اور بندونست کی آسانی کی وجہ سے لوگوں نے برغیت تمام متاجریاں قبول کیں اور تعدی اس مصروف آبادی ہوگئے۔

سے مصروف آبادی ہو گئے۔

اس کے بعد وا سالہ بندونست کے لئے منظوری صا درسن مائی اور ضروری انتظامات اس کے بعد وا سالہ بندونست کے لئے منظوری صا درسن مائی اور ضروری انتظامات

کے بعد نوز وہ سالر بندوست کا کام شروع کرویاگیا-

سرکار مالیہ نے مزیداطینان کے لئے نفس نفیس محالاتِ زیر نبد ولبت کا دکورہ فر ایا اور ایک مقام سے و دسرے مقام کوجاتے ہوئے کھیتوں وغیرہ کی حالت الماحظہ کی اور نہایت ہی قابل اطینا طریقے سے تمام مراحل طے ہوئے اور کھر بیبند ولست ایسے عمدہ اصول پر ہوا کہ عام طور پر رعایا نے بہت پند کیا۔ ترقی سرائی زراع کے لئے نہایت مفید تابت ہوا۔ تمام دہیات متاجری پڑا کھ گئے اور کوئی مضع ایسانہ تھاجس کے کئی کئی اشخاص خواہن منداور بقایا اداکر نے کے لئے آمادہ نہ ہوں۔

پینبدونست من ایم بین ختم ہوگیا اور ایریل ف الدی سے جولائی ف واج تک تمام دیہات پینبدونست کرنے کئے۔

تبیّو شکیفت میکانقاره می حیرت انگیزاور دلجب تفا ایوان ناج محل کے دالانوں میں جوق درجِق متاجرین جمع ہوتے تصر کارعالیدایک کمرہ میں بیرضمین تشریف فرما ہوتی تھیں عہدہ وارانِ متعلقہ در وارزے کے سامنے دورویہ جیھے ہوتے تھے۔

باری باری سیستا جرمیش کئے مباتے گاؤں کی بقایا جمع شخصہ او پختصر کیفیت عرض کی جاتی منابع استار کی شدہ میکنل میں میں

سركارعالىيمتاجركوشربِ عَلَم عطاكرتين -

اس وقت متاجرگی مسرت اورغوشی دیجف سے قابل ہوتی تھی و و بچولانہیں سماتا تھا'وہ اپنی تام حالت اس طریقہ سے بیان کر تا تھا جس طرح کوئی فرزنداپنی شفیق اورع نیزاں کے سامنے اپنا حال بیان کررہا ہے۔

تجله مرجل طیبونے کے بعد سرکار عالیہ طبوعہ بیٹر پر اپنے قلم سے اللہ کا کہ واور بسماللہ الرحمان تعین -

ہرمتابر کا بیعقیدہ تھا کہلینے الک سے الم تھ سے غلّہ اور سیّبہ من فارغ البالی اور اسس کی کاشتہ کا رہائی کا سیاب کاشتہ کا ری میں برکت کا سبب ہے۔

دراصل بیعقیده بهبت کیچیجه تا بت بهوا 'اورسرکارعالیه کے عبدرافت مبد میں مزار میں عبراً سرفات ارضی وسمادی سیسکلیتیهٔ محفوظ رہے۔ فرا نع ترود اراضی کا انتظام اور کو آبر سی سے ساتھ ذخائر کم تقاوی ، زرعتی بنیک فرانع ترود اراضی کا انتظام اور کو آبر سی سوائی نے ذراعت بیشہ طبقہ کو السی امدا د جمر بنجا بی کہ بقایا سے لگان ومال گذاری کی نوبت ہی نہ آنے دی ساتھ ہی ذرائع آب باشی کی توسیع ، آبن بالت کی خائر تخم ، اور زراعتی فاروں کے قیام ، افر اکشر سل وصحت مواتی کے آنظام اور تخلف اجناس کی کاشت کے بخر بات فی مزارعین کوجدید زراعتی ترقیوں کی طوف دا عنب کردیا ہی خرض کے سائے سرکارعالیہ سے کی فاکرہ ماسل کی حب ایک خاص محکمہ تا کا وجب دیداصلاح یافتہ آلات کشاور زری اور مختلف اجناس سے موجود و مہیار کے سگئے۔

علاج امراض وأشى كے لئے بلد كر كھويال اور اصلاع ميں واكثر مقرر كردسيئے كئے۔

غرض سرکارعالمیہ کی ان اصلاحات کے نتائج اس صورت کیں نمایاں ہوئے کہ ۲۳ لاکھ ۳۳ ہزار تین سو پھتے روبیہ بھا بلہ ۱۸ لاکھ سال جلوس صدر شینی کے بلاکسی دِقت کے معیتہ اوقات پروسول جارا۔ آئندہ بندوبست کے بہتر انتظام اور کاغذات دہی کوصاف اور عمدہ حالت ہیں رکھنے اور زرعی حالات کے محمل معلومات جہیا رہنے اور بروقت اندراجات ہونے کیلئے سرکارعالمیہ نے لینڈریکاروں کاجدریکی کہ قائم فرمایا اور پٹوار کری کی تعلیم بھی لازمی قرار دی ۔

معافی بقایا اسرکارعالیہ کے سربرارا سے حکومت ہونے سے بل فصلوں کی خوابی ، عمال اہکاراز مال کا اپنی ناجائز اغرض سے وصولی مطالبات مالگذاری میں مسامحت و تساہل اور اسی قسم کے ناروا اسباب سے کیٹرالتعداد بقایارہ گیا تھا جس کی میزان ۹ – ۱۵ – ۱۷۰۱ محتی نقد کے علاوہ جنس کی صورت میں بھی کا تی باقی تھی لیکن اس بقایا میں ڈیوڑھی خاص کی بقایا شامل نہیں جو بجائے غود بہتقدار کرٹیر ہتی ۔ • ہم ہم باتی داروں کی بیرحالت تھی کہ مجیم فقو والخبر نادار وفلس تھے کچھ ایسے تھے حفوں نے بیشہ زراعت جیوڑ کر بیشیہ مزدوری اختیار کرلیا تھا کچھ فوت ہو گئے سے لیکن ان کے ور تا اور بیت یا گی ذراعت جیوڑ کر بیشیہ مزدوری اختیار کرلیا تھا کچھ فوت ہو گئے سے لیکن ان کے ور تا اور بیت یا گئی ہے ایسے انتخاص تھے جن میں بقایا ادا کر سنے کی کانی پاعا کا ستطاعت تھی کیکن وہ بھی اس کے ادا کر سنے سے گریز کر رہے شقے ۔

غرض کششینده ای تک سرکارعالیہ کے دُوروں میں ۲-۲-۷۵ ۱۲ ۲۷ نقد وصول سوااو اور ۷-۹-۱۹۱۸ های هرکا بذرائیهٔ معافی و قسط بندی و غیرو فیصله کیا گیا-

نوز دہ سالہ بندولبت کے بیٹوں کی تقسیم کے وقت یہ بقایا بہ تعداد کثیر وصول ہوا کیونکہ بندولبت بینج سالہ میں جو رعایات کی گئی تقییں ان سے باقی دار وں میں اسیسی استطاعت بیدا ہو گئی تھی کہ وہ خوشی خوشی زرِ نقدیا ہنڈیاں نے کرحاضر ہوتے ہتے۔

فیاضی کی ایک شات الیکناس وقت سرکارعالیه کی بے نظیر قیاضی دوننری صورت ہیں جلوہ گر

ہوئی حضور مدوحہ نے نادار متاجروں کی قدامت کو لمحوظ فرماکران کے ذمہ کا بقایا معاف کر کے جدید خواشکگاران متاجری کی نقد رقوم جربقایا کے معاوضہ میں و ہبین کرتے مند د فرمادی بھراکٹر باقی داروں کی اقساط کی مرت طویل تھی اور وصولی بقایا کی کارروائی کاسلسلہ بھی جاری تھائیکن محلط کے میں ایک جثن کے موقع برتقریباً 4 لاکھ روبیہ معاف فرماکراس سلسلہ کو بھی ختم کردیا۔

جنن کے موقع برتقریباً > لاکھ روبیب معاف فر ماکراس سالہ کو بھی ختم کر دیا۔

انتظام آراضی کے ساتھ ہی ساتھ سرکار عالیہ نے ان مختلف استرکی کے سینیوں کی اصلاح پر بھی توجہ کی جوآ مدنی کے خاص ذرائح ہیں۔

انصیغوں میں سائرا ورآ بکاری جس طرح دو نہایت اہم صینے ہیں اس طرح اُن کے حرافہ خلام

پررعایا کی آسالنش اور اخلاقی اصلاح کابھی انحصار ہے۔

سرکارعالیہ نے سائر کی اصلاح پر استداسے توحب مبذول فرمانی اور اس کونہا یت ترقی یافت جمالت میں کر دیا۔

تام دنیا میں شراب کی کشیداد رفروخت کی نگرانی حکومتوں کے زیر انتظام ہونی ہے جکومتِ ہند ادر دلیبی ریاستوں میں اس کے متعلق ایک خاص نظام قائم ہے اور ہر حکبہ وہ ایک بڑی کا مدنی کا ذریعیبہ ہے۔

ریاست بجوبال میں بھی عرصہ سے پیسسٹم قائم ہے ، سرکا رعالیہ نے ابتدا ً اس کے انتظام میں بہت سی اصلاحات فرمائیں سکی عرصہ سے کہ اس کی ترقی آمدنی سے کجمی ان کومسرت ہنیں ہوئی جنائی اعنوں نے ریاست کے تذکرہ سالانہ بابتہ مشلفتات کے بدو یو کرتے ہوئے آمدنی مسکوات کے متعلق یہ نوٹ فرمایا تھا :۔

"بهم اخلاقاً و مذبهاً آبکاری وسکرات کی تجارت ادراس کی آمدنی کولیب ندنمیں کرتے اور بهاری عین خواہش سے کہ اگران استیاء کوجن سے متراب کشید بهوئی ہے اس کی حکمرکسی اور مصرف میں لا یاجا سے تو بهم کوریاست کاکسی قدر نقصان خوداینی ذات بربر داشت کر سینے میں بھی در ایغ نمیں ہم لیکن اضوس ہے کہ ابھی تک کوئی تجویز بیش نہیں کی گئی معین المہام کو اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے "

اس کئے باوبوداس کے کد مجو پال کے جاروں طرف مہسایہ ریاستوں اور برخش انڈیا کے منسلاع

واقع ہیں جہاں سے سراب کی کشیداور در آ مرمیں کوئی د تنواری نہیں ہے سرکار عالبیہ نے س<sup>ام ۱۹</sup>۲ میں سلم مجربہ اور امتحان کو مَرِنظر رکھکر اور کئی لا کھ کا نقصان گوار افر اکر شراب کی تجارت وکٹید اور در آمد کو ازر وسئے قانون میدو وفرما دیا ۔

صیغ ُ حیک کے انتظامات میں تبدیلی کی گئی اور بھراز سرِنو تنظیم ہوئی اور کا حیک کاڈیا کسٹن کیا گیا اور در کنگ ملین بنائے گئے ۔

سیار سیخت سِ معدنیات کابھی ایک صیغہ قائم کیا گیا اوراگر حیرسر کارعالیہ کے زماز میں کوئی بہمیابی نہیں ہوئی لیکن آئندہ زمانے کیلئے اسکی بنیا د قائم ہوگئی ۔

قوا نین وعدالت اوراندا دجرائم ادر تحدید ونفا ذاختیا رات کے لئے قوانین کی اہم ترین ضرورت ہے اور جس قدر قوانین عمدہ افر کمل ہول کے اسی قدر رعایا کوا پنے اور حکومت کے حقوق کی داقفیت اور تمیز اور امن و آسائش نضیب ہوگی۔

سرکار عالیہ اس ضرورت اوراس اصول کو بہت انھی طرح محسوس فر ان تقیس جنا نیبار ان پار ان پیار ان پیار ان پیار ان پی نے اسپنے خیال اور وضع قوانین کی ابتدائی مشکلات کو اس طرح ظاہر بھی فر ایا سہتے کہ :۔ یس نے بھی اور ضروریات کے قوانین کی تربیم ویل بھی ضرورت جب کیونکہ ملک کا انتظام اور امن و امان کافیام دادری اور تلافی تحق ق کا انتصار محمل اور عمدہ قوانین ہی بربہ تا ہے اور نیز بعض اہم امور ایسے ہوتے ہیں جن میں شرور کی ضرورت ہوتی ہے اگر مینیشی متاز علی خال قانون کو پ ند نہیں کرتے سفے لیکن میں اس کی ضرورت کو خرب جانتی تھتی اس لئے کہ ہے اصول کو نی کام میچے طریقوں پر نیس جل سکتا ۔

اس میں شک نہیں کہ قانون شخصی اختیارات کو صعیف کرتا ہے لیکن رعایا کو اسے ازادی

سله مگرافنوس ہے کہ اس تجربیمین اکامی ہوئی طبی الحدود واضلاع سے پکا یک در آ مربڑھ گئی اور ناجائز کشیداس قار زیادہ ہوگئی کہ اس کا انتظام ہمبت کی ثابت ہوا سزا وجزائے قالونی میں بچانہتا شکلات عارض ہوئیں اس الے پختالیہ میں پہلے نظام ہی کو ہمت زیادہ اصلاحات سیختی کے ساتھ جاری کیا گیا۔سلے معین المہمام۔

اطینان کی نعمت ملتی سید اس کے علاوہ میں بھی حدسے زیادہ تجاوز تحضی حکومت کوسیہ ندنہیں کرتی اس الله السي مال المصفوص محكمة لل المجملية وكونس "كة قائم كيا اوراس وعلب سفوره ك ہی نام سے موسوم رکھا اس کی ممبری کے لئے وہ جدہ دامنتخب کیے جو باعتیار اپنے عہدے اور قابلیت و تجربات کے ممتاز کے مجھے اس موقع بربرہی دقت پر بین اپنی کم ترمیم دسینے اور توضیح قوانین کے وقت میرامتصوریة تھا کہ ایک ایساگر و تحلس شورہ کے ممبروں میں ہو جتعلیم افتہ ا ورحا لات ملک سے واقفیت تامیر رکھتا ہو تا کہ وجلس شور ہیں حقوق رمایا کی دکا لت کرسے اور سرکاری ممبروں کے ساتھ ہرا کہ بحث ومیاحتہ میں شرکب ہولیکن مجھے ہے انہتا ا فوسس ہوا کہ ایک شخف ببی ایسا ندمل سکا جو رعایا کی قائم مقامی سے فرائف ا داکر سکے بیں نے طبقہ و کلائے ندم پنظر ڈالی مگروہ لوگ بہی ایسے تعلیم یافقہ مذھنے کہ کا مل اٹینان ہوسکتا تا ہم بیخیال کرکے کہ تعالبہ دُنگِرِغيرِسرکاری انتخاص کے ان کو کھچے نہ کھچے رعا یا کے خیا لات وحالات کا تجربہ ضرور رہو گا اور نیر ان کوروز مرّہ قوانین نافذہ سے کام بڑتارہ ہا سے رعایا کی قائم مقامی کے لئے انتخاب کیا اوران میں سے چند سریر اور دہ وکلا اکو نامز و کیا گیا ان نامزو اُشخاص میں سے مولوی سیعبدالعزیز مردم كوجوعالك متوسط كے وكيل سقے نائب متم مشورہ مينى سكر شري كيبليٹو كونسل سے عہدہ پر مامور كيا اور بیراصول قرار دیا کرمیری روبکاری سےجن قوانین کی ترتیب وترمیم کاحکم دیا جائے یاجن کی تسبت معين المهام يابضي المهام رياست تركك كريس ياسكر بارى كوجن كي عنرورت معلوم بواوّل ان کامسودہ تمیار کیا جائے اورمران علس کے روبر وسین ہوکر ایک فتتم کارروائی کے ساتھ میری ر دوبکا ری میں پیشیں ہوں اورمیری نظوری سے بعد نا فارکئے جا میں ۔

چنانچ د بجادی الآول ملاسلاھ بر بر بولائی سندالی کویس نے بزر بعد بروانہ کے ممبروں کو مقرر کر دیا اور سفر مجاز سے قبل ہی مجلب شورہ کے اجلاس ایوان صدر منزل سے ایک کمرہ یس منقد ہونے شروع ہوگئے۔

یہ قوانین غور و بھٹ کے بعثنظوری سے سلئے سرکارعالہ کے حضور میں بیتی ہوتے اور حب موقع اُرْضِورت متصور ہوئی تواس میں تغیروتبدل فرمایا جاتا اولیض قابلِ اصلاح امور کی ترمیم کردتیں یا ایسا ہوتاکہ اعتراضات فراکر کھر محبث و تدقیق اور نظر نانی کے لئے واپس کر دیئے جاتے ادر غور و مجت کی

یکمیل سے بعد نا فذہوتے۔

ین کے بار مورد کا کام سیسلیٹوکونٹل منابا 19 میں سرکارعالیہ نے جب نظام حکومت تبدیل فرمایا تو وضع قوانین کا کام سیسلیٹوکونٹل منیتقل ہوگیا تاہم اس وقت تک جس قدر قوانین و قواعد دضع ہوئے اُن میں ذاتی طور زیسسر کارعالیہ کی وقیقہ خی بیدار مغربی اور تدریر وحکمتِ علی کا بڑا وخل رہا۔

ر پیرن بیر اس کے خوالوں کی نزاکتوں اور کلات کاعلم ہے وہ محبہ سکتے ہیں کہ وضع وقسنیف کی تمام خانوں ہوں کا مناب کا مناب کی تمام خانوں ہوں کی خانم سکالت کی تمام خانوں ہیں اس سے زیادہ اور کوئی کا مناب کل نہیں لیکن چونکہ سرکارعالیہ اس راہ کی تمام سکالت اور سعوبات برحا وی تقییں وہ جس طرح ایک اعلیٰ درحبہ کی فرانزوا ایک مربز ایک شنام ایک نگران کار اور ایک بچھیں اسی طرح مقنن اور واضع قانون بھی تقیس فطرت کی فیاضی جب کسی برمبذول ہوئی سے اور ایک وہ ایک درخ میں برمبذول ہوئی ہے۔ ہے تو وہ ایک د ماغ میں متعدد د واغوں کے جو ہر میدا کر دہتی ہے۔

بجوفہ قواین ریاست میں متعدد توانین ایسے ہیں جن کا تعلق اصلاحات سے ہے۔انہیں زنان فاقدۃ الازواج یا کا لمعلقہ کی نبیت وہ بہترین فالون ہے جس کی مثال بحویال ہی میل کتی ہو۔ عمواً ہر حکہ بہت سے اشخاص جوبویوں کے حقوق کی برواہ نہیں کرتے اوران کو کا لیف میں مبتلار کھتے ہیں اور بعض اوقات سے بڑی کلیف میں ہوتی ہے کہ نادی کے بعد بوی کو حجوظ کر مبتلار کھتے ہیں اور بعض اوقات سے بڑی کلیف میں ہوتی ہے کہ نادی کے بعد بوی کو حجوظ کر فائر بہوجاتے ہیں اور تمام عمرین خوب اپنی زندگی کو عمرت و براتیانی میں بسرکرتی ہے۔ بداخلاتی معامل ہونے کا خطوہ رہتا ہے۔ سرکار عالیہ نے اس مسلم برغور فرما یا اور کا اس سے اور از کیا ہوئے کا خطوہ رہتا ہے۔ سرکار عالیہ نے اس مسلم بیوئے قواعد مرتب ہوئے اور محکولہ قضا کے ذریعے سے ان خوبوں کی اس مصیب کو دور کر رہے کا انتظام فرمایا۔

اسی طرح نفقہ اعز اکو تلائی محقوق کی ذیل میں داخل کیا گیا۔اکٹر سخت دل اشخاص لینے اس طاری توانین محق سرکار عالیہ کی توجہ ذاتی کا اثر فنجے ہیں۔

یا اصلا می قوانین محض سرکار عالیہ کی توجہ ذاتی کا اثر فنجے ہیں۔

قوانین کے ساتھ عدالتوں اور وکمیلوں کے معیار اور ان کی تہذیب واصلاح پڑھبی توجیم فرمانی جس کا نیتجہ بیسے کہ بھویال کی عدالتوں کا وقار خاص طور پرتسلیم کیا جاتا ہے۔ ابتدا خوج صور محدوجہ بنفن نفیس بطور آخری عدالت ابیل ابیلوں کی ساعت فرماتی تقیں۔ غالباً سرکار عالمیہ میں م ہلی خاتون تقین حفوں نے ایک جج اور عدالت کے مرکز اعلیٰ کی صورت میں اپنے آپ کو نایاں کیا اور کھرائس کے فرائس کے فرائس کے فرائس کے فرائس کے فرائس کے فرائس کی مدالتوں کی رہنائی کے سائٹ ایس ہوتے رہے -

السراحی اسرکارعالیانے بولیس کی نظیم پر بھی خاص توجہ کی آبادی کے لیا ظاسے اس کی جو بھی اس کی استحان کے متعلق خاص انتظامات کئے سکے اسکے وور دی اور دیگر بوازم سے سکے فیاضا نہ منظوریاں دیں طریننیگ کے سکے صدر میں ایک اسکول قائم کیا گیا۔

سرکارعالیکا ابتداسے مِطْمِح نظریہ تھاکہ ریاست بھوبال کی پولیس بر کھاظِ تعلیم و تربیت اور پابند کی قواعد و صنوابط' اور بہ کھاظِ حسنِ کارگذاری برطانوی علاقہ کی پولیس کے مساوی ہوجائے خِنا بخنے و قتاً فو قتاً جو اصلاحات علی میں ائیں اور حبطرے نیاضی کے ساتھ اس پر دوبیہ صرف کیا گئیا اس کے نتیج بیں بھویال کی پولیس دیگر ترتی یا نتہ ریاست باسئے بہندا در برطانوی علاقہ کی پولیس سے کسی اعتبار سے کم نابت نہیں ہوئی جس کا اعتراف برطانوی پولیس کے اعسالے اصروں نے متعاد مواقع بر کیا ہے۔

سلگهٔ اصلاحات بین جیل کی می اصلاح ہوئی قید اوں کو کام سکھانے کے لئے متعدد کا دخلنے حاربی کئے گئے جہاں قالین ، دریاں ، توسلئے ، نہایت عمدہ تیار ہوتے ہیں۔ دستی کر گھوں پر ختلف فیصوں کئے گئے جہاں قالین ، دریاں ، توسلئے ، نہاین سنے جاتے ہیں ، باغبانی کاکام کہایا جاتا ہی۔ اور کتھ وضعوں کے کرٹیسٹے میں کی پرے ، موزے ، بنیائن سنے جاتے ہیں ، باغبانی کاکام کہایا جاتا ہی۔ اور کتھ

ہی اخلاقی اصلاح کا انتظام بھی ہے۔ صنعتی دیرفتی تدابیر الک کی صنعتی حالت بڑھی توجہ کی علاوہ ان کثیرالتعداد وظائف کے جونعتی صنعتی دیرفتی تدابیر الک کی صنعتی حالت بڑھی توجہ کی علاوہ ان کثیرالتعداد وظائف کے جونتی کارہ بارکا شوت کوائے جو کچھ عرصہ بعید کہ دسیئے گئے کئے لیکن ان کا نیتجہ یہ ہوا کہ نوجوانوں میں صنعتی کارہ بارکا شوت پیدا ہو گئیا اور اعفوں نے پرائیوٹ کارخانے قائم کرنا شروع کر دسیئے جند مختلف کا رضافے متنظر کہ سرمایہ سے بھی قائم کرائے متعدد جینگ فیکٹریاں کھولی گئیں۔ بیدا وارطک کے استحان کیمیادی اور دباغت بڑم کیلئے ایک عمل کیمیائی (بیباریٹری) اورایک وسیع کارخانہ قائم فرمایا تجارت کی رونق کے سلئے جا بجاقصبات میں اور انٹیٹنوں بہنڈ اب قائم کی کئیں۔

اسرکارهالیه کے سلسائہ اصلاحات میں ملازمت کے معیار کی اصلاحات میں ملازمت کے معیار کی اصلاح معیار ملازمت کے معیار کی اصلاح معیار ملازمت کے محمان سے آجرب بندول رہی اور دیاست کی مالی حالت کے کہا ظاسے سول اور فوج میں تعلیم ٹرمنینگ اور شاہر تا کامعیار فیاضا نہ طریقی سے بلند فرمانی ہویں اور نبین و انعام کے قواعد جاری فرمائے۔

سال گرهٔ صدر شینی کی تقریب کوسال سوم جایس سے نهایت مفید قالب میں ڈھال دیا۔
تاریخ سال گرہ سے قبل ہرصیغہ کی ربیر ٹیس الاصطلا اقدس میں بیش ہوتیں ان پر تنقید و تبصرہ کیا
جاتا اور سال گرہ کے دن بذر بعیہ پروانہ جات خوسٹ نوری یا ابغا ات واضافی مثنا ہرات متابل و
جفائش جہدہ داروں کی حذمات کا اعتراف فرایا جاتا کھی جھی دربار عام منعقد فرما کراس اعتراف دختین کو بذر بعیہ تقریر اظہار فرمائیں۔

سول وفوج کے عمدہ دار وں میں سماجی او مجلبی تعلقات قائم کرنے کے سئے یو نائیٹر سروس کلب کا افتتاح فراکر سچے ہزار روبیر سالانکی گرانٹ منظور فرانی جو بھو پال میں ترقیات تدنی ومعاشرتی کا ایک اعلیٰ منونہ ہے۔

ہرریاست میں منصب داروں اور ارکان خاندان کا طبقہ عمد ما بیکاری یا تفریحی مشامنل میں اوقات گذاری کرتا ہے اور نصب وخاندان ہے اطینان برتعلیم کی طون توجینیں ہوتی یہی عام حالت بلکرنام حالت سے سے تحق قدر زیادہ بھویال میں رونا تھی جس کی اصلاح ہمایت جیدیہ اور دقت طلب بحق لیکن سرکا رعالیہ نے بہلے تام منصب داروں اور ارکانِ خاندان کو مجبور فرما یا کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم دلائیں اور بھران میں جو نوجوان فوجی یا مالی وعدالتی کام سکھنے کی ملاحیت کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم دلائیں اور بھران میں جو نوجوان فوجی یا مالی وعدالتی کام سکھنے کی ملاحیت رہے سے ان کوان ہی کی مناسب طبع کے مطابق دفاتر وغیرہ میں معین فرمایا جنا بخیر جو لوگ ہے۔ سے اس کو ان میں بہت سے اشخاص فوج اور شعبہ ہائے ملکی میں امور ہوگئے۔ ان خاص فوج اور شعبہ ہائے ملکی میں امور ہوگئے۔

تنذيب دفاتز ان اصلاحات مين رقى يافته جديداصول يردفاتركي تهذيب بهي ايك نها الصلاح

ہے تمام دفاتر ریاست ایک اصول کے تحت ہیں لائے گئے دفتر انشاکی جو فران روا کاخاص دفتہ ہے سے تمام دفاتر ریاست ایک اصول بیت کا میں اور تناف میکھے مختلف سکر طربوں کے سپرد کئے گئے۔

## اصلاحاتِ فوج

اور محاربهٔ عظیم میں لطنت برطانیہ کی ملاد نندہ علاقہ کی دار ملائے سالات سے الاقصہ لا ج

سرکارمالیہ نے فوج کی آعلی تربیت اور زامز حال کے مطابق مسلاح کرسنے بی این اور روز مدرشین ہی سے مبذول فرائی اوّل اوّل جند خفیف تبدیلیاں اورا بتدائی ملاحات کیں کیں کیں فور آئی کا مل اصلاحات کی بنیا دھی قائم کردی نعنی اپنے فرز ندگرامی ہے جبر را نواب حاجی حافی خوجی بیا درسی ۔ ایس ۔ ائی کوعی کر ریاست کے میڈوائل میں داخل کیا اور ضور محدوج سے اپنے ذاتی شوق اور اپنی شفیق والدہ کی مرضی سے مطابق میں داخل کیا اور ضور محدوج سے اپنے ذاتی شوق اور اپنی شفیق والدہ کی مرضی سے مطابق حضد ہی داؤں میں ایک اولوالعزم سابئی کی طرح سیا بیا نہ محنت کے ساتھ فوجی تعلیم و تربیت حاصل کرلی متعد و میں اپنی فوج کے ساتھ شرک ہوکر حصّہ لیا اور آغاز کار میں ہی دہم ہت کو سے کہ کرائٹ فوجی افسروں کی تواعدی و تربیت حاصل کرلی جب اواب میروح انشان پوری تعلیم و تربیت حاصل کر ہی جب اواب میروح انشان پوری تعلیم و تربیت حاصل کر ہی جب اواب میروح انشان پوری تعلیم و تربیت حاصل کر ہی جب اواب میروح انشان پوری تعلیم و تربیت حاصل کر ہی جب اواب میروح انشان پوری تعلیم و تربیت حاصل کر ہی جب واب میروح انشان پوری تعلیم و تربیت حاصل کر ہی جب واب میروح انشان پوری تعلیم و تربیت حاصل کر ہی جب واب میروح انشان پوری تعلیم و تربیت حاصل کر ہی جب واب میروح انشان پوری تعلیم و تربیت حاصل کر ہی جب واب میرون کی امداد سے بہت کی اصلاحات علی میں آئیں بیت و تربیت کی مورسی اسلام و تربیت ماس کر ہی جب کا اور اس کا مورسی کی توجہ سے میرہ نتا کی شکلے سے جن کا تام و تربی المدروں اور سے برالاران و ولیرایان سہند کے اعتراف کیا۔

حَنَّاعُظیم میں امیر آپ سروس طرونیں نے گریز ک ڈاؤنی کو ایسے عمدہ طریقے پرانجام داکہ ہزاکسلنسی لار ڈیجسفور ڈینے اسسٹیٹ طرز کی تقریر میں اس کی تعریف کی - غرص ہرموقع برفوح اورسبیسالار فوج کی تعرفیف ہوئی یسرکارعالیہ خود بھی ایک فوجی ماہر کی طرح تعجی فوجی بریڈاورکرتب کا الاحظہ اور ہرجزئیہ فوج کا معائنہ اور تقریر سکے ذریعے سے اس کی حصلہ افزائی فرماتی تقییں۔

سلالای میں جب وقت بورب میں محار بُر عظیم شروع ہوا توسر کا رعالیہ نے سلطنت برطانیہ م کی حایت د حفاظت کے لئے تہرم کی اخلاقی ، مالی اور فوجی امداد ہی نہیں بلکہ ذاتی امداد بھی بیش کی۔ رملیف فنڈ کے متعلق ایک عظیم الث ان جلسہ میں تقریر فراکر رعایا کو اس میں جیندہ دبینے کی ترک فرائی۔

امبریل سروس الوپس کی خدمات عماکر برطانیہ میں تقل کی گئیں یہ فراور دو گارمیدان فرانس میں بھیجے کئے۔ بھرتی میں خاص معی وکوششش کی گئی جھ بھوا دمیوں کے قریب بھرتی ہوئے بھرتی ہوئے بھرتی ہوئے بھرتی ہوئے بھرتی ہوئے بھرتی ہوئے سے بھری ہونے والوں کو انعامات اور معافیاں عطاکی گئیں۔ مختلف صورتوں میں سامان جنگ سے بھی امداد کی گئی ، گھوڑ سے ، موٹر کا ریں ، مشتیاں ، شیمے وعنیرہ دیئے گئے۔ ایک ہوائی جہاز بھی خرید کرمیدان کارزار میں بھیجا گیا اور ہز کسلینسی وایسل سے کی تریک کے مطابق کھویال پرزیش رعطیہ جو یال) سے موسوم کیا گیا ۔

ریانت کی درک شاہبیں تو پوں کے گولے تیار کئے گئے گھوڑوں کی تربت سے لئے خاص انتظام کیا گیا۔

قرضہ جنگ کو کامیاب بنانے کیلئے خاص طور پر توجہ کی گئی اور پر تصیل اور گائوں کہ لیں کو سعت دی گئی۔ طاز مین ومتوسلین کو قرضہ جنگ کی دستا ویزات خرید نے کے لئے ایک ہمینہ کا بیٹے گئی مشاہرہ ویا جا نامنطور فرمایا گیاجو بتدر ہے ایک سال کے اندر ان سے وصول کیا گیا۔ تبا دارسکہ کی شکلات رفع کرنے میں بھی امراد کی اور اعظارہ لاکھ رویبے نقد کا مونا خریدا گیا۔ سرکار عالمیہ اور ہز بائی نسس مہار اج سیند ھیا نے والیان ریاست بالے ہمند کی طون سرکار عالمیہ اور ہونے ایک ہمبازی ایک ہم بنائی جس میں ہنایت کا میں بی میں ہوئی اور لائلی کے نام سے وہ جہاز تیار ہوا جو پورسے ساز و سامان اور ضروریات اسائن سے موجہان تیار ہوا جو پورسے ساز و سامان اور ضروریات اسائن

اسی طرح ریگر کواس سوسائی کے کاموں میں فیاضی کے ساتھ الدادی عطاکیں اور ان اغراض کے ساتھ الدادی عطاکیں اور ان اغراض کے ساتھ الدادی عطاکیں اور ان اغراض کے ساتھ الدادیں تعامل مہوئی اور انجن خواتین برطانیہ کے برٹن کی مہری اور انجن خواتین برطانیہ کے برٹن کی سے برٹن الدادیں عطاکیں الدادمجر وجین کے لئے لیڈیؤلب میں بنیا بازار قائم کرایا ۔

کیڈیزکلب کے حلبوں میں جو دقاً فو قتاً اس قسم کی امداد کے لئے منعقد ہوتے رہتے ہتے اوران تام کاموں میں جو ہر مائی نس میرو نہ سلطان سٹ ہ با نوبیگم کی سرستی میں جاری تھے ہیئے ہنایت سرگری اور فیاضی کے ساتھ سٹر کیا۔ رہی اسی سلسلہ کے ایک جلسی جب جبود ہم ہور ہا تھا تو ایک خاص عطیہ بارہ سور دسیب رکا مرحمت کیا جس کی خصوصیت رہمی کہ یہ روبیہ اپنی خیر مصنفہ ورو تعذر کیا اور کی قیمت کا تھا۔

اس کے علاوہ زنامہ و مردانہ حلسوں میں متعد د تقریریں کیں جن میں ملطنت کی اعانت اور مجروحین ویتا می کی امداد پر بہاک کو متوجہ کیا۔

سله ديرامېرل چېستليز کې شادي کې نقر کې وېلي ـ

ان الی امدادوں کے علاوہ سب سے بڑی اخلاقی امداد میں بھی سرکارعالیہ نے عظیم حقہ لیا یہ یہی بڑی کے بغراف جسے بلاست بہتمام سلمانان سند کے دلوں میں ایک خاص بیسی بڑی بروسے سے لار ڈیار بڑی ہے ہے ہے کہ اس موقع بیسی بیدائشی اورختلف او ہام وشکوک قلوب میں جاگزیں ہورسے سے لار ڈیار ڈیار ہی اس مورت مالی کہ درختے ایخوں نے سرکارعالیہ سے درخواست کی کہ اس ہوقع برحضور مروصہ ابنے ابڑسے کام لے کرائن تو بہات وشکوک اور اس بے بینی کوجواس صورت حال میں بیسے بیدا ہوگئی ہے درفع فرادیں اور میں ایک خواس سے بیدا ہوگئی ہے درفع فرادیں اور مسرکارعالیہ کے نز دیک بھی اپنی قوم اور ملک کی سب سے عظیم المثان ہور دی ہے می کہ مسلمانوں کوخط ناک غلطیوں اور سے راہ دوی سیمحفوظ ارتمنی سے عظیم المثان ہورہ کی ایڈون میں ایک مقرورت تھی۔ ایپناکا مل افراستعال فرائیں۔ بھویال میں توسرکارعالیہ کی ذات گرامی پراعتاد کی وجہ سے اس سے کاکوئی اندلیت بہی مذبحالی برائی مقرورت تھی۔ ایپناکا مل افراسی بن مذبحالی برائی مقرورت تھی۔ مرکارعالیہ نے ایک مقرورت تھی۔ سرکارعالیہ نے اس موقع پرائی عظیم الشان دربارہ معقد کیا۔ اور اس میں ایک تقریرا رشاد فرائی جس میں ایب و وجو ہ جنگ ' برطانیہ کی ناگز برشرکت ' برمہنی سے مظل الم ' مرکوں کی فرائی جس میں ایباب و وجو ہ جنگ ' برطانیہ کی ناگز برشرکت ' برمہنی سے مظل الم ' مرکوں کی

سله سخا 19ء میں دیسرائے ہندگی ابیل برسط مہداکہ ہزامبر مامجبی قیصر مبندگی سال گر ہ تختیات بی برتام ہندورتا یں اس مم کے جلسے زینب دیکے جائی جس سے سینٹ جان ایبولنس کو الی مدرحاص ہولیڈی جیسیفور ڈیسے عور قوں سے بھی ابیل کی تھی اور ایک ممینی بنائی تھی جس کا نام لیڈیز فازل اگر کھڑ کمیٹی تھا۔ ہندوستان کی تاریخ برطانیہ ہیں دہلی اورکلکتہ وغیرہ ہیں متعدد مواقع سرکاری طور بیسا میں اجتماع کے بہوئے ہیں جا تھیں دہارتا ہوئے ہندیں یا گار اجتماع کے بہوئے ہیں جا تھیں کام مصص ہند کے جیدہ اور سربرا وردہ اصحاب امبریل کونسل کے ممبروں اور والیان ملک کاجواجتاع ایوان کونسل ہیں ہوا تھاجس ہیں ہزاکسلنسی والیسارے نے ہزامبر المجیب طی ملک خاجواجتاع ایوان کونسل ہیں ہوا تھاجس ہیں ہزاکسلنسی والیسارے نے ہزامبر المجیب طی ملک خاجواجتاع ایوان کونسل ہیں ہوا تھاجس ہیں ہزاکسلنسی والیسارے نے ہزامبر المجیب طی ملک خاص انہیں میں ایک توجہ دلائی گئی تھی ایک خاص انہیں ہو جہارا جربرا وردہ نے بیش کیا تھا ایک مختصر تقریب اکٹریزی میں ارشاد فرمائی اگر جیسرکار عالمیہ انگریزی میں ارشاد فرمائی اگر جیسرکار عالمیہ انگریزی میں بلائسلام نے تعمیل کی تاکس میں جو جہارا جربرا وردہ نے بیش کیا تھا ایک مختصر تقریب ایک تعمیل کی تاکس کے ساتھ کی تاکس کے ترخبوں سے مدربیتی تھیں کیکن یہ بہارا موقع کھا کہ ایستی تقریب ایک الیستی تعمیل کیکن یہ بہارا موقع کھا کہ ایستی تقریب میں تقریر فرمائی ۔

یہ تقریراس لحاظ سے اور تھی آئمیت کھتی ہے کہ اگر جیسر کارعالی کہ بٹیت ایک والبیہ ملک کے اس وقت موجو دھیں مگراپنی ذات نمبارک سے نصف آبادی ہندوستان کی قائم مقام تھیں اور میں جو دگی اُن جذبات کو ظاہر کررہی تھی جو ہندوستان کی عور توں سے دبوں میں تاجدا برطانیہ کے سائقہ اور حفاظت وحمایت سلطنت کے متعلق تھے۔

جس وقت سرکارعالیہ تقریر فرہارہی تھیں تام حاضر پن جلسہ انداز تقریر اور ٹرچومٹس لہجہ پرتجیر خصخصوصاً گلیاری ہیں جس قدر لور مین خواتین موجو دتھیں اُن کی خوشی اور اَظہارِمسرت سے حیریز سسے تام الوان گو بخ امطا بھا۔

یوں توسرکارعالبیانے در بارخت شینی سے اس وقت تک بھوبال اور کھوبال سے باہر بار ہاعور توں اور مَردوں نے متعدد حبلسوں میں اور ریاست کے ڈیزوں کے موقعوں بِقِمت رہیں فرائی تھیں اور ہرموقع پرخماج تحیین وصول کیا تھالیکن یہ وقع حبیا پڑ عبلال تھا اسی طسرح سرکارعالیہ سرکارعالیہ سنے البینے علوم سن اور فرائی 'اس کے بعیر مرکارعالیہ سنے ایک اللہ افسیر شرکی سے سنے ایک اور مرکئی گئی افسیر شرکی سے الدین کے اللہ افسیر شرکی سے اور جوس بیالادا فواج بہند کی صدارت ہیں منعقد موئی تھی ۔ اس میٹنگ ہیں جس قدرا ہم مسائل اور جوس بین سرکارعالیہ نے فرجی قابلیت و دا قفیت کے ساتھ فایاں حقہ لیا۔ بین ہوئے ای محمل و فیاضی کے بعدا فعالنہ تان کی جنگ ہیں بھی سرکارعالیہ نے اسی جوش و فیاضی کے ساتھ امداد دی۔

غرض اس محاربُر عظیم مین سرکارعالیانی ۱۵ مرار روبیر پختلف صور تول مین لطنت برطانیه
کی امداد و حمایت مین صرف فرایا جس کا مختلف موقعوں برختلف عنوانوں سے شکریدا داکیا گیا۔

ایم جراکسانسی و بیرائے کا خریط فشکرید ایک خریط کو ہزاکسانسی لار ڈھیمیسفور ڈونے ہزاکسانسی و بیرائے کا خریط کو شکریدیں اس طرح پُر بوہش ایک خریط کریدیں اس طرح پُر بوہش اعتران کیا۔

توجوز بردست اور محکم امداد ریاست بھویال نے دوران جنگ میں کی اس کے لئے میں اپنی اور نہجسٹی کی جانب سے نہایت بڑجوش کر ہے ایک کی جانب سے نہایت بڑجوش شکر ہے اداکرتا ہوں ۔ اور ہائی نس نے سلمانان مہدر کے لئے ایک شانت شا ندار مثال قائم کردی اور فیاضا نہ عطیات نقد، ہوائی بہا زوں اور گھوڑ وں کو بیش کرے مادی امان میں کرنے والد میں کرنے والے میں کرنے اور تام ریاست میں کی ۔ بھویال لانسرز نے بہندوستان میں گرین دو وی ٹر تابل قدر خدمات انجام دیں اور تام ریاست میں بھرتی ہونے کا شوق بیدا کردیا۔

یور ان کنس نے بمشورہ ہما راج سیند صیا آف گوالمیار کے سیٹل شیب لائلٹی کی اسکیم اختراع کی جس نے اعلیٰ درجہ کا کام کمیا -

يد الى كس فوج كے لئے آرام واساليش كارامان بهم بنيايا اور ختات فناؤوں ميں جو مجروحين از كاد فير سب و مجروحين از كاد فير سب الم يوسى كاليت دُور كرنے كے واسطے قائم كئے سكتے ميں مناف الم ياضان جندے مرحمت كئے۔ فياضان جندے مرحمت كئے۔

یور انی نس نے بنفسِ نغیس اور آپ سے صاحبزادوں نے ہزامپر می سٹی اور اس طانیہ

کے ساتھ اپنی مضبوط وفا داری او ترمیق اعانت کیشی کو نتا بت کرد کھا یا بیسے -اورانصاف و آرادی کی اس جنگ عظیم میں آپ نے حقد لیا ہے جس میں ہندوستان نے ہنا میت خوبی سے اپنا فرض ادا کیا ہے "

اس کے علاوہ بھی دیگر ختلف موقعوں بڑختلف عنوانوں سے سرکارعالیہ کی فیاضا نہ امرادوں کا سٹ کر میہ واعتراف کیا گیا ۔

مراه ایم است المحمد ال

**----**--

أموررفاه عام

اگرچر مین کی خوام المرات میں جہاں دگوں میں تعلیم و قابلیت نے دکا سیف المرات میں دیئے بلدہ میں بیٹ بیٹ کی فرام کی افرام کی افرام کی افرام کی افرام کی افرام کی بیدا کردی ہولیکن سرکارعالیہ نے حض اس کئے کہ بیاں کے باشندوں میں کام کرنے کا شوق میدا ہوادر آن کو آہت آہت ایک تمدن شہری بنایا جائے ۔ اہل شہر کو حقوق ملدیے عطافرائے اور بجر مبت درتے کا ان حقوق میں اضافہ ہوتا رہا۔

مین پل کے زیر اِنتظام صیغ کے صفطان صحت روشنی، شوارع بلدہ، ندیج آب رَسانی وغیرہ سے عموماً اس کے اخراجات کا بہت بڑا حصہ خزائد شاہی سے مرحمت فرایا جاتا ہی خاص

المصيبهور كلويال معلى الميل برواق ب-

مينبل آمدني مبرت كم سبع اورايس وسيع انتظامات كي تحلّ نبيل بوكتي -

من المن الماع مي المده مين برقى روشنى كانتظام كياليا جو ابتدارُ محدود تقاليكن الله الدي مين الله الماع مين الده طاقت كا الجن منكوا ياليا ادرتام سنتهرين اس روشنى كى توسيع كى تكى ادري سيغه تحب ارتى اصول رمين ضبط كيا كيا -

صفطان حت کے سفر ایستان میں ایستان میں اور افسر مقرر کئے گئے۔گروں کے اندر کی صفائی معائنہ کرنے کے دنانہ اسٹاف مامور ہوا جو عور توں کو مفیر شور سے بھی دیتا ہے۔ اس صیغہ کے شعلی زبانہ اور نومولود بچوں کی امرا دونگرانی بھی کی گئی اور غربا کے دیتا ہے۔ اس صیغہ کے شعلی زبانی اور نومولود بچوں کی امرا دونگرانی بھی کی گئی اور خربا کے انتظام کیا گیا۔ لاکھوں روپے سے ڈرینج کاسلافائم ہوا۔ گئی کوچوں میں بختہ کھر نجہ اور جا بجا خوست اپارک بنا سے گئے۔ بعض سر کی قریب بنایا گیا اور بعض جدید بنائی گئیس سنتہ ہوا ور بیرون شہر کے قدر تی مناظر کو بنایت دلجیب بنایا گیا اور حصہ شاہ جہاں آباد میں تو جہاں درجہ بدرجز شیب و فراز ہیں تین سطویں اور ان سطوں کے درمیان میں جو تا لاب ہیں اُن ہیں ایک عجب دلفر ہی بیداکر دی گئی۔

الر مساجدك أس باس كثيف وكنجان أبا وكي منى جهال صفائى كاكام سخت شكل عت والمن المركز من المركز المركز المركز الم وإلى اليسة نام مكانات معقول معاوضول سي خريد الله الدان كوساف كرك بالمنجيد لكا ويئر كركا -

برائیوٹ تعمیات کے سلئے یہ اصول قرار دیا گیا کہ جمکان بنایا جائے وہ رہیے ہیں قوا عد کے مطابق ہو اور اس کا نقتہ منظور کرالیا جائے۔

عامر رعایا کی تعیر کانات کے لئے قرض اور عطایت سے امداد کی گئی۔

مفصلات بیں بہی مقامی حکام کی زیرنگرانی حفظان صحت کی کمٹراں قائم کی گئیں ممبوں کے انتخاب کاحق عطاکیا گیا اورضروری قواعد جاری کے گئے۔ اس طرح دیہات تک مینسیل انتظامات کو وسعت دی گئی۔

شفاخانے اور ہے ہے۔ اسرکارخلد کا انگریزی شفاخانے قائم ہوئے جن پر ہمشے ہزایت نیاضی سناخانے اور ہے ہے۔ ب

کے سائھ روبید صَرف کیا گیا لیکن نامنگی روز افز وں ضرور توں سے اصلاح و ترقی کی بہت احتیاج کھتی ۔ ان دو نو صیغوں میں نمایاں اصلاحات اور اضافے ہوئے اور آخرِ عہدِ حکومت میں ایک نہا تہ شاندار عارف تیار کی گئی جس کے ساتھ مربضوں کے رہنے کے وسیع کمرے اور تمام متعلقت مکانات ہیں ۔

سلافی کائی میں سرکارخلد مکاں نے لیڈی لیسٹرون ہاسپٹل قائم فرایا تھاجس میں دایگری کی تعلیم کابھی کسی قدرانتظام ہوا تھاسرکار عالیہ نے اس ہسپتال کی اصلاح اور ترقی کی طریف خاص توجہ فرمائی - اسسٹاف کامعیارِ قابلیت بڑھایا۔ایک نرسٹگ اسکول جاری کیا تعلیم ایگری کو وسعت دی -

تعلیم بانے والی عور توں کے وظائف بھی مقرر فرائے ادران وائیوں کو جنوں نے کوئی سندھ مل نہی ہواس بیشیری مانعت کی گئی اور اسی شفاخا نہ کے ساتھ ایک انفینٹ ہوم (دارالاطفال) کا بھی اضافہ کیا گیا۔

عابده حلظران باستول ودیعت کی متی وه هر کمزورادر بی ضداوند تعالے نے جورانت وجمت عابده حیارت بات میں میں خدا در می اور جن بیات کی متی وه هر کمزورای اور جن بیات کی میں دو اور جن بیات کی میں مرکارعالیہ کی مهدر دی کا مرجع رہی ہیں۔ اسی رافت درجمت کے جذبات نے حضوم بھروح کو بچوں میں توجہ کیا۔ یہ مسلمان کے خصوص بہدیتال کے قیام برمتوجہ کیا۔ یہ

سلافائم میں یورپ کے سفریں حب کینگسٹن کے شہور شفاخانہ اطفال کا معائنہ کیا تھا تو مہاں کے تقریح اوران کی تقریح تو مہاں کے انتظام بچوں کے نشو ونما اور اخلاق وخیالات کی اصلاح کے طریقے اوران کی تقریح ومشاغل سے اہتمام کا خاص اثر سواتھا اور یہ خیال تھا کہ بھویال میں بھی ایک ایسا شفاخانہ بنایا حبا کے لیکن مگل امرا مرکو کی ایک ایسا شفاخانہ بنایا حبا کے لیکن مگل امرا مرکو کی جا فرقا جھا اب سرکار عالیہ کو اس خیال کے پورا کرنے کا موقع

سله يدعارت الملحضرت وم اقبال كردوم سنرجلوس ميكمل مونى اور قرم كاسالان جوب ترست بهتر شفاخا في بيسكتا بونها تشا فياضى كسانة فرايم كياكيا - الجيشين اوراكسرزيك بهترين الات وياك كك اورسركارعالد كروست مبارك سي فتتل موا- ملا اور اعلنصفرت اقدس کی دوئیں سال گرہ جلوس پر بذاب گوہرتاج سگیم عابدہ سلطان ولی عہد ریاست کے نام نے موسوم فراکراس کا سنگ بنیا و اعلی صرت کے دست مبارک سے رکھوایا۔ سرکارعالمیہ نے اس فونڈ کیشن سے وقت جو تقریر فرائی گئی۔ اور اس میں بجوں کے متعلق جو کچے فرایا وہ صفور میروحہ کے ان خیالات کا مرقع ہے جواس شفا خانہ کے فرک ہوئے جفنو مِرموکو نے فرایا کہ:۔

حضرات! بیکلیه شخص جانتا ہے کہ قومیں بچر بہی سے بنتی ہیں اور آج جو بجیاس فضا میں سائن انتہا ہے دہی کل ایک الیس ہی ہوگاجو قومیت اورانسا نیت کی تعمیر کرسے گا اس کلیہ کوئٹر نظر کھو کرتما مہمتدن او تعلیم یافتہ مالک ہیں بچرس کی تندرستی اور حست کے متعلق یوم ولادت ہی سے خاص تو جہ کی جائی ہے اور نزمنگ کی تعلیم فرائض ما دری میں دہنل ہے اور کوئی ماں اس وقت تک ماں کہلا نے سے لائن منیں جب ک کہ وہ اپنے فرائض سے واقعت نہ ہو۔

یوں تو بچپ کے ساتھ ال اور باپ کی محبت ایک فطری جذبہہے اور وہ اس کی سحت کے دل مشتمتی ہوتے ہیں گروشنی یا نتی لیم یافتہ قومیں اکئی مضل واقعات واتفاقات برجھوڑ دیتی ہیں اور تعلیم نیتے ہوئے تو انا اور قوی تو میں تربر کے ساتھ تقدیر بربھروس کرتی ہیں ۔ اس کا منتجہ ہے کہ متدن مالک میں بھچ تو انا اور قوی ہوتے ہیں اور جن بچوں برام اض کا تحلہ ہم تا ہے ان کے سائے گھروں کے علاوہ اس قسم کے شفا خالے موجود ہیں جیسا کہ میں نے ابتداء تقریمیں بیان کیا ہے۔

اسی مُنیا دیریس نے نرسنگ کی تعلیم کے لئے مختلف ذرائع اختیار کئے اور اب ایک چلاران سمب تال بعنی شفاخا نُراطفال قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے جس میں مرکض بیجے داخل سکے جامئیں گے اور دہیں اُن کی تیار داری ہوگی ۔

شوارع اہر ملک میں سٹرکوں اور شاہرا ہوں کی ترقی ملک کی اقتصادی ترقی کے لئے ہمایت ضروری سنوارع اسے ۔ بھو بال میں بھی ابتداسے اس طرف توجہ مبذول رہی لیکن ملک کی جغرافی حالت اور کوہستانی سلسلہ کے لحاظ سے جدید سٹرکوں کے بنانے میں ہمایت کیٹر اخوا جات کی ضرورت ہے سرکارعا لیے نے بھی جہاں تک فنانشل حالت نے اجازت دی قدیم ہنوارع کی وہستی اور توسیع اور جدید سٹوارع کی تحمیر مربذول کھی ۔

سپہلے ارا دہ تھاکہ اگریم سوانہ ریاستیں ہا دہ ہوجا نئیں تو لائٹ ریلوے کا اجراکیا جائے خیا بخیاس کے لئے ماہرین فن سے ایک اسکیم بھی تیار کرائی لیکن اور ریاستیں ہا دہ نہ ہو کیں اور چونکہ خزانہ کریاست تہمااس کے صرفہ کا تھل نہیں ہوسکتا تھا اور صرف اندر دن کاک ہیں اس سے اتنا نفع بھی متوقع نہ تھا جو اخراجات کے لئے محتقی ہوتا اس لئے اس اسکیم کو ملتوی کر کے حب رید شوارع پر سبی توجر مبذول رکھی ۔

تعمیر اسرگارعالیہ کی خاص دلجی کی چیزوں میں سے صیغ کو تعمیرات بھی تھا جس کا ان کوہیشہ العمیر اسے سوق رہا ہے۔ سرکارعالیہ کی طبیعت کا خاصہ عتما کہ جس جیز کی طرف توجہ ہوتی آن میں جب تک ایک صاحب فن کا درجہ حاصل نہیں ہوتا قناعت نہ فر آئیں تعمیرات کے شوق سے انجیئر نگ ورکس کی طرف الخفیں توجہ دلائی اور اُس میں اس درجہ سیح واقفیت بیدا ہوگئی کہ ایک احجھے انجیئر کی طرح بڑی طرف اُقیاں تو بہ دلائی اور اُس میں اس درجہ سے ملاحظہ فر اُتیں۔ اُن کے حسی وقت وار مواقفیت و کمال کے ساتھ فی تعمیر میں خوش مذا تی نہایت نازک اور شکل جیز ہے اور واقفیت و کمال کے ساتھ مزاق سے کے کمی نہیں۔ مزاق سے کے کمی نہیں۔

سرکارِعالیه کونتمیرات بین جوشیح اوراسطے مذاق حاصل تقااس کااندازہ انْ رفیع الثان اور دل فریب عارتوں کی بیر دنی واندرونی تقتیم سے کیا جاسکتا ہے جوان کے دُورِحکومت کی ادگار بین زمانۂ ولی عہدی بیں الوانِ صدر منزل اور باغ حیات افزاکی تعمیران کی خوش مذاتی اور وتافیت فن کا بنیایت اعلیٰ منونہ ہے۔

صدرت برجہ اور ایک تقل آبادی کے بعد متعدد عارتیں جدید بنوائیں جن میں احر آباد تو ایک تقل آبادی کی تعمیر ہے۔ اور کی تعمیر ہے جو اواب احتشام الملک بہا در ( جنت ارام گاہ ) کے نام نامی سے موسوم ہے۔ اور جہاں کی اکثر عارتیں اپنے دلجیب اور نظر افروز منظر اور دوقع کے لحاظ سے بے نظیر ہیں۔ شام کے اس کھانے وقت میں جب آفتاب اپنی آخری کر اول کے ساتھ اظہار ا دب کرتا ہوا گوشہ مغرب میں جاتا ہے یہ عارتیں ایک بنمایت دکھن نظارہ بپدا کرتی ہیں۔

شاہ جہاں آباد اور اصر آباد کے مابین جودنشل کورٹ ربینیو کورٹ کتب خانہ حمیدیو دفتر

الخیزی اورمتعد و بگلوں نے ایک خاص رونی بیدا کردی۔

اسى سلسلەمىي سۈك كىنارىت تاج المساجدىكا ماطەمىي دارالشفقت (يتىم خانه)اورەرسۇر حفاظ كى بىچى آمنے سامنے سنگين و نوشنا عارتىي بىي -

ستفرک سترقی صقیمیں (جوستہراورجہانگیرآبادکے درمیان ہے) اسٹیشن کی سے اگر بر ایڈورڈمیوزیم کی عمارت سنگ سٹرخ سے بنائی گئی ہے۔ بیعارت بھی بجوبال کی قابل دیوعارت ہ میں سے ہے اور اپنی متعدد خوبوں کے لحاظ سے نہایت شاندارہے اس کے متعلق ایک وسیع احاطہ اور ایک بارک بھی بنادیا گیا ہے جہاں شام کے وقت نہایت دل فرسی ہوتی ہے۔

سله سرکارخلدمکان نے آخر عبد میں تاج المساجد کی تعمیر بڑے توق ادر بڑی بہت سے مشروع کو بی بہتی اوران کی تیم مراب سے دسیع اور زیادہ جوبسورت ہو۔ اس کے لئے لورپ میں بنیایت دہنر بنور تفالدہ کم ہند دستان کی تمام ساجر سے دسیع اور زیادہ جوبسورت ہو۔ اس کے لئے لورپ میں بنایت دہنر بنور کے مصلے بھی خاص طور پر بنوائے گئے سے مسجد کے شالی و جزبی سمتوں میں زنانہ حصّے ہم کیے میں ہنایت دہنر بنور سے کئے سے کسکین وہ اپنی زندگی میں اس کو محمل مدکراس میں اور سرکار عالمیہ نے بھی اس تی ممیل کی طوف تو جہنہ خراجی کے اس نام مجد کو دھیکو عور گئے ہوئے کو اس بات برحیرت ہوجاتی ہے کہ کیوں سرکار عالمیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی اِس یادگاریا خار کو محمل نہ کہا۔

پریڈ گراؤنڈ پر بیاراس کے نیچے ملیٹری کلب ہے جونظروں کو اپنی طرف کھینی تاہے۔ تعلیم کھنڈ کے نیچے تا لاب کے کنارے عہدہ داروں کے سائے آرام دہ بنگلے تعمیر ہوئے ہیں جوخش منظری اورموقع سے لحاظ سے بہت دل آویز مقام ہے۔

جہانگیر اور کے اُس حصّہ پرجہاں گیسٹ اور لال کو تھی ہے" مِنٹو ہال"کی اوّولونڈ گلڑھ کے پاس برنس آف دملیز ہمسپتال کی شاندار عارات اور جا بجامتعد د بنظلے اپنے بان کی خوش ناق کی جواس ا

مزاقی کی حلوه گاه ہیں۔

مفصلات میں بھی ضروری عارتوں کی تعمیر کاسلسلہ جاری کرایا اور عیض بڑائی عارتوں کو دُرت اور ترمیم کرا یا گیا۔ اسلام مگر جو بعبو بال کا قدمیم دارالحکومت ہے عرصہ سے اس کی عارتیں خراب حالت میں تقییں اُن کی درستی کرائی اور جدید باغات نصب کئے اور اس کے مناظر کو لجب بنادیا۔ ہند وستان بحریس بجو بال کا تالاب اپنی وسعت اور نظر کے لحاظ سے بہت مشہور اور ضرب المثل ہے اور کھر بربات کے موسم میں تو بجو بال کا چیتر چیتر ایک عیب دل کن منظر یہ تربیل ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ موسم میں ضور پرخوست گوار ہوتا ہے اس بنا براس موسم میں اس منظر سے لطف اُسطان نے کے لئے سلالا کے میں ایک یاٹ کلب کی بنیاد والی گئی رنگا ٹارگیتیوں منظر سے لطف اُسطان نے کے لئے سلالا یہ میں ایک یاٹ کلب کی بنیاد والی گئی رنگا ٹارگیتیوں کی دُول کا کاسلسلہ قائم کیا گیا اور تالاب کے اندر اس کی خوشنا عارت بنائی گئی۔

احدودریاست میں عصد سے ریاست کے واک خانہ سے اور سرکا رخلد کیاں کے است کے واک خانہ سے اور سرکا رخلد کیاں کے است کے واک خانہ سے انگریزی ڈرانے نے کا میں مقا اور میں مقا اس برائگریزی ڈرانے نے کی خانہ سے لیکن با وجودگراں بارمصارت ریاست کے واک خانے میں برطانوی ہند کے واک خانوں کی طرح سہولت نہ بھی اور سزاس کا امکان نہا اس سلے سرکار عالمیہ نے گوئن طے ہند سے مختر کے کرکے ریاست کے واک نے نہ طانوی ہند کے صبیغہ واک خانج بات میں ضم کرا دیئے، مرش میں اور اختیا میاعت جرائے و بخیرہ کے متعلق ایک معاہدہ ہوگیا۔

سباع البير من تعمير كرا باسب اورجو هروقت آبا در بتي سب تعمير ساجد كامئله در ص بنهايت ناز ك سبند - بغلام رتو ايك مجد كا بنانا برطب لأاب كا كام سب لبيكن اگرموقع اور ضرورت كالحاظ بنو تو يقينياً اس سے مقصد حاصل نهيں برسكتا - أن انتظامات كرسائة صيغ تعليم ريفي ميري نظر عنى اورجس طرح كدر باست كي مالي شكلات تجيه يركينان كررى تنيس اس طرح رعاياكي دة غفلت جوتعليم سيحتى برلشان كي بهو محي تحتى - اگرحي میں پیلے سے واقف بھتی که رعا پائے بھو پال کوتعلیم کی طرف مطلق دلچین نہیں لیکن جب وقت میں نے دورہ کیا ادرمفصلات و شہر کے مدارس کی کیفیت کیجی تو شیخے سخت مالیسی ہوئی۔ تمام لوگوں کو مفصلات میں کیا تنہریں بھی تعلیم حدیدے وحشت بھی اور جانسلیم کانٹوق رکھتے ستے وہ مُرانے اوراز کاررفته نصاب کے دلدادہ سکتے یا وظیفہ کے لائے سے قرآن عبیداورقدرسے عسریی، فارسی بڑھ لیتے محق اور اگراس سے آگے برستے محق و نصاب مروج ہی کے دائرے میں عمرتمام ہوجاتی بھتی مشرقی علوم کی تعلیم بھی خنیمت ہوتی ۔ اگر پنجاب یو نیورسٹی کی اوٹٹیل ف کلیٹی كانضاب رائج كردياجاتا اوراس مي امتحانات موتے ميا مرسك، ديوبندى كى تعلىم بين نظر ہوتی ۔حالانکسرکارخلدمکان تعلیمی اخراجات فیامنی کے ساتھ کرتی تحییں اوران اخراجات کو ضروری جانتی تقییں۔ وظائف کی ہےت بڑی تعداد محق جس سے طلباء کی وصلہ افزاد کی جاتی محتى يشبهر ومفصلات بين متعدد مدارس محقد مين في بيحالت ديجيكرع بمصمم كرلياكد بسطح حكن بوكا سيرب سن رعايا كتعليمي حالت كاذرت كرناسب مصضروري اورمقام امرب -اكريم ان سالوں میں کوئی نایاں اصلاح نہیں ہوئی لیکن آئندہ کے لئے تدابیر سوچنے اور غور وخوض كرفے كے واسطے امسياب دريافت ہو گئے

یں نے خصوصیت کے رائے اس طبقہ برنظر ڈالی جوجاگیر داران دعالد کا تھا یاجن کو مناصب سے بیش فرات نوا ہیں دی جاتی تھیں لین جس طرح رعایا کوتعلیم جدید سے نفرت بھی اسسی طرح اس طبقہ بین بھی منافرت ، دور وجی اور اس نفرت کے ساتھ تعصیبات اسسے ورواج کی پابندی ناکشی اور فنول اخراجات کی کٹرت اس درجر بریمنج گئی تھی کہ اس نے اخلاق ومعاشرت بیہ ناکشی اور فنول اخراجات کی کٹرت اس درجر بریمنج گئی تھی کہ اس نے اخلاق ومعاشرت بیہ

بنايت خراب انز ڈالا تھا۔

باسموم ریاستوں میں برادان ریاست کو از دوسے صفوق آبائی جوگذار ہ دخیرہ ملتا ہوائ میں رفتہ دفتہ جیسے اس کو اندازہ سے کمی داقع ہوتی جاتی ہے اورخاندان کے جسنے سے اس گذارہ یامعاش کی تقییم ہوتے ہوتے فربت بیبال تاکسنچتی ہے کہ جس کے مورث الالی کی آمرنی تھی اب اس کی باغ نو روب المائی استے تھے اور کم ہمت بوگ اس کو فینیمت سمجھتے ایک الاکھ کی آمرنی تھی اب اس کی باغ روب المائی ہوتا ہو جا الم میں بدتر ہوجاتی ہے اور بھی کہ اسکنے پر لزبت ہونی ہے اور دو المیان ملک اور جا گیر داروں کے نقب سے ملقب سے اپنا اپنے اُن بزرگوں کے نام کو جو ایک مرتبہ والیان ملک اور جا گیر داروں کے نقب سے ملقب سے اپنا در لیے معاش بناتے ہیں۔ فی الحقیقت پر شرمناک باتیں ہیں مگر عربت نہیں ہوتی بلکہ مساوات ہوگئی سے اور کوئی اس برنظونیں کرتا ''

سرکارعالیے نے اُغاز عہد حکومت میں ہی ہمایت استقلال وفیاضی کے ساتھ توسیع واشاہ تعلیم پرانی تو تبر برای افران اور کامیابی کے لئے اپنے فاتی اثر اور حاکما نہ رعب تک کواستعال فرایا۔ بلدہ خاص میں متعد د مدارس جاری کئے گئے مفصلات میں کم وبیش ہر یا پیخسو کی آبادی میں مراس جاری ہوئے اور ایسے مقامات میں جوقصبہ کی حیثیت رکھتے ہیں بڑل اسکول قائم کئے گئے خض ہر ہے مربع مربع میل میں کہیں دو اور کہیں ایک مدرسہ کا اوسط ہوگیا۔

سٹلٹلڈ میں جبریہ ابتدائی تعلیم کا قانون نافذ کیا گیا اور پہنچویز کی گئی کہ اس اسکیم کا نفاذ پہلے بلد کہ بھویال میں کیا جاسے اور حب میہاں کامیا ہی ہوتو کلک محروس میں وسعت دی جا سئے۔ بلد کہ مخاص میں اس اسکیم کے اجرا کا یہ از ہوا کہ ایک کے مقا بلے میں ساتھ اور شرکے درمیان طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوگیا۔

 مفصلات میں مدارس کے لئے چند جدید کارتیں تعمیر کرائی گئیں اور بعض قدیم عارتوں میں ترمیم کراکے مدرسہ کے لئے موزوں بنا دی گئیں۔

جوم ائیویٹ مدارس جاری کئے گئے ان کوسرکاری امداد دی گئی اور قو اعدسریٹ تعلیم کے ۔ مرتب کی دنریں جوں میں

مطابق أن كي مُكراني كاانتظام ہوا-

وظائف وامرادِ علیم ایمی فیس نیس لی جاتی کی اوتعلیمی فیاضی عام کفتی بای ہم سرکارِ عالیہ فیان وامرادِ علیم ایمی فیان کی اوتعلیمی فیاضی عام کفتی بای ہم سرکارِ عالیہ فیان کی اوتعلیم کی تعلیم کی سمولات و آسانی کے لئے غرا اور غیر ستطیع رعایا کو بکر شرت و ظالف عطا فرائے۔

اشاعتِ تعلیم سی سرکار عالیہ کے شخت و کوشش اور فیاضی کا اس امرسے اندازہ ہوگا کہ ایک موقع پر جبکہ مررک سلیما نیہ کی تمام جاعتوں سے طلباء کو اکفوں نے کہلایا جن کی تعداد کشر می تعداد کشر می تعداد کشر می تعداد کشر می تعداد کشر میں اور سرطالب علم سے فرداً فرواً تعلیم کے متعلق موالات کئے مگر جب بیات معلوم ہوئی کہ ان میں سے اکثر لوائے کھن نا داری کی وجہ سے انگریزی کلاسوں میں ڈان ل میں سے اندازہ نو کے سی میں دو سے انگریزی کلاسوں میں دان کے شختی سرور کو خوالد بیا ہے دو سے اور تعین روپ کے ماہوار کے حماب سے فوراً و نظیفے منظر قرفہا دیکے۔

ایگ ہزار روبیر برالانہ غرب طلباء کے لئے صرف کتابوں کی فراہمی کے لئے منظور کسیا۔ اس کے علاوہ دیگر ختلف طریقوں سے امدا دیں مرحمت فرمائیں ۔

نالزی اور اعلیٰ تعلیم کے لئے علیٰحد ہ مجبط مقرد کیا گیا ۔ بیرونِ بھویال اور بیرونِ بہند کی اعلیٰ اور نی تعلیم کے لئے کشیر وظا گفت عطا کئے اور یہ فیاضی مذصر حن خزانہ عامرہ ریاست سے کی بلکہ قبرے میں فیاضیوں میں ڈلوڑھی خاص اور حبیب خاص کا حصد بھی بہت کانی ہا۔ حاکیر داران واخوان ریاست کو تعلیم برائل کرنے میں خاص کو ششیں اور تدبیر کیس ان کو ہرموقع بتعلیم کی ضیعتیں کیں عطیات وانغامات اور عطائے اخراجات کے ذریعے ان کی تالیف قلوب کی اور ایکے بھی اختیار کئے جن سے ایک حد تک وہ صول تعلیم کے لئے مجبود بھی ہوگئے میں خریوں کے غیرحاضری برجم مانہ عائد کیا اور زرجم مانہ کو مجبود بھی ہوگئے۔ مانہ کی خریوں کے غیرحاضری برجم مانہ عائد کیا اور زرجم مانہ کو عزیوں کے دفالف میں خریج سے کئے جانے کا حکم دیا۔

میں تعلیم المربہ تعلیم کے لئے بھی ایک جداگا ندمدرسے - بیطلبا بھی وظا کُف سے بہرہ وَر مرب اللہ علی میں میں میں م مرب میں میں میں اس مدرسہ میں دشار بندی کا باقاعدہ جلس منعقد مہوکر فارغ التصبيل طالب علوں کو دستار نصبیلت اور مُنددی جانی ہے -

قُرَّآن مجید کی تعلیم کاخاص خیال تھاا در تعبینہ یہ امر مِّرِنظر دہا کہ ترتیل وصحت کے ساتھ بڑھا آگا جا اس لئے مدرسئے مضافا قائم فرمایا جس میں صحت و ترتیل کے ساتھ بخوید و قرأت بھی سے کھا نئ حاتی ہے۔

اس تعلی است میں اورائی کے بہت بڑی مرتب اور مامی تقیس تمام ریاست میں اونائی کی بہت بڑی مرتب اور مامی تقیس تمام ریاست میں اونائی کی بہت بڑی است میں بھی ترتب کی جانب مائل ہوئی اورائیک مدرک طبیقہ صاحبر اوری آصف جہاں بیگم صاحبہ مرحومہ کے ناہائی سے موسوم کر کے جاری فرایا جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سرجری کی تعلیم کے ساتھ علیم نباتات برجمی باقاعدہ کیکچ دیئے جاتے ہیں اورائی انفاق کا ایک صدتاک علاج کیا گیا جس فرض سرکار عالیہ کی ختلف تدابیرا ورشغف اشاعت بعد است مرحوات منص ف استدائی تعلیم عرض سرکار عالیہ کی ختلف تدابیرا ورشغف اشاعت بھوبیال میں ہرطبقہ کے طلباء نظر آنے گئے ملکہ اعلیٰ تعلیم کا نقوق واحساس بیدا ہوگیا اور مدارس بھوبیال میں ہرطبقہ کے طلباء نظر آنے گئے ساتھ کی میں جہاں ایک گریچ بیط یا شخر بھی تعلیم مشرقی کا ایک بھی سندیا فتہ نہ تھا وہاں اب ساتھ کیا ہوں کا ایک بھی سندیا فتہ نہ تھا وہاں اب تناسب آبادی کے کیا ظریب کے تناسب آبادی کے کا ظریب کے تناسب آبادی کے کا ظریب کے تناسب اور فیاضی عام کی وجہ سے موجود بائی جائی جائی ہوئی کے متقبل میں حصہ لینے سے تعلیم یافتہ بھی ہیں اورائی سنل حدیثیں ہم حاصل کرک ملک کے متقبل میں حصہ لینے سے قابل ہوگئی ہے۔

تعلیم یافتہ بھی ہیں اورائی سنل حدیثیں ہم حاصل کرک ملک کے متقبل میں حصہ لینے سے قابل ہوگئی ہے۔

ابتدا اُسرکارخادنیس کے زمانہ میں ایک مدرسہ کی شاخ کے طور بر کسب نہ حمید میں محسب نہ حمید میں ایک ایک انگر بری قائم ہوئی تھی اور پیراس میں نا درونا یاب کتابیں جمع ہوتی رہیں لیکن سرکارخلدمکاں کے آخری زمانہ میں کتابوں کی بڑی تقداد مختلف طریقوں سے تباہ ہوگئی۔ سلا واع میں سرکا رعالیہ نے اس کو از سرنو مرتب فرماکر ایک تقل علمہ اور بجبٹ معین فرمایا ہرسال مفید اور کارآ مدکتا بوں کا اضا فہرہ تار ہتا ہے اور اس سے سلئے ایک ہمایت شاندار اور دسیع عارت جدا گانہ تیار مہرگئی ہے ۔

میور کمی ایک میوزیم میور کمی ایک میوزیم میور کمی ای کیا گیا- بیٹ نگرخ کی ایک خوبصورت عارت ہے ۔ جولیڈی لینڈون سببتال کے قریب سطرک پرواقع ہے اِس عارت میں علاوہ اور ہشیا سئے نادرہ شجاعان رہا کے استعالی اسلح بھی رکھے گئے ہیں ۔ اس کا باغ بھی بڑا پڑ بہارہے اور مفتہ میں دلودِ نفریج ما کے لئے مبنیڈ بجتارہ تا ہے ۔

احدود نملکتِ بجوبال میں آبار خدی کے دائڈ وج البات عالم افور کی افارقد کیے دعوا بات عالم افور کی مفاظت اس سے ہے جہاں مجھ منازع کے زائڈ وج و انجطاط کے نقوش بائے جائے جائے ہوئے اور ہندوستانی نقوش بائے جائے ہوئی اور ہندوستانی سنروع ہوتی ہے ، مختلف زمانوں کے صنعت تعمیر کے بنونے بھی نظر آتے ہیں اور ہندوستانی صنعت تعمیر کا بیش بہا نمونہ ایک عرصہ سے ابتر حالت میں مقاسر کا رعالیہ نے اس کی درتی و تعمیر کے بنایت گراں قدرا خراجا جائے منافور فرائے کے اور اس کو اس کی قدیم شان کے ساتھ ایک بہترین حالت میں کردیا ساتھ ہی سیاحان عالم کے لئے جواس خالقاہ کی زیادت و معائنہ کے لئے آتے ہیں آسائٹ کا معقول انتظام کی گیا۔

انتظام کی آگیا۔

انتظام کیاگیا۔ خدیم ڈاکٹنگلہ کے علاوہ ایک اور ٹنگلہ بھی تعمیر ہوا۔خانقاہ تک سطرک اور سین ہیاں ڈرست کرائی گئیں' اس سے محافر میں تالاب اور سبزہ زار بنایا گیا۔ اسٹیشن سے دامن کوہ تک گراویلیا کے دور دریہ درخت نفری سکئے گئے۔

کے چونکہ اس میوزیم سے دہ تقصد حاصل نہیں ہواجس کو اس سے قیام میں لمحوظ رکھا گیا تھا اِس سلے اس کا سال ان ختلف اسکولوں میں فتقل کردیا گیا۔

سرکارعالیہ نے اسی پراکتفانہیں فرمایا بلکہ بائیس ہزارسے کچھے زیادہ رقم اس کی تاریخ کہنے کے سلئے منظور فرمائی جونہایت خوشنا بلاکوں کے ساتھ اڑدو انگریزی میں ٹرائیج ہوئی ہجہ اور اسس کے علاوہ متعد دمقامات میں دیگر ہا تار قدیمیر کی حفاظت کا کام بھی شروع کیا گیا۔

تعليم سوال كي ترقى اور زنانه ادارات كالجرأ

لولوں کے انتظام تعلیم سے ساتھ ہی ساتھ سرکا دعالیہ نے لوگیوں کی تعلیم بریھی توجہ کی ا در متعد دیدارس جاری کئے لیکن صرف مدارس کا اجرا کا فی مذیخا بلکہ اور بہت سی صرور تیں اورانساا آتا بھی مدنظ تھیں اس لئے زنا مذتعلیم اورعور توں میں ترقی تہذیب وئدن کی اشاعت کی خرض سے ایک نظام خاص کے ساتھ توجہ فرمانی ۔

ابتدائر باقاعدة تعلیم کے دواج اوراس کی اشاعت میں چید درجید شکلات بھی بیش ائیں ہماں نہ تو تعلیم سے نفرت میں اور نہ زنانہ تعلیم کوئی جبنی چیز بھی کیوں کرسر کار خلاشیں اور سرکار خلام کار مائے ہیں ہے کہ اور نہ زنانہ تعلیم کوئی جبنی چیز بھی کیوں کرسرکار مسیماری خلام کار میں جاتھا کہ اور میں ہمولی از دو مدرسے وکٹوریہ اور لبقیسیہ کے نام مسیماری معمولی از دو کھے لیکن حالت یہ تھی کہ گھروں کی تعلیم حرف قرآن جب کے ناخرہ بڑھا اور جید فارسی داں خواتین بھی بڑھا اور جید فارسی داں خواتین بھی موجود تھیں سرکاری مدرسوں میں کوئی ترقی یا فتہ نظام تعلیم نہ تھا دستہ کاری پر بے شک زیادہ توجہ محتی سرکاری مدرسوں میں کوئی ترقی یا فتہ نظام تعلیم نہ تھا دستہ کاری پر بے شک زیادہ توجہ محتی سرکاری میں اس کی کوئی ترقی اسی خاص اشخاص کے بند طبع ہوتی سبحد تکن عام گھروں اور بازار وں میں اس کی کوئی ترسیس نہیں۔

سركارعالىيە كوجىدىد مدارسس كااجرا اوران دوقدىم مدرسوں كى اصلاح مترنفار تقى يېزائېر

مله تسلسل قائم رکہنے کی غرض سے اس باب میں سرکارعالیہ کی دست برداری حکومت کے بعد کے ادارات کے تیام وٹر تی کا بھی تذکرہ ہے جو صنور مدوحری توجہات کا اثر ونیتے ہے۔

مندنشینی کے نتیسرے ہی سال سلطانیہ اسکول جاری فر مایا۔ مدرسُر و کتوریہ اور مدرسُد لبقیسی میں مہبت ہی صلاحات کیں اور د تتاً فو قتاً دوسرے مدارس جاری کئے ۔

مدرسہ وکٹوریوں قرآن مجید' انگریزی دملال یک ) از دو ' حساب ' خانہ داری کے سیا تھ دستکاری کی تعلیم جاری کی گئی۔ مید مررسے عمو ما غریب لوط کیوں کی تعلیم کا سے جن کے کم بیش پورسے مصارف مختلف شکلوں میں ریاست کی فیاضی سے منظور ہوئے۔

مدر کی ترتیب اورصف ای میلیم کے ساتھ علی طور پر چیزوں کی ترتیب اورصف ای ترکاری کی ترتیب اورصف ای ترکاری کی جول ادر محل دار درختوں کے بیچ بونے ، پودوں کی نگرانی وغیرہ کا انتظام کیا گیا علاوہ دوسے طاقیا سے امداد کے تام لواکیوں کے وظیفے مقرر مردسے ۔

مرسطی کیا این مرسانظران میاد اور الدا با دی سروشته تعلیم سیلی کیا این نظورت دو مرسطی کیا گیا بنظورت دو مرسط این باز حمد کی تعلیم قرات کے التزام کے ساتھ اور دستاری کی تعلیم کا تعلیم ک

تیمجھے بیلے اس مدرسے قام کرتے وقت یہی قبتیں ٹوئیس ہوری تقیں ادرابھی تاکسیسری حسب مرضی تعلیم کا متعلقہ میں اورا حسب مرضی تعلیم کی عام اشاعت نہ ہونے میں بھی شکلات دربیش ہیں اگرافستا نیوں کی تعلیم کا انتظام ہوتا اورعدہ نضاب تیاد کرلیاجا تا توبڑی حدتک پیشکلیں رفع ہوجا میں تا ہم بجو بال میں مرارس بہرے لئے مسر بخش فے خواسی مررسہ کی او کیوں کوٹر سیڈ کیا اور ایک صدیک اس میں دِقت نہیں ہوئی۔

خوایتن اِ تمام بینیون میں جوعورتیں اور مرد کرتے ہیں تکمی کا بینہ سب ندیادہ شریف اور اعلیٰ سب کیوں کہ اس میں انسانوں کو بہت سے انسانوں کی سیرت اور عادات و اضلاق اور آئن دہ زندگی درست کرنے کا موقع طاتا ہے لیکن افسوس ہے کہ اسستانی کا لفظ ہی حقیر سمجے لیا گیا ہے اور شرایت و ذکی رتبہ خواتین اس بہینے برکو ابنے مرتبہ اور شرافت کی توہین بہتی ہیں حالانکہ اگر وہ خواتین جوزندگی کی ضروریات سئے تعنیٰ ہیں اور اُن کو وقت اور فرصت حاصل ہے اس بینے اور کام کو اختیا رکن و وقت اور فرصت حاصل ہے اس بینے اور کام کو اختیا رکن و و د کہی اپنی بہنوں اور اپنی صنف کی بہت بڑی خدمت انجام دسے کئی ہیں اور وہ عورتیں جو اپنی مدد کو د کہی مرتب انجام کی کہیں اور وہ عورتیں جو اپنی مدد کرنے کہا ہے کہ اختیا رکز کے ہم خرما و ہم نواب کا مصداق ہوگئی ہیں۔

خواتین! میں جہتی ہوں کہ جونصائت کیم عام طور سے زنانہ مدارس میں جا۔ی ہے وہ ہاری قومی وہاری قومی وہاری قومی وہاری میں جا۔ی ہے اور ہے کو ایک ایسا نصاب درکار ہے جوتا میں ضرور توں برجائی ہولیکن یہ کام کلک کے قابل ترین اصحاب کا ہے اور اضوس ہے کہ با وجود حضر ورت سجھنے کے سلمانوں نے اس بڑطلق توجہ نیں کی ۔اب البتہ دس سال کی کوششش کے بعد جہند کتا ہیں تیا رہوئی ہیں جوکھے غیر مت معلوم ہونی ہیں مگر جب کاس اسلم محمل مذہوجائے ضرورت بوری سنیں ہوکتی تاہم جوکھے تیاں ہوگیا ہے ۔

يهي خيالات سركارعالىيەن ختلف مواقع كى متغدد تقرير و سىس ظاہر فراسئے ہيں ادر مہنو زيمي تيں مسلمان عور توں كى تعليم ہيں ہرجگہ رونما ہيں -

اس مدرسہ میں ایک بورڈ نگ ہائوس ہی قائم کیا گیا اوراس کے تقریباً کل مصارف صیفۂ کیم کے ذمتہ رکھے گئے۔

اس مرب كوجب المالات من الأوائية المالة من المالة عن المالة من الم

اس مدرسہ ہیں ہر مانی کس کی گہری لیکنی اُمرائے ریاست کے اکندہ نونہا اول کے لئے تعلیم مافتہ اور تمیز دار بدیاں مہیا کرنے میں بہت مفید ہوگی اور اس اسکول کے افتتاحیں

ہر ان نس کی مآل اندلینی اس محاظ سے اور بھی زیادہ قابل قدر ہے کدریاست بائے سندوستان میں اس مدرسہ کی کوئی نظیم لمنی شکل ہے "

کورا دو انگریزی کنظیں سال کی کئیں کہ سیلی اوراس دلجیب نظارہ کے بعب مرائدو انگریزی کنظیں سال کی کئیں کہ سیلی اوراس دلجیب نظارہ کے بعب مرکبالین کے انعام انعام میں کیا اس کے ایک جاگیرداری لڑکی بیش ہوئی جو مال کے اس کو ایک ست نداور مرصع مہنجیاں عطاکی کئیں امتحان میں عدہ مرموں سے کامیاب ہوئی تھی طلائی ٹینجیاں مرمت کی دوسری لڑکی کوجواسی سال سکنڈ گریڈ مال یوری کامیاب ہوئی تھی طلائی ٹینجیاں مرمت کی

گئیں اور پیر درجہ بدرجہ دوسری ل<sup>و</sup> کیوں کو انعائم مسیم ہوا۔

تفتیم الغام کے بعد ہر آسلینسی نے ایک فتھر تقریر کی جس میں لڑکیوں کے ان کاموں پر جو اعفوں نے پر دگرام کے مطابق انجام دیئے مقے خوشنو دی کا اظہار کرکے اُن کے ستھنے کو خوشی کے ساتھ قبول کیا اور یہ پُرِلطف و زٹ گا ڈسیو دی کنگ" کے برجوسٹس گیت پر خست مربو دئی۔

اسی طرح سرکار عالیہ کی تقریباً تمام مہان خواتین نے معائنہ کیاہیے اوراپنی قیمتی رامیں

ر ربی ہیں -مرحبیسیہ کنیا باط شالا ہنو د کی لوئکیوں کا خاص مریسہ ہے، جس میں ہندی الگرنری

ادر حماب کی تعلیم دی جائی ہے۔

اور پر ہزدوں کے قومی مرسجین سنوتامبر پاٹ شالاکی غربیب لوکیوں اور لوگوں کے لئے ... (سار) سالا مذہر فوظ الف کے لئے مقرر کئے اور مہند وعور توں کے حبسہ میں اسپنے خیالات اس طرح نطا ہر فرمائے :-

وغیرہ کو بڑی عزت کی نظرسے تھیتی ہوں کیونکہ یہ اپنی قوم کی ہمدردی کا ایک بٹوت ہوتا ہو ادراس سے دوسروں کے حوصلے بڑ ہتے ہیں "

مررسنراسلامییم میدید از افاح افردی کاخیال بخی قوم او صنف کی دُنیوی ترقی دفظ تھی۔ وہاں مدرسنراسلامییم میدید میں افلاح افردی کاخیال بھی ایک لمحہ کو جُرانیس بھا اور چو کلہ خو و اعلی ندمیب کی ہے انتہا یا بندھیں اس سلئے ہیشہ عور توں کی اس بابندی کی کمی کوافسوس کے ساتھ محسوس کیا اور اُس قدیم ندمی بزیمید جو ہر مسلمان خاندان کا ایک جو ہر تھاضا نئے ہوتا دیجھکر زیا دہ درئی ہوا۔ اِس احساس کی بنیاد پر بھو یال کے تمام مدارس میں آئی مذہبی جو مردی اس لز وم کادار کو اور زنانہ مدارس میں قرآن جد ترجمہ کے ساتھ واضل نصاب فر مایالکین اس لز وم کادار کو دسیع نمیں اور صرف بلدہ کھو بال تک معدود ہے۔ نیکل ہمیشہ حضور میدو صرفی توجہ کاجا ذب رہا اس سلئے حضور میدو صرفی توجہ کاجا ذب رہا اس سلئے حضور میدو صرفی توجہ کا اس سلئے حضور میں موری تعلق کے ایک زنانہ مرس کی بنا ڈالانی ضروری تصور فر ان کی کئی۔ سب سے بہای دفت ہو اِس مدرسے اجرا میں بیش آئی وہ پی تھی اس میں ہوا کہ ایس میں ہوا کہ ایس مدرسے قائم ہی کہ دیا جو بالی ہی خواج کی ایس میں ہوا کہ ایس مدرسے قائم ہی کہ دیا جا سے بیا ہو جو بالی ہی خواج کی ایس وقت میں سرونی ہو ایک کا غاز ہو جا لئے ہی ہو ایک میں سرونی بیا ہو تھی اس میں ہوا کہ ایس مدرسے قائم ہی کہ دیا جا سے بار شعبان میں میں سرونی ہو جو روں کے ایک بنیا پی خطیم انسان جا سمیں اس میں ہو ایک ایک بنیا ہے خطیم انسان جا سمیں اس میں سرونی ہو تھی میں میں موقع بیضور مدرور سے ایک بنیا ہے خطیم میں اس میں ہو اس میں سرونی ہو تھی میں موقع بیضور مدرور سے ایک بنیا ہے خطیم میں اس میں ہو سے میں دوری میں اس میں ہو اس میں۔

میں میں میں موقع بیضور میں موقع بیضور میں دورے کی کی بنیار تعلق کی میں میں موقع بیضور میں کیا ہو میں میں موقع بیضور میں موقع بیضور میں موقع بیضور میں کیا ہو میں موقع بیضور میں موقع بیضور میں موقع بیضور میں موقع بیضور میں کیا ہو میں موقع بیضور میں میں موقع بیضور میں میں موقع بیضور میں موقع بیضور میں موقع بیضور میں موقع بیضور میں موقع بیکھ میں مور

خواتین ! ہماراسب کا یعقیدہ ہے کہ اس دنیا وی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہو اور وہ زندگی ایسی زندگی ہوگی کرجس کی کوئی اہتا ہی منیں ہے اس زندگی کی تمامتر خوسشی صرف ہمارے اُن اعمال رہے جن کوہم اس دنیا میں کرتے رہے ہیں ا درجن کوہم مذہبی اعمال

ک یه مدرسداگرچه دِست بر داری حکومت کے بعد جاری ہوائیکن سلسل قائم رکھنے کی غرض سے اس کا تذکرہ باب ہذا میں مناسب نظراً یا اسی طرح مدر سے منعت وحرفت کی ترقی کا بیان ہے۔ کہ سکتے ہیں گر میں تھیتی ہوں کہ بہاری پوری قوم فربی اعمال سے روگرداں ہوئی جائی ہے مردوں پر ایک ایسی صالت طاری ہوگئی ہے کہ جس سے اس بات کا خطرہ ہیدا ہوگیا ہے کہ اگر خیدرے وہ قائم رہی تو مذہب بھی خصرت ہوجائے گا۔ اسی صالت کا اڑ عور توں پر بھی پڑ رہا ہے جب کو بیل میں اس اٹر کو پورے رہا ہے جب کو بیل میں اس اٹر کو پورے طور پر بھوی کر رہی ہوں۔ اور یہی وجر بھی کہ اب سے وسٹ سال ہیلئے گئی ہے کیلب کے طب کے طب کے طب کے بیس میں نے بندات خود فرہبی تقریروں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ میں نے اکثر اس بات کا میں میں نے بندات خود فرہبی تقریروں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ میں فراہب سے برگائی کا کہ سال میں فرہب سے برگائی کا کہ سب ہے کہ اس کی فرمہ داری ہماری ہی صنف پر سبے کیو نکر جب سب ہے میں فرہب کا احترام ہنوگا اور وہ اعمال مذہب سے برگائی ہوں گی تو لا محالہ ان کی اولاد پر بھی بہی رنگ بڑ ہے گا۔ اب سے جو تھائی صدی پہلے عور توں میں یک گونہ نہ بی ان کی اولاد پر بھی بہی رنگ بڑ ہے گا۔ اب سے جو تھائی صدی پہلے عور توں میں یک گونہ نہ بی گا نہ بہوں گی تو لا محالہ بابندی موجود بھی آئی ہوں ہی ہوری ہے اور پیخط وصاف نظر آر ہا ہے کہ آئی وسل میں برائے یا بابندی موجود بھی آئی ہوری ہے اور پیخط وصاف نظر آر ہا ہے کہ آئی وسل میں برائے یا مربی میں مور بوری کی توری ہے اور پیخط وصاف نظر آر ہا ہے کہ آئی وسل میں برائے نام بھی مذہب کی شرمت باتی نہ در ہے گا۔

المجار مندوستان میں کہیں ادر کسی طبہ بھی عور توں کی مذہبی جائم پر توجہ بنیں کی جاتی اگرمیہ علم ارمنا کخ اور صوفیا کے بڑے برطے برطے کھوانے موجود ہیں مگروہاں بہی بے پر وائی نظراتی ہے ادر زیادہ افسوں یہ ہے کہ وہ قدیم ترمیت بھی مفقو د ہورہی ہے جواعال مذہب کی یا بندی کی ضامن بھی یہ امر روز روشن کی طرح ظا ہر ہے اور کسی دلیل کا محتاج منیں کہ ڈینا کی گاؤی بان ہی در دیہیوں سے جو مرد اور عورت کے نام سے مورم ہیں اگر ایک پہٹر یہ کا رہوگیا تو ہی در دوں میں ہوئی جائیں نامکن ہے کہ یکا طرح کی سے اس لئے وہ تمام قابلیتیں ادرصلاح تیں جومردوں میں ہوئی جائیں عورتوں کے لئے بھی صروری ہیں۔

اسلام نے مُردوعورت دونوں کومساوی طورپراعال مزہیب مکلف کیا ہے ادر بہیئہ عور توں نے ہرموقع پراور ہرتئیت سے اسلام کی عظیم الشّان خدتیں انجام دی ہیں انعنوں نے اسٹاعیت اسلام میں بھی حصّہ لیا ہے اسلام کی حفاظت میں بہی وہ مَردوں کے دوسن بروسن بین سیاسی خدشین بھی کی ہیں اوران کے علمی کارناموں سے تو الیُخ اسلاً)
کے اوراق مزین ہیں وہ علادہ علوم کے تفییر صدیت و فقہ میں بہنایت کامل گذری ہی جس کا سلہ عہدِ رسالت سے ہی قائم ہوگیا تھا خود کا شانہ نبوی سے اس کی مثال قائم ہوئی ہی ۔
سلہ عہدِ رسالت سے ہی قائم ہوگیا تھا خود کا شانہ نبوی سے اس کی مثال قائم ہوئی ہی ۔
انہوات الموننین اور بعض دیگر صحابیات سے بکر ثرت روایتیں منقول ہیں وہ صاحبِ فتوی تھیں اور فتوے دیا کرتی تھیں ۔

ہہت سی المیں خواتین گذرمی ہیں جن کے درس میں علاوہ عور توں کے بڑے بڑے متاز عالم شرکی ہواکرتے سکتے اولیعض خاص طور پر بلاکسی معاوضہ اور نفع کے عور توں کویڑھایا کرتی تقییں -

عدد رسالت اورع برصحاب کے بعد جب کہ اسلام کا دائرہ دسیع ہوا اور اسلامی فتوحات کا سیال ہوں اور اسلامی فتوحات کا سیال ہم سنرق ومغرب کہ اسلام کی تمام خوبیاں بھی اِن عالک میں پنجیس ۔ بیصیح ہم کہ سلما نوں نے تاوار کے زور سے اکثر ممالک کومٹی کی اسیال سیال سیال میں اسلام سے نولوں پر قبضہ پایا۔ اسلام سمیت تعلیم اور اشا عب علوم کا زبردست حائی دہاہے۔ قرآن مجید کی تمام تر تعلیم علم " برمبنی ہیں۔

عدر رالت سے لیکر جب تک مسلمان محاسین اسلام سے آراستہ رہے ملم کی نشروا شاعت اُن کا اوّلین مقصد رہا۔ آج اور ب جو کمی فضل و کمال کا گوہر آبدارہ اُس اُس فضد و اُن کی بیر آب و تاب اسلام کی ہی رہین منت ہے جس طرح مسلمانوں کے زمانہ عوج میں کی بیر آب و تاب اسلام کی ہی رہین منت ہے جس طرح مسلمانوں کے زمانہ عوج میں مزین ہوتی تھی اسی طرح عور تیں بھی زلود کی مسس مزین ہوتی تھیں۔ تام اسلامی مالک میں تعلیم عام بابی جاتی اور دو او ن صنف اس سے متن ہوتی تھیں۔ تام اسلامی مالک میں تعلیم عام بابی جو آبی تو میں میں آبری سفریک تھیں میں تلمہ امر ہے کہ کسی قوم کما ترقی اُنی و قدت میں ہے جب کہ مردوں کے ساتھ عورتیں کا تدفن و معاشرت اور کسی قوم کی ترقی اُنی و قدت میں ہے جب کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی سفری ہوسے تو ایک جب ہم قوم کا لفظ کہتے ہیں تو اس کا اطلاق مردوں ہی رہنیں ہوتا لیکن جب سلمانوں کا دُورِ تنزل سفروع ہوا اور وہ اپنے محاسس سے عادی ہوسے تو ایکن و اسلامی تعلیمات کو ب رہنیات وال دیا توسلان عورتیں کے مرشہ اور وقار میں بھی انھوں نے اسلامی تعلیمات کو ب رہنیت وال دیا توسلامان عورتیں کے مرشہ اور وقار میں بھی انگوں نے اسلامی تعلیمات کو ب رہنیات وال دیا توسلامان عورتیں کے مرشہ اور وقار میں بھی

فق آناشردع موا اورعلم كادروازه مى ان پربندكيا جاف لكايبان مك كه ينصف حصة قوم علم سي محروم بروكيا غير مالك كى حالت متقطع نفوكر كے صرف بندوستان يرسى نظرة النيح كمراس گذست صدى ميس عورتوں كى حمالت كس حد نك يہنج كئى كتى میں اورعلوم کا تذکرہ نہیں کروں گی صرف علم مزرب ہی کو لیجئے اس سی خطائہ ندوتان ہیں باوجود كيربر حكم ذربي علم كاجر جاريا - براس بوس علم مركز قائم بوسط ليكن عورتون كى نرب تعليم سيخفلت بزتي كئي - اورس كهور كى كه جان او يحوكرا در اراد تا ان كومذ بهي علم سس محروم کیا گیا کہ آج ہم کو وہ عورتیں جو تفسیر وحدیث سے واقف ہوں اس تعدا دمیں بھی مل كتير جن كاشار أعليون ريموسك - اگراس طبقرس مربي تعليم مي موتى توجولا ندنبي نظراً يى ب نظرنة اتى شايدان بى كى ترميت سے كي تو اولاد بابلند مزمب بهوتى اور وہ مذہب کی تحافظ بن جائیں کس قدر افسیس اور حیرت کامقام ہے کہ ہاری صنف اليي صرور بي سليم سسے اس قدر بے ہرہ ہو كە كروروں كى آبادى ميں حيٰدا فراد بھى نظر نرا بنی اس سلنے بیر مزرسد اسلامیداس بڑے نقصان کوسی مکسی حدیک حزور اوراکرےگا اورم كواميدس كربارى خواتين فرب تعليم حاصل كرف كح بعد ختلف طريقي سع إسس كى اشاعت میں کوششش کریں گی اور زیادہ تر مزاہبی عقمات کے فراکض انجام دیں گی -اس میں شک نہیں کہ اس مریب کے ابتدائی انتظامات میں ضرور قبتیں ہوں گی اوراتبداءٌ ذربیغ سیم صرف ازُ د و زبان مهو گی یکین رفته رفته فاسی **اورعربی می**ن کھی اُنتظام ہوجا*ئے گا"* 

اس تقریر کے ساتھ مدرسۂ حمید سیاسلامیہ کا آغاز ہوا اورایک سال کے اندر اسیدسے زیادہ لڑکیاں دہل ہوگئیں لیکن بیابتدائی تعلیم کا درجہ تھا۔

سرکارعالب کے نانوی تعلیم کا مراجی ضروری تصوفر مایا کیونکہ ابتدائی درجہ کی طالبات کے لئے کئی کئی بسس انتظاری ضرورت تھی کہ وہ اس طمح نظر بینجیں اِس کئے سرکارِعالب کی خور کا انتخاب کیا جفوں نے بول پاس کرلیا تھا۔ بھڑا نوئی نیم مرکارِعالب کیا تا اور کی مرکارِعالب کی ساگرہ کا مبارک موقع کے اجراء کے لئے اعلی خرت اقدس فرما نرواسے بھویال دام اقبالہ کی سالگرہ کا مبارک موقع

انتخاب کیاگیا جو ار دبیج الا قل سلام کارہ ہے مرتمبر کے لائے کو ایک شا ندار حلبہ ہیں جاری ہوئی۔

ام شیا ندار کی میں الا نہائی ہوں سے سیلے مدرسہ کی ہتمہ نے تقریر کی جس میں سالاند دپورٹ اورطالبات کی تعداد وغیرہ کے بعد حضور سرکار عالیہ سے دبنو است بھی کہ آج تبرکا لوکیوں کا پہلا سبق خود حضور پڑھا کیں جس کے جواب میں سرکار عالیہ نے ان طالبات کی بہایت موئر شرطانی شروع کرتیں یا تعلیم تم کرکے گھرکے مشاغل اختیار کرتیں علم دین ماس کے کہ انٹرانس کی براز جے دی لیکن سب سے زیادہ مؤثر حضور میں کوئی موترث امیز الفاظ سے :
برتر جے دی لیکن سب سے زیادہ مؤثر حضور میں کوئی موترث امیز الفاظ سے :
برتر جے دی لیکن سب سے زیادہ مؤثر حضور میں کوئی موترث امیز الفاظ سے :
اس مبارک تعلیم کا آغاز کرتم "
اس مبارک تعلیم کا آغاز کرتم "

اس کے بعدم حانوں کو کھی سائٹین کے بچرہے اور کرشے دکھائے گئے۔

ا مرسرکارعالید کا درس فرایی استان اور است اولیوں سے قرآن مجید شنا اور استرکارعالید کا بہلاسبق دے کرائیس استعام برل کرنے کا تاکید فرائی استرکاریالیہ استرکاریالیہ استرکاری ساحبدہ سلطان سکم اربعہ سلطان سکم میں مقراب کو ہرتاج سکم عاہدہ شلطان مصاحبرادی ساحب سلطان سکم ابنا الله ایسا نظارہ تقاجس نے فلفٹ الحقی سلطان سکم اور دول میں تازہ کردی جن آنکھوں نے بیسال دیکھا وہ جھی سالعر است فراموش منیں کرسکتیں کہ ایک طبیل النتان خاتوں جس نے منصر شہود برجاوہ گرائے تے ہی ہوں اور جس میں فراموش میں برس کا بل چرشاہی رہ جیکا ہوا ورجس نے وہ چرشاہی خودا ہے دستِ مبارک سے ایسا خوزند دلبند (جس کو فطرت نے روش جسی میں میں بریار مغربی محب الوطنی حبیہ صفات سے استے فرزند دلبند (جس کو فطرت نے روش جسی میں میں بریار مغربی محب الوطنی حبیہ صفات

که اقتباسس از روئداد مرتبه لبقیس بگیم صاحبه استانی مربئ جمیدیه -که سرکارعالیه کی متصنّفه کتاب- کامجموعہ بنایا ہو) کے سربر دکھ کراپنی زندگی ملک وقوم اور مذہب کی خدمت کے لئے وقت کردی ہوایک مجمع میں اُتم المونین حضرت عائشہ صدلقہ ضی اللہ عہذا کی سنت کو اس طرح اداکرے کہ طالبات کا ایک حلقہ ستاروں کی طرح اس کے گر دہو ادر وہ اُن پر ماہ کامل کی طرح ضوفشاں ہوخوشا نضیب اُن لڑاکیوں کے جفیس سرکارعالیہ کی شاگر دی اور شہر ادیوں کے ہم بن ہونے کی عزّت حاصل ہوئی۔

اس کے بعد جارلو کیول نے ایک صف میں کھوٹے ہو کرسورۃ الناس کو قرأت اور وُل کا فی سے تلاوت کیا اور میارک جلسختم ہوا۔

صنعت وحرفت اناف این مرارس کے علاوہ عور توں کے لئے ایک منعتی مررسہ صنعت وحرفت اناف ایک مرسہ کے انواض ومقاصد خود سرکار عالمیہی کے الغاظ میں یہ کتھے:۔

"وہ جاہل ادر بے بہرعورتیں جو شارف اور والی نہ ہونے سے اپنے اور اپنے بچوں کے گذارہ کے سے اپنے متاج ہو کراپنی زندگی ہے انہتام صیبتوں ہیں بسر کرتی ہیں در اسل مبہت زیا وہ قابل جم ہوتی ہیں اور ایسی عورتیں اس طبقہ میں اکثر بابئ جاتی ہیں جن کے مردوں کا دارو مدار محنت ومزدوری یا ملازمت پر ہوتا ہے۔

ظاہر سے کہ مَر دوں کے مرنے یا ناقابل کار مہوجائے کے بعد کنیرالعیالی کے سبب کوئی اور ذائعی کر داشت کوئی اور ذریعید روزی کمانے کا باقی نہیں رہتا۔ اس کے مجبوراً گرسنگی اور فاقد کشی بر داشت کرنی بٹی سیے جس کا بینتی ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کی ایک تعب را دکشیر یا توجوائم بیٹیہ ہوجاتی ہے یا فاقد کشی کی تصییبیں اس کوموت کے کنار سے تھینج کرڈالدیتی ہیں۔

بحوبال بین بھی است میں بے فہر خورتوں کی کمی مذھتی لیکن ان پر وہ مورتیں مذھیں جو عام طور پر دوسری جگہ بائی جاتی ہیں اور اس کی وجرصر ف زنامة حکومت کی فیاضی اور باائے ہیں اور اس کی وجرصر ف زنامة حکومت کی فیاضی ورحمد لی تھی جس فواب قدر سیدیگیم اور دالد کہ مکرمیسر کارخلد مرکاں کی وہ اعلیٰ اور شبہور فیاضی ورحمد لی تھی جس کی یا دیمیشہ باتی رسید گی مگر فقر و فاقہ کو کسی فیاضی فیاضی نیاضی اور مذواد و درش ۔ دہ اسلی صیبتیں جوافلاس کا نیتجہ ہیں و ورکوسکتی سے کیونکہ اس سے کی فیاضی اور دادود دہش د

سے اوگ اپنے آپ کوخود کم اور اپاہیج بنا لیتے ہیں اور معاسش کا بارخزانہ پر ڈالنا چاہتے
ہیں اور سی سبب تھا کہ میں نے ریاست میں ایک بڑاگروہ اس می عور توں کا پایاس
کے مجھے خت ضرورت محسس ہوئی کہ میں اور اصلاحات کے ساتھ اس طبقہ کی بھی اللہ
کروں تاکہ آسے دن کی صیبتوں میں کچے تو کمی ہو میں نے بھو پال کی الیبی عور توں کے لئے لیک
ایسا مدرسے جس میں ضروریاتِ روزم ہیں کام آنے والی چیزوں کی صنعتی ہے مدی جائے
قائم کرنا سجوری کیا تاکہ وہ اس میں صنعت وحرفت سکے کے کھے نہ کھے اپنی مدکر سکیں۔

ی مبارک واعلی جذبات ہمدردی درہاں چرت خداوندی بین جن سے خوش شمت مخلوق ہی ہمرہ مندہونی ہے۔ وقتاً فوقتاً اس اسکول کو ترقی دی گئی اور سلالا کاع میں املحضرت فرما نروائے ہو بال کی سالگرہ مبارک کی تقریب سعید برجد بدالی سکے بافذ ہوئی جس میں دستگاری کے سلسلہ کروسیع کیا گیا، نفت شی مصوری حبنی و با پانی نفت ولکار، جرطے کے کام ، صابون و عاسازی تک وسعت دی گئی سائی تفاک طربی سے اچار، حینیاں ، مٹھانی نبانے کے لئے ایک خاص شعبہ کھولا گیا فی تعلق مدارس کی طالبات کے لئے حفظان صحت ، بچوں کی خرگری ، خانگی تھار داری عام تندرستی ، گرل گائٹو، اور ایم بولنس کا اضافہ ہوا۔ یہ اسکیم قیام مندن کے زمانہ میں سرکارعالیہ کے بیش نظر عقی ۔

ی اسکول اور بیا کیم سرکار عالبیہ کے اُن حذبات عالبیہ کے مظہر ہیں جن کو حضور محد وصر لئے بایں الفاظ اِس موقع مینظا ہر فرمایا تھا۔

کون اکار کرسکتا ہے کہ ان فی مصاب میں سے زیادہ صیبت افلاس سے اور افلاس بھی اس صنف کا جو بے کس دب یار و مرد گار مواس سے یہ سب بڑی نکی ہے کہ ان کی مصیبتوں کو دُور کرنے کی کومشنش کی جائے۔

سله اگرجیسسرکارعالیہ نے اپنے زمان کومت میں اس انسٹی ٹیوسٹن کے لئے گراں قدر امراد منظور فرمائی محتی لیکن اس کی توسسیع کے لحاظ سے اعلی ضرت فرما نرواسئے بھوپال نے اس موقع بریج دو ہزار روب پر الان کا اور اضافہ فرمایا۔

ان دارس نے کانی طور بر ترقی کی ۔ ہسٹاف کی عمد گی کی نسبت تو کھے کہنے کی ضرورت ہی نهيركيول كرسركارعا ليدكاانتخاب والطاف اورمبين قرارمشاهرات اسعمدكي كيضامن رسب طالبات کی تعدا دھی کانی طور پرتر قی کرگئی ۔ دستگاری میں بہاں کے مدارسس نے مختلف نانشوں ے تنے اور سندیں حاصل کین ۔ دِقتاً فرقتاً زنار فنینسی بازار در میں جربیاں قائم کیے کئے ان او کیوں کی دستکاری کی چیزی کھی گئیں جو قبولیت عام کے ساتھ فروخت ہوئیں اور اسطرح ار دستکاری سے ملی فائرہ بھی حاصل ہوا چنا نخیر محالاتہ میں زخمیوں کی امراد کے سئے اور شالیا ج میں اور واسے کے موقع برصرف مرکب شلطانیہ ہی کی اطاکیوں کے بنامے ہوئے سامان سے تیرہ سوروپلےچندہ میں دیئے گئے۔

ان مدرسول كوبهشه رياست كي معزز مهان خواتين جو تقريباً مرقوم وملت كي مسربوتي بي اليساراده طريقون برمعائنه كرتى رمتى تفين جس سامعائنه كامنشا بخوتى حال والسياوليهي ان جہانوں کے باتھ سے انعام مج تقسیم کرائے جاتے ہیں ۔اکٹرخاص بہانوں کی آسے موقع يرخاص ابتهام بھي موماہ اسكول كى بات كلف سے آرائش ہوت ہے- ايڈرك سے ہوتے ہیں۔ تقریریں کی جاتی ہیں۔ لوکیاں ایک ہتی ہم کے لباس میں ہوتی ہیں۔ 'سیسٹیٹن ہوتے ہیں۔ارُدو' انگریزی کی ظبیر سُنائی جانت ہیں۔غرض ان تام باتوں میں مدرسہ کی تربیت و تہذیب کا ایک خاص انزمعا سُنکرنے والوں کے ول برموتا ہے ۔ان مدرسوں کوا ورخصوصاً سلطانيه اسكول كومعزز وزبيرون ك استقبال ك متعدد مواقع مل حكے ہيں جن ميں اياري منثو ليومي بارونگ، ليدي تحمييفورو ، ليدي ريدنگ، ليدي ارون بهيم صاحب خبره ، مها ان صه ید و کویٹر ، ایڈی سیٹن الیٹری اوڈ وائر ، الیڈی ڈین اورسنرنا کیڑو کے نام خاص تو ریڑ قابل ذکر ہیں۔ان خواتین نے ہمیشہ اسکول کی تعریف اوراؤ کیوں کی حوصلہا فزائی کمیے ساتھ سرکار عالمیہ كى اس نياضانه بدر دى كااعتراف كميا بي حوان سب نتاع من كاسر شمير بيد-

سركارعاليه كوان مدرسول كسائقه الكسعجية يمكانثوق وشغف عقا اورحب موقع بهؤنا توسر كاري تقريبات مين ان طالبات كوستر كي كرتين - اور بطي خود يجي دعوت قبول فرماتين امه الطكياب ابني عقيدت ومحبت كاجهان تك مكن بهوتا يُرجبش استقبال كي صورت مين أيك يُرلطف

نظاره دِکھلائنیں سرکارعالیہ تمام طالبات سے ذائی طور پر تعارف کھتی اور شفقت وعطوفت مبذول فرماتی رہتی تفیس اور مزصرت موجودہ حالت ملکہ ائندہ زندگی کے سود و بہبود کا بھی خیال کھتیں اور اس میں اگر ضرورت ہوتی تو اسپنے انز کو بھی کام میں لا ہیں۔

و اجن زماند میں کہ سرکارِ عالمیہ زناندا شاعت تعلیم اور مدارس میں اوکیوں کے دریار اور بارقی از اندین کی کوسٹسٹن فرمارسی تقیس اور ہرگونہ ترغیب و سرایوں سے کا کا متحان لیا اور کیر سے کا کا متحان لیا اور کیر سے کا کا متحان لیا اور کیر سخصوں طور براُن کی حصلہ افزائی کے لئے ایک زنانہ دریاد منعقد فرمایا -

تقریباً ہر ملک میں در باروں کومر دوں ہی کے ساتھ خصوصیت ہے لیکن سرکارعالیہ نے اپنے ملک کی عور توں کو بھی اس خصوصیت میں شرکے کرلیا اور اسس کو اپنے مقاصرت کیے کا ایک ذریعی ہے منایا۔

ابنی توعیت وعظمت اورمقصد کی عمر گی و ہمیت کے لھاظ سے اس دربار کی مثال صرف مکارِ عالمیہ می ذاتِ اقدس سے اُن ہی کے دَ ورِحکومت میں قائم ہوئی۔

ایوان صدر منزل اگرهیه بهیشه آرامستگریتها سیاسی اس دوزخاص طور برآراستگی کی گئی تحقی سیفنین اس دوزخاص طور برآراستگی کی گئی تحقی سیفنین اور وسیع دالا نون میں کارچو بی فرستنس اور مین بها قالین بیجیه بوئے تحقی سفنیتین میں سرکا دعالیہ کی طلائی کرسی تہی اور اس نے برابر دونوں طرف مبلکماتِ خاندان شاہی کرنشیں ہی تھی ۔

برابر والی سندنسین کی حوالوں میں اور مین لیڈیز کے لئے اور دالا اون میں دیگر معزز خواتین کے لئے برلحاظ مراتب اور کسلیری میں مدرسہ کی لؤکویں کے واسطے ہمایت قریبے سے کرمیاں بھیا تی گئے تیں سنشرنتین اور صدر دالا اول میں اور سہ در ایوں کی کڑسی برخملی شغیری کام کے غاستے بڑے ہوئے جگگارہ ہے تھے مشرقی جائز الانون بی ہمایت کلف کے ساتھ رافیر شمنط کا انتظام کیا گیا تھا اور انواع وا مسام کے تازہ فواکداور ہندوستانی وانگریزی مٹھائیاں میزوں پرشنی گئی تھیں مدرسہ کی جہتمہ کی طرف سے بایخ سو الوثیثن کارڈ اراکین ومعززین عہدہ داروں کی خواتین اور اور پین لئے گئے سے الوثین کے سے الوثین کے سے الوثین کے سے الوثین کارڈ اراکین ومعززین عہدہ داروں کی خواتین اور اور پین کارڈ اراکین ومعززین عہدہ داروں کی خواتین اور اور پین اور اور پین اور اور پین اور اور پین کے سے ا

سام دقتِ معیّنه بر حیار بھے سر کارِ عالمیہ شا ہانہ لباس اور بی سی آئی ای کی روب ا ورمتعنه سے مزین ہوکر شہایت عظمت و شان سے تشریف فرا ہؤ میں ا ورمبنیڈ لنے (جو صدر دروازہ كى برونى كىلرى بين قائم كيا كيا تقا ) سلامى اواكى . سر کارعالبیجب این کرسی ٹرٹکن مرکئیں تو ہتمہ مدرسہ نے اجازت حال کرکے مدرسہ کی مسالا مذ ربورط منانی ۔ ربورط ختم ہو نے کے بعد سرکار عالمیہ نے کرسی سے الیتا دہ ہوکراکی بنایت مختصر تقرير فراني منزاس موقع كے لئے ايك اور تصيح تقرير بھي مُرتب بھي جس ميں منتج امتحان بيہ مسرت ظاہر کی گئی تھی اور پند دیضائے اور ترعنیب د صرورت تعلیم نسواں پر زور دیا گیا تھا جونکہ اُس دن طبیع مبارک ناسیاز تھی اسس تقریر کو ایک خانون نے شنایا۔ تقر بزحتم مونے کے بعبرتهمه مدرسه کے ترتیب سے الغام پانے والی لواکیوں کو کارعالیہ کے حصنورمن بیش کیا اورسرکارعالبیرنے اپنے دستِ مبارک سے اُنغام مرحمتِ فرمایا ۔ تقییم انعام کے بعدسرکارعالیہ محل کے دوسرے حصد میں تشریف کے کیس اور تھواری دیر کے بعد البین معمولی اور سادہ لباس میں مہانوں کے ساتھ بشر کی سومیں اور ہرایک مہان مسعطوفت شابانه ادرالطاف خسروانه كاافهاركياا ورنهايت شكفتكردني اوراخلاق كيساته اُن سے تعلیم دغیرہ کے متعلق باتیں کرتیں رہیں ۔ ا بھویال میں سرکارخلد مکال نے ملاکہ ایج میں عور توں کوطتبی امدا دمیں بھونے م حامداد اورلیڈی لیسٹرون کی یا دگارِ مجبت قائم کرنے کے لئے ایک شفاخانہ

طبتی تعلیم وامدا د اورلی میں سرکار ضاد مکال نے ملک کی میں عورتوں کوطبی امدا ذمیں بڑھے کے طبتی تعلیم وامدا د اورلیٹی لیسٹرون کی یا دکار محبت قائم کرنے کے لئے ایک شفاخانہ جاری کیا جو کامیا بی کے ساتھ قائم ہے نیکن عورتوں اور بحوب کی طبتی امدا در کے متعلق سکارعالیہ کی نظر طبری وسیع سے تان مسائل پرصد باکتا ہیں مطالعہ اقدس سے گذریں ڈاکٹر اور اطباسے اکثران کے امراض پر گفتگوئیں ہؤیں۔ بہت سے ایسے حادثات کا علم ہوا جو محض عورتوں کی غفلت وجہالت اوراصول تیمار داری سے ناوا تفیت کا نتیجہ ہے اس سے کیونکر مکن تھا کہ وہ دل جس کو اپنی صنف کی ہمدردی سے متدرت نے ملوکر دیا ہموان حالات سے مضطرب نہ ہو۔

سركارعاليدف ان ضرورتوں كومسوس كركے منابيت فياضي و توجر كے ساتھ اليسے مختلف انتظامات كئے كه عوتيں اور بيے ان تكاليف معفوظ ريس سب سے بيلے ايك ىزىنگ اسكول كا اصافه كيا - استعليم كى ائهيت كى نسبت اختراقبال مي تريز دايا سے كد:-"مربينية ل ك من عن طرح قابل طبيب و واكثرا دربهترا دوايت كي صرورت سي اسسي طرح إقاعده ادرعمده تيا دواري *ضروري جيز سبت ليكن بهند وسستان مي اس ضروري چيز ريب*بت كم توجر بوتى ب اورعمواً ديجاجا اسب كه تيار دارى منهايت بصاعد اورخراب طریقے سے کی جاتی ہے۔

> یں نے ہاں تک عور کیا اس کی دحبہ طرافیۂ تیار داری سے عدم واقفیت ہوتیا داری كولورب في بجائ خود الك متقل فن بنا ديا سے جس كوعورتي با قاعده طور روالل كرتي بي اور دہ اُعرا اورخوش حال آ دمیوں کے گھروں میں نزس کی ضدمت بجالاقتی ہیں ادرجوں کہ وه اسی کے ساتھ اور دوسے زنانہ فنون میں دستگاہ کھتی ہیں اس کئے اکثر بجی کی بیوژش وترمیت بھی اُن ہی کے سپرد کی عالی ہے اس کے علاوہ تام پورمین عورتیں خواہ وکسی درجہ كى بهول اس كام سے كچھ ندكچھ واقف مہونی ہیں اور بیرواقفیت زیادہ تران كی تعلیم كانتیجہ بوتى سبے اور الل مرتب كى ليارياں اس كونها يت مثوق سيسسكهتى بي ليكن مبند وستان میں بیر قابلیت مفقود سے مند بہاں نرسنگ اسکول ہیں اور ندعور توں کی تعلیم اس درجہ عام ا در ترتی پرسبے که و بطورخو د واقفیت سپدا کرلیں اس سلئے تیار داری کی خرا بی کا آخری نام"موت "ب -

ید مرسالی ی منتوکے نام سے موسوم ہوا۔ یا یخ برس سے زیاوہ عمر کی نوکیاں واس گیکی ادرعمو مُّسب كو وْطبيغه عطاكياً كياً-

اسی اسکول کے ساتھ دائیوں کی تعلیم کا انتظام کیا اور ایک درجہ وکٹور ہیں۔ ساگری ا تعلیم دا بیرکری امیوری اسکالرسی کلاس کے نام سے قائم فرایا -اس انتظام میں بہت مشکلات بین آئیں -انتظام کی توفوری صرورت علی کیوں کہ ولادت تو روزی ہوتی ہے اور مشکلات بین آئیں -انتظام کی توفوری صرورت علی کیوں کہ ولادت تو روزی ہوتی ہے۔ تعلیم کے لئے ایک عرصہ در کار محقا ابندا بیا تنظام کیا گیا کہ وہ دائیاں جومور وٹی طور پر بیٹیہ کرتی ہیں دوزان لیڈی ڈاکٹرے پاس حاضر ہوکر کچے زبانی تعلیم حاسل کریں اور اپنی لؤکیوں کو ابتداسے کلاس میں والے کریں۔ پاپنے سال میں بہت سی بیشہ ور دائیوں سے اس اسکول میں تعلیم حاصل کی اور سے ہوئیا۔ بیان خلام خصر ف ہنہ رکے گئے کیا گیا کمکی مفصلات سے بھی بیشہ ور دائیوں کو طلب کرے واضل کیا گیا تعلیم کے بعد دائیوں کو سند بھی دی جانے گی اوغیر سندیا فتہ دائیوں کو سند بھی دی جانے گئی اوغیر سندیا فتہ دائیوں کو سندی کو میں وائیوں سے جھی خاصتی سال میں طرح سے واسے مرحد میں دائیوں سنے جھی خاصتی سالم کوئی جن کو ما بانہ د ظالف بھی دیئے گئے۔

دائیوں کے امتحان میں ریاست کی سیڈی ڈاکٹر کے علا وہ انجینبی سرجن کو بھی سٹریک کریا گئیا۔ ہر ضلع میں اور ہر بڑے مقام میں گشتی لیڈی ڈاکٹروں کا انتظام ہوا جو عام حفظا اِن سحست خلاج معالجہ اور دائیوں کی گراں ہیں -

دائیوں کے انتظام سے جس قدر فائدہ عور توں کو مہوا ہوگا اس کا اندازہ فیہی کرسکتی ہرلیکن مردوں نے بھی اس انتشار سے نجات ماصل کی جوجا ہل دائیوں کے باعث ہرگھریں ہیدا ہوتا ہے یسر کارعالیہ اس تذکرہ میں فرمانی ہیں :-

"مستورات بهند کونی الواقع جابل وائیوں کے ہائھ سے بھی کچیر کم نقصان نہیں بہنچیا اکثر فہلک امراض مقول میں بے احتیاطی سے پیدا ہوجاتے ہیں ادر بھیرتمام عمران کا ازا کہ کل ہوتا ہے عمر یا دلادت کے دفت اور نسانی امراض کے معالج ہیں ہوست بیار دائیوں کی سخت صرورت ستہ ہیں "

اغریب بجوں کی پر درش ادران کی سحت کی نگرانی سے سے سلالا بھر ملا فدینشہ انفینشہ انفینشہ میں میں میں میں اور ان کی سے سلالا بھر میں ہار و نگ نے اس کا ساتھ میں ہے۔ دیا ہی ہار و نگ نے اس کا سائٹ بنیاد رکھا اور وہ ان ہی کی یاد گار میں بنایا گیا۔

ان انتظامت میں دنتا فرقتاً اضافے ہوئے سیبنٹ جان ایمبولیس کے نصاب ہم ارہے علادہ بری مدارسس انافیزی زیر ہے ایمبینس کے نصاب کے مطابق نیکچروں کو لازی قرار دیا۔ اور لیڈیز کلب میں ایک مرزس اسکول قائم کیاجس میں عور توں اور بجیں کی مہبودی سے کاموں میں فرسطایڈ واؤجر، فرسٹ ایڈٹر ٹرملیوں ک ہم نرشگ بهوم بائی جین ، بروم سنیٹین ، مدرس طرین کی اور شریطی آن کی اور تقریباً وہی نصاب رکھا گیا جو سینٹ جان ایمبلینس ایسوں اسٹن کی ایسی مباری شاہر کے مقرد کیا ہے بھراس کے امتحانات کا باقاعدہ سلسلم قائم ہوا ، را بینبی سرجن کی مقرر کئے گئے ان کلاسوں میں عائدین ، وہدہ واران ریاست اور شرفائی بہری خوات فی ایست سوق کے ساتھ داخل بریکی اور ان کی قابل طیم کوستان اور شرفائی بان ایمبلینس کی بینسل نے انڈین برائج میں آنریری لا گفت ممبر تحنب کیا اور السلام نے بطور اظہار خوست نودی آن بینجفلی سے شیفک میں عنایت کیا۔

ست النامين ان كامياب خوامتين كي تعداد من النامي النامي سيه خرسط ايرُّر واوُهيرا ور مُّرِلِينِ كَى كاميابِ طالبات كومينط جان ايمبرلنس سنة تمّعة اورسُّر غَيَّاه في دسيْنُهُ سَلِيّهُ · ا جب اختتام جنگر عظیم نے بعد انگلستان میں عور توں کی سرنی خد مات کی قابلیت میں اور دلیری کی وجب سے جوا انتواں نے اس جنگر عظیم میں نمایاں کی تقی۔ گرل کائٹر کا نظام قائم ہواتو اسی نظام کے ماتحت چند سال ہوسئے کرسند وستان میں بھی ایم ترک شروع ہو بی ۔سرکارعالبیرنے بھی اس کومفید بحبر کرجو اِل میں اِنج کیا۔ایا کمیٹی قائم ہوئی جس میں حضور مدوحہ نے ایک الحبیب تقریر ایٹ دکی جس کے اقتبارات ذیل میں درج سکے جاتے ہیں۔ان اقتباسات سے اس کر مک سے افادہ اور سرکار خالیہ کی وسیع انتفای اور کر کے کی کامیابی کے متعلق ملبند اور زبر دست مشور ول کا بھی اندازہ ہوتا ہے سرکارعالیہ نے فرمایا کہ:-میں فے گرل گائونگ کی تو کی کوجب سے کہ پلی ہی در تبداس کا نام زبان برآ یا ہے ہایت توجراور دلجيي كے سائة وكيما سے يہ تركي كي حقيقت ميں ايك اسى مردرى جيز سے كرم كوئي الأليو ك صحت كوعزيز ركفتا مهو كا اورص كي ميخوام شس مهو گي كه ان مين ايك صيح اصول پرمب اكت م بهمت - بابهی سمدر دی واتحاد و ارتباط بیدا مو اوران صفات کوامک سیح نظام کے تحت میں لایا جائے توبقیناً وہ اس ترکی کاخر مقدم کرے گا۔ میں نے بقدر امکان اپنے منفی مسأئل ريبيشه غوركميا سيداورمي ابينداوقات فرصت بين ارتخ اسلام كابهي مطالعه كرتى ري موں میں کہائتی ہوں کرمسلمانوں کے زمانہ عروج واقبال میں ادر خود اسلام کے دُورِ اغاز

ین سلمان عوش در جهادی صوابی شرم نے تعینی جن عور توں نے بھارے رسولِ مقبول سلم کا زمان دیکھا اور سال می ترقی میر سی ششیں کہیں اس حراکت ویٹمت مبدادری وہمدر دی اور ارتباط واتحاد بازی کی بکترمہ سیالیں بیش کی ہیں۔

خود محویال کی تاریخ مند آل کی ان صفات سے مرتین سبے ایران میں بھی ایک اند گذراہے کومسلمان عور توں کر سے بڑی تعرفیٰ بین تھتی کدان میں استقسم کے اوصاف موجود مون - لبندا دمین خل کے عباسیری تام کنیزی اللحرسے آرامست رستی تعین الله تىمورىيەكے ميباں شاہى ما ، ئى پاسانى كاكام الى عمرتوں سى تعلق عقا اوراس زماندىي تجی بیالک روشن جفیقت کارسلطنت رای کی حفاظت اوراس کی نکی زندگی می عورتوں کائی زبروست حصد میرون که الحول نے میدان جنگ میں سیا ہیوں اور فلیوں کے کالو كوفوجى ترتيب اورد سبلي سيري ديانيام ديا-اس لحاظ سيمسلمانول كم الله يدكوني عورتوں کی اختیں صفات کاجہ فظراتا ہے کیکن جس طرح کہ وینا کے تمام کام ایک شا بطہ اور نظام کے ساتھ "تی بار ہے مہیں اس طرح عور توں کے ان اوصاف کو نشوو نما اور مجلّا ور منضبط كرفے كے اللے حيندا ول وقواعد كى صرورت ہے ۔اور سيحبتي ہوں كراسى ترقى كوم گرل گائٹرے نام سے موسوم کرسکتے ہیں میں نے بسااوقات عور کیا ہے اور اسی غور کا بیتجبر لخاكر مدارس بعويال ميں برائے اسكاؤٹ كے ساتھ ميں نے اپنے على مي كرل كائل كونود آني راسئے سے اوراپینے طریقوں کے مطابق جاری کیا اور اس سے سی قدر وسیع معیار پر نواب م المراح ميكم اوران كى دونور عجو لى بهنول ساحده شلطان اور دالبير لمطان كى ترسب جارى کی ہے۔ ہار سے چیوٹے۔ ایکول کی اوکیوں کو بیر سبیمس کوہن نے دی اور حب اپنی قابل دوست مس رير وطسيع اس بخريك كمتعلق تبادله خيال مهوا توسيجه اور زيا ده توحبت ہوئی میں نے بو و دہ میں بھی ملی کی میں اس بڑ کے کو دیجیا ہے اور مجھے سرت ہے کہ ہز ہائی نس مہارا جر کیکوار کی توجداور دلجیبی سے وہاں کاسیابی ہوری ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں غالباً ہندوستانی ریاستوں میں طرودہ کے سواای

اکویس بی تو یک جاری نمیس مونی اوراس لیافات جو پال کویم و وسرے ورحبر کویہ سیکتے

ہیں بیکن ایک ایسے موقع برجب میں آپ کی نوامش کے مطابق آپ کی میٹی کا پرسیڈین بنوامنطور کر رہی ہوں جند باتیں آ زاوی اور نوائی سے کہنا اور خاص طور ٹیس رج و اور مصنکی کی توجدان برب ذول کرانا جا ہتی ہوں ہے تو کی جو ہندوستان میں نشروع کی جائیا مسئول کی توجدان برب ذول کرانا جا ہتی ہوں ہے تو کی جو ہندوستان میں نشروع کی جائیا ہے اس وقت تاک عام قبولیت اور کا میابی حاسل نمیس کرستی حب اس کو ملک کے ہم ور واج سے مطابق مذہو اور ہیا مرطابی میں اسلئے جو طریقے کہ وہاں موزوں ہوسکتے ہیں ۔ وہ بجنب میال ان ایک نمیس ہو سکتے ہیں ۔ وہ بجنب میال ان کی سیل ہوں ہوسکتے ہیں ۔ وہ بجنب میال ان کا میں ہوسکتے ہیں ۔ وہ بجنب میال ان کا میں ہوسکتے ہیں ۔ وہ بجنب میال ان کا میں ہوسکتے ہیں ۔ وہ بجنب میال ان کا میں ہوسکتے ہیں ۔ وہ بحنب میال ان کا کریوں ۔

میاں کے راسخ الخیال اور قدیم خیالات کے لوگ جو پُرانے قراعدا ور آسم ورواج کے
پابند میں وہ بقینیاً ان اسویوں کوعلی حالہ جاری کرنے سے تعرفین گئے۔ آپ دھیں کہ تعلیم
ایک ایسا مسلا ہے جس سے کسی کواختالات نہیں ہوسکتا لیکن اگر سندو۔ تان کی حدید الرخ تعلیم یہ آپ نظر کریں تو وہ بھی شکلات سے معود نظر الرکی "

"ای سے امذازہ ہوسکتا ہے کہ اس کو بک سے اجرا میں کس قدر شکلات ہوں گی اگر بید ہفتانیات الیے بنیں کدان بیفلہ برحال نذکیا جا سکے۔ تاہم بیتنی ہے کہ پورپ کی کلایٹہ نقل بنیں بہائی۔ ہم کو اینے ملکی حالات کے لحاظ سے صنروری تعنیر و ترمیم کرنی ہوگی اور اس طرح ہم ایک ترمیم کی حالات کے لحاظ سے صنروری تعنیر و ترمیم کرنی ہوگی اور اس طرح ہم ایک ترمیم کی حالی ہیں کامیابی حاصل کر لینگے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی دِقت زبان کی ہیں اور یہ زبان ہوزاس و سعت کے ساتھ رائے منیں ہوئی کوشل مادری زبان میں فائدہ حاصل کیا جا سکے اس سے ہم کو الدوری تام اصول و قواعد سن روستانی زبان میں لانے ہوئی ہے۔ لائے اللہ وہ تام اصول و قواعد سن روستانی زبان میں لانے ہوئی ۔

اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین ریڈ کراسس موسائٹی اور مطیر نٹی اینڈ حیا کلنڈ دبلیفیرلیگ نے بھی اپنے دائرہ فیض کو ان ترجموں کے ذریعیہ سے وسیع کرنا شروع کیا آپر

ادران ترجمول کی بکثرت اشاعت ہے۔

میں اس تخریک کے بارا ورمہونے سے مایس نہیں ہوں۔اس میں خوقبولیت کا مادہ موجود ہے کیونکہ وہ نی نفسہ فیند ہے۔ ئیستمہ ہے کداگر جیجودت اور مرد کی جنس عالمحدہ ہے گرقدرت نے دونوں کو ایک بہی نفس یا جوہر سے بیدا کیا ہے اور دونوں کے الکے اشتراکوئل الزمی ہے۔ 'دنیا کاکوئی کام بغیران دونوں کے اتحاد کے انجام نہیں پاسکتا گویا دنیا کی گاڑی گاڑی کے یہ دو پہلے ہیں اور جب تک دونوں گروش نہ کریں گے گاڑی نہیں جاسکتی اس کئے الا کالا عور توں کو اس سے ہے کہ تو کیات ہیں حصّہ لینا اورا ہے آپ کو تیا دکرنا ملکی بہودی اور قوئی رقی کے لئے لازمی و صروری ہے۔ بلاست بہندوستان کی تاریکی میں بیش قوم کی توجہات اور بالحضوص زنانہ کاموں میں آگلت لیڈرز کی بڑجوش ہور دی وسرگری سے امراد کے اس کی دوستی جب سے سکی میں ہندوستان کی ان ہی خواہ لیڈیز سے امراد کے اس کا کا کا در کھنا ضروری ہے۔ نظر کام خیالات ملکی ہوسہ و دوائ اور آسان مائے کہوں گی کہ ہر تو رکیا۔ کی کام یا ہی کے سائے عام خیالات ملکی ہوسہ و دوائ اور آسان در لئے کا کی کا کا ظرکھنا ضروری ہے۔'

سرکارعالیہ نے اس کھر کیا۔ کے تعلق متعدد کتابوں کا ببصرت کثیر ترجمہ کرایا اور پہشیہ اس پر

توجرمبذول رکھی۔

۔ بہ بہتیں ہیں۔ عالی منزل کے بڑفضاا وروسیع باغ میں طرینینگ دی جاتی ہے اور نہایت کامیا بی کے سائتہ یہ طریک بار ور مور نہی ہے۔

## انبيس فن دليزلك ليريكك

یوں تو مجو بال میں سرکار عالمیے کی زنا ہیم در دلیوں اور عنایتوں کی بہت سی یا د کاریں ہیں الکی تام یادگاؤں میں برسس ف دلیز نیڈ زکلی ایک ما بدالامتیازیا و گار ہے۔ یہ یادگاؤں ہماری ہر دلعزیز ملکہ میری شہنشاہ بمکم کی آدین سیاحتِ ہندوستان کی یاد تا لاہ کرتی ہے جب کہ

وه سنندها عمی الملحفرت ملک معظم کے بہراه بزمانهٔ ولی عهدی مبند دستان میں تشریف لائیں تقیس حضور سرکارعالیہ نے اس کلب کوعور توں کے لئے ایک بہترین زنانہ سوسائٹی کے تنویز پر قائم صند مایا۔

. سرکارعالیه عصه سے ایک ایسی سوسائٹی کی ضرورت محسوس فراتی تحقیں جبیا کہ غود فراتی ہیں :-

"یام مسلمہ ہے کہنی نوع انسان کی ترقی و شائستگی کا بہت کچھ اتھار عدہ صحبت اور شائستہ سوسائی پہنے ہوگا ہوں قدر وسیع الحیالی بیدا ہوگی اور یہی وسیع الحیالی بیدا ہوگی اور یہی وسیع الحیالی ترقی و شائستگی کی بنیا دہے آگلہ تان میں بھی صحور سے عور تول کی خواتین کوئہا۔

کی سوسائیٹیاں قائم ہوگئی ہیں اور اس میں شکہ بنیں کدائن سے وہاں کی خواتین کوئہا۔

گراں قدر فوائد حال ہوئے ہیں تبہتی سے سند وستانی عورتیں جو نگہ تعلیم سے ہے ہیں و بین ایسائٹی سوسائٹی نہونے کا نقصان بین اِسلئے سوسائٹی نہونے کا نقصان اور لغو ایس اور اور کئی گرویدہ ہیں اور ان کی نسلوں پر بطور ور شرکے اس کا سراب نیتجہ مرتب دو اجاب کی گرویدہ ہیں اور ان کی نسلوں پر بطور ور شرکے اس کا سراب نیتجہ مرتب ہور ہائے۔

مجرحب هنگام میں صفور مدد حربیسس موصوف سے اندور میں لیں تویہ خیال اور می نجیتر ہوگیا اور ان کے نام سے اس سورائٹی کومنٹوب فرایا تاکداس سے عور توں کے تدن و معالقر میں جو ترقی ہو اس میں اس نام کی برکت شامل ہوا ور میشند خواتین بھوپال کے دِلوں بران کا نام نامی عزت و محبت کے ساتھ منتون رہیے۔

سے کار عالمیہ نے اس کلب کوعالی منرل میں قائم کیا جو دولمبقوں میں قسم ہے اور ب میں جھونی جھونی اور بھی بہت سی عارتیں ہیں جھوں نے مجموعی طور برعارت کوشا ندار بنا دیا ہے۔ صحن میں شنیس ، کرو کے ، ہمیٹ مسئل کے لان اور خوش منطقطعات ہیں جن کی میں بہت دی کی گئی ہے۔ بینچے کے طبقہ میں او پنچے او بینچے درخت ہیں۔ جیلنے بھر نے اور ختلف قتم کے کھیلوں کے لئے وسیع میدان ہیں اوپر کے طبقہ میں ایک بڑی فراخ بارہ دری ہیں مے سامان سے آرامسته ب- برده كے الئے اوني اوني دلواري بي -

اگرچکلب هنالم میں قائم ہوگیا تھا لیکن اس کے افتتاح کی باضا بطریب منالہ میں اللہ میں اللہ میں تعالیم میں اللہ می میں لیڈی منٹو کے دستِ مبارک سے اداہوئی۔ اس موقع برکلب خاص طور سے آراستہ کیا کی انتقال ورشرقی و مغربی آرائش کی ترکیب نے ایک عجیب نظارہ بیراکردیا تھا۔

کیڈی منٹو کے لئے باغ کے ایک گوشمیں آیک ڈرفغتی شامیانہ جارہوئے کے ستولوں برنصب کیا گیا بھا اوراس شامیانہ ہیں لیڈی موصوف اور سرکار عالیہ کے لئے جاندی کی کرمیاں مقیس اور بہانوں کی کرمیاں مقیس اور بہانوں کی کرمیان سنتے بڑھے ہوئے سنتے ۔جا بجار ورخوں برجھبنڈیا نشان اور بہانوں کی کرمیان اور بہانوں کی کرمیان کے اور کی کرمیان اور کھی اور کی کرمیان کے اور کا کہ سنتے ۔ وکٹوریہ کرمیان اسکول کی لوگئیاں فیروزی لباس بہنے قطار باندسے کھڑی تھیں تاکہ لیڈی صاحب کی تشریف آوری پر ترائہ خوش آمدید اور دورس پر جزیں گائیں ۔

تشرفی آوری پرترانهٔ خش آمدید اور دوسری چیزی گائیں۔

ہیلے لیڈی منٹوصا حبر مدیث شلطانیویں تشرفی کے ساتھ کلب تشرفی لائیں بنیڈ اپنی صاحبادی لیڈی ایڈی الدین الد

کی جس کا ترجمہ عطیہ کی صاحبہ نے نئے نایا۔ اس کے بعدرسہ افتتاح اداکی کئی اورکلب کے کمرہ میں سب جمع ہوئے نواتین کا ہراکسلنسی سے تعارف کرایا گیا عطرگلاب الانجی سے تواضع کی گئی سکر بڑی صاحبہ نے ہرالمسنی اورسرکارعالیہ کو گوٹے کے بار بہنا سے اور مجرسب مھانوں کونقیم کئے سرکارعالیہ نے طاکہ وکڑیہ این کامرقع اپنی مرحومه والد که اجده اور نائی صاحبه کی تصویری دکھائیں جواس کمرہ بی ویزاں محتیں۔ ہرمیز برکھیے نہ کھی سامان تفریح رکھا ہوا تھا کہیں رسالے کہیں اخبار 'کمیں بینک بانک کہیں دوسے کھیل ۔ غرض کہ ادھا کمرہ انھیں جیزوں سے محبرا ہوا تھا جس سے کلب می حیثیت ظاہر ہوتی تی بقدیضف میں نشست گاہ رکھی گئی تھی مجر تے بھوائے سرکا رعالیہ ایک میزکے قریب ایمی اور (ہر بابی کنسی میمیونہ سلطان شاہ بالؤ سکیم صاحبہ اور ترجیس جہاں بگیم صاحبہ (مرومہ) تعلیم اور زہر بابی کنسی میں نظیمیں بڑھو ائیں ۔ ان دولوں نے اسی خوبی سے بڑھا کہ ہوا کیا ہوئی نقشی تصویر لدیڈی ایلیٹ کودی اور دسری دستکاری کے مؤسلے می شخصی تھا تھ کی بنائی ہوئی نقشی تصویر لدیڈی ایلیٹ کودی اور دسری دستکاری کے مؤسلے می شخصی تھا تھ کی بنائی ہوئی نقشی تصویر لدیڈی ایلیٹ کودی اور دسری دستکاری کے مؤسلے می شخصی تھا تھ کی بنائی ہوئی نقشی تصویر لدیڈی ایلیٹ کودی اور دسری دستکاری کے مؤسلے میں تھا تھا کہ سے گئے۔

درسل ريكلب صرف خواتين بهجويال كى تجبيبول كابى مركز ننين سبے بلكه وه خواتين بج سركارعاليه كى مهمان ہوتى بين خواكہ سى قوم اور فرمب سسے تعلق كھتى ہوں ان كو بھى بيال ليجي كا بڑا سامان ملتا سبے اور ممتاز خواتين توخصوسيّت سسے اس كلب بين مرعو ہوتى بين مام وليدلوا بينه كى مبكيات جو بھو بال ميں بهان بهؤيں اس كلب ميں بجى تشريف لا حكى بي كى زنانہ جلسے جرخاص تقريبات كے سب بياں ہوتے ہيں۔

سرکارعالیہ کی سال گرہ کے دن توخاص دھوم دھام ہوتی تھی۔خاندانِ شاہی کی گہیا ۔ اور دیگرممتاز خواتین کی طرف سے اسی کلب میں پارٹیاں بھی ہوتی ہیں -

قومی ملکی جلسے اورغالبًا ہندوستان بھریں اس سنے بیلے اس کلب بیں سلم یو نیورسٹی کا جلسہ ہوا اورغالبً ہندوستان بھریں اس سنرلیف مقصد کے لئے بہی بیہ لا زنانہ حلب مختا بھرلیڈی ارڈ نگ نے ترکی بیٹیوں اور بروا وُس کی امدا و کے لئے ہوئے کی تھی اس کی تائید میں جلسہ کیا گیا۔ اور کافی مقدار میں جند سے جمع ہوئے ۔ جنگے ظیم مشردع ہونے کے قوت بھی سرکارعالیہ نے کلب میں ایک تقریر فرمانی کھی جس میں اِس جنگ کے دجوہ واسباب برجیث اور ختالف امور کے بیان کرنے کے بعد سنبد وستانی سیا ہیوں کی ہمدر وی واعانت کے حذبات بیدا کے جنائے ان کی امدادیں اس کلب نے معقول حقد لیا۔

جؤرى اللفائع كة مزى مفترين اس مقصد كے التي ايك مينا بازار قائم كيا كيا تفاجس ي

ر سا ۹ زنا نہ ہدارس بھو پال کی دستکاری کی جیزیں کھی گئی تھیں ہر مدیرسے کی دوکان کے لئے حُبدا جُہرا شامیانے لگائے گئے تھے بالانی حصّہ میں حوبی دوکانیں ہنایت آر استہ کی گئیں تھیں باتا ج ریاست کے عیل محیول اور ترکار اوں کی تھی ایک دوکان تھی۔ یہ بازار صبح سے رات کے دین بھے تک کھلارہتا تھا اور مثب کو بجلی کی روشنی عارت کو بقیر کوزیناتی تھی سرسبر درختوں کی شاخوں اور ہتوں میں رنگ برنگ کے بچھو لے جھیو لے برقی قمقے اویزاں سکھے جن سے روشنی کی کرنس پھیوٹ تعبوط كرد لفريب منظرسا منه كرديتي تقيين اس موقع برشُن اتفاق سے ليڈي منٹن تھبي سركارعالىيە كى مهان عقيل كلب مين تشريف لائيس اورمينا بإزاركي محوست محساته سيركى اس وقت خواتين بعويال كابرًا مجمع تقا اورمينا بازار كي رونق البين كمال ريحتي مصنوعات كي ترميّب ونفاست خواتين بحويال كالمجمع ، ان كى تهدنيب اوريرده كا انتظام ديجو كرليايي سنن نے بے ساختہ فرما يا كه:-الیں نے اس سے پہلے اس قدر شالیت و دہذب زنانیعلسہ ہندوستان میں کہیں نہیں ویجھاً۔ ہراکسلینسی لیڈی حمیسیفورڈ کی اس دلحبیب ومقبول عام بر کیب میں جو دیرامبر المحسبالیز کا کتابے وكوئن ميري كى سلور حويلي وباي نگ كى تقريب مي بطور يا د گار كى نئى حب كامقصد بير تفاكه بيان نثالان ہندوستان کے بچوں کے لئے ایک تعلیمی فنٹر قائم کیا جائے کلب نے بائنے زاروس دوسیر کا چنده مبیش کیا -زنازمصنوعات کی متعدد نمائشیں اس کلیمیں منعقد ہوئیں یہفتہ اطفال (بے بی ویک) کے جلسے بھی پیہں ہوتے ہیں گویا ہرسم کے زنانہ حلسوں کامرکز اسی کلب کو بنا دیا گیا۔

ان مشاغل اورحلبوں کےعلاوہ و تتأ فر تتأمنتلف مضامین برتقر بریں بھی بہونی ہیں۔ سركار عالىية وعمو مأمقاصد ومسائل بنسوال بريهال معركته الآرا تقريرين فرمانى عقيس مذبيب كيمتعلق توحيده ميينون تك برابرا يك لسله قائم رباله بهربائي نس جناب ميمونه سلطان شاه بالزبيكم صاحبه كي بھی اکٹر تقریریں ہودی ہیں جو ہر لحافا سلے طبقۂ اناف کے لئے مفید وموزوں ہیں بیشہور مُقررہ سنہ سروَحبیٰ نَائیکَ واور دیگرِمتاز خواتین نے بھی پہاں تقریریں کیں ۔عام خواتین میں شوق بیداً رہے ّ

الهان تقریروں کامجموعر بیل الجنال کے نام سے شایع ہوگیا ہے۔

ہم 9 کے لئے کئی مرتبہ تقریر دیں اور صنمونوں کے مقابلے بھی ہوسئے اور کامیاب خواتین کوانعامات

حفظار صحت، پرورٹس اولاد، اور دوسری ضروریات کے متعلق معلومات ہم مہنچانے کے ليُ بيدي واكم وقتاً فوقتاً ليكير ديتي بي اوراليساكير ون مين مبرخواتين كي مشركت لأزمي قرار

سركارعالبيه نءبراه شغفت كلبس مرس البننيك كلاس بمي حباري فراياحس كي قوت وضرورت خود ائں کے نام سے ظاہر سے۔

اس کلب کی ممبرخوا تین کے لئے خواہ وہ لمجا ظا مارت ویژوت کسی درحبر کی کیوں نہوں لازم کر دیاگیا ہے کہلسوں میں ان کالباسس سادہ رہے خودسکیمات محترم سادہ وضع کیستی ہیں اور بيحكنفانه برتاؤر ستاسے -

سركارعاليه نے اس كلب كومرف تفریح و دلجيبي كا دراميه نهيں بنایا بلکة علاً عور تو ل كى ايك مفيد سوسائك بنائي اورته شيراس خيال كوظا هرفز مايا-

جۇرى كلەلاء مىں جب الىھار ہویں سال گرە جكوس كے موقع برخوا تين كلب نے ايڈركيس بیتی کیاہے تواس کے جاب میں حضور مدوحہ نے اپنی تقریر میں اسی سوسائیٹیوں اور کلب کا صل مقصد خواتین کے زہرت میں کیا تھا کہ :-

خواتین اعمده سیسائٹ بہشانسانی اخلاق کوجِلا دیتی ہے اوراگراسی کے ساتھ تعلیم بھی ہوتو نور علیٰ بور ہوجا تی ہے میں خودمسوس کرتی ہوں کہ اس کلب نے آپ کے گردہ میں ایک عظیم تغیر سپدا کر دیا ہے اور جیے کوئی سف بنہیں ہے کہ خواہ رفتار ترتی تیزیز ہولیکن اس سے ایک صدتک تووہ اغراض بورسے مورسے ہیں واس کے قائم کرتے وقت قرار دیئے گئے تھے اس بات كوم بمجمى معيد ننامنيس جاسية ككلب اورسوسائيليان عموماً كسى اصلاح يابز في كيسى اورعده مقصدك لئ قائم كى جاتى بين اوروهمواً سنريفا من مقصد سوت بين اكراس كونود وْمَاكُنْ فَيْنْ وْخُورْمِنِي كَامْرُكُرْ بِنَالِياجِاكِ لَوْدِهِ مْقَامِدْلِوِرَكِ نَبِينِ بِوَسْقَ لِلْكَهْ بِعَكَسْ مَالِحُ تُطَقّ ہیں یا اگر صرف سیرو تفزیح کاہی مقام قرار دے لیا جائے اور اس میں ہمدروانہ کاموں کے

متعلق تبادلهٔ خیالات نه کیاجائے یاکوئی اور تقصد مینی نظرنه رکھاجائے تو وہ تضبیع اوقات
کی حکمہ موجاتی ہے ؟
حقیقت میں کلب کی بررکجیپ زندگی بجائے خود ایک تاریخ کھتی ہے اور سرکار عالمیہ کی
ماعی جمیلہ کی بہترین یادگار ہے -

### نائشم صنوعات خواتين ببند

مارج سئلاداع بین سرکارعالیہ نے خوامتین مہند کی ناکش مصنوعات قایم فرمانی جس کوعلیم و تربیت خوامتین کے بہترین نتائج میں شمار کمیا جا تا ہے اورخوامتین کواپنی مہنر سندیوں اور دشکاریو کوخوش سلیقگی اور وقعت کے ساتھ بیلک میں لانے اور مذھرف اپنی مفید مخت کی داد لینے ملکہ مقول قیمت یاانعام حال کرنے کابہترین موقع حاصل ہوتا ہے۔

آرجیال سے بیلے می مختلف صوبی می خواکشیں منعقد ہوئیں ان میں زنانہ مصنوعات کو بھی جگہ وی گئی اور حبد رسال مک ال انڈیا محد ان آگلو اور ٹیل ایجو کینٹ کا نفرنس کے ساتھ ہم دنانہ ناکش لازمی رہی مگر وہ نماکشش سلمان خواتمین کی مصنوعات میں میں میں الاقوامی ناکش معتی جس کی بنیا دبھو پال میں سرکار عالمیہ کے دست کرم نے قائم کی ۔
دست کرم نے قائم کی ۔

سیسی کا ملان واشتهار صرف چند اقبال دیاگیا تقا اور به مت ایک ظیم الشانگان اگرچه ناکش کا علان واشتهار صرف چند اقبال دیاگیا تقا اور به مت ایک ظیم الشانگان کے لئے باکل ناکانی تھی لیکن مجر مجری جو کامیابی ہوئی اس بیش قدر حیرت کی حبائے کم ہے اصل و حبر کارعالیہ کی امداد واعانت اور ہر بائی کشمیر دیشلطان شاہ بانو بیگم صاحبہ کی توظیم تھی جو منتظم کم میٹی کی دلیے بیٹی نامنتخب ہوئی تھیں۔

جُماعتِ مُنْتَعَلِّم مِنْ تَعَلَّمَ فَرَمُوں کی خُواتین شامل تقیں اور سب نے بوری کجیبی اور مُنت و کوسٹ ش کے ساتھ کام کیا۔ نائش عالی منزل کی شاندار عارت میں منعقد ہوئی تھی جوابی بچیو بی عارتوں جمین بندیوں اور آرائشس سنے تمل ہے۔ اس پر رُوشوں کے گرد رُگارنگ کی جینڈیاں ہوا میں اہرات ہوئی اور مسنوعی کا غذر کے بعولوں کی تبلیں منظر کو بہت ہی دلجہ پ بنار ہی تھیں عارت اور اس کی آرائش بحارت اور اس کی آرائش بحارت اور اس کی آرائش بحارت کے سلئے فرحت افز الحقی۔ اس بچرب سلیقہ و نفاست سے اشیار نمائش کو آرامستہ کیا گیا تھا وہ اور بھی دلفریب نظارہ تھا۔

امشیارنالئش کی تعداد (۱۹۲۷) تھی اور یہ تعداد (۴۹۷)مقامات سے موصول ہوئی تھی اس تعداد میں ۲۱ مدارسس سے تھے جسِ میں تین مدرسے بلد کہ بھویال کے تھے۔

ان چیزوں میں خودسر کارعالیہ اور تکبیات کرام کے علاوہ ہر نائی نس مہاراتی گو السیار جناب نازلی فیمید تکیم صاحبہ جبنیرہ) رانی صاحبہ دہرہ (سلطان بور) مہاراتی صاحبہ نزسنگاڑھ مہارانی صاحبہ ہار' اور رانی اندر کنور صاحبہ گلبرگر کی جیزیں امتیازی حیثیت رکھتی تھیں۔

مصنوعات کے ساتھ الیی ترکاریاں اور بھوکھی رکھے گئے سکتے جوخاص باغات بھوبال کی بیدا وار سکتے تاکہ عور توں کو اپنے خانہ باغوں، پائیں باغوں اور گھر کے اندر کی آرائٹش کی ترعنیب حاصل ہو۔

باہر سے بھی جیدمعز ذخوا تین است ربیف لائی تھیں۔ تفریباً ایک بہفتہ تک یہ نمائش قائم رہی جس میں کچے دن مردوں کے لئے بھی عین سقے۔ سرکار عالمیا ویکی بات کا مرجوزوں کے خرید فزیاکر بنانے والیوں کی حصلہ افزائی کی اور سائت طلائی ، اکبیال نقر بی اور م اسر بھی متنے اور ۱۸ سرٹیفیک طاکئے گئے۔

ر اس ناکش کے علاوہ متعد دمر تبہ خواتین و مارس بھویال کی مصنوعات کی مقامی ناکش کے علاوہ متعد دمر تبہ خواتین و مارس بھویال کی مصنوعات کی مقاندار مقامی ناکش مقامی ناکش ہوئی تھتی جس میں سنے ہرومفقی لات سے بہ کثرت استعیاء دخل مؤلیس سرکارعالیہ لئے اس ناکش میں بجائے تغوں کے ہنا میت فیاضی کے ساتھ نقدانغام عطافرائے۔

اسى كسلى مضامين كالمتحان مت المهمي بهوا أوركامسياب نواتين كومعقول انسام ديا گيا-

جدينظت محكومت

سرکار عالیہ نے سال ہے تہ جا ہوں میں فرقات امور پر غور و بحث فرفانے کے لئے ایک علی برنام سٹیٹ کونسل قائم فرفادی حقی جس میں دونوں صاحبرادے اور اللی عہدہ داران رہی سٹر کی سختے تاہم تمام تر ذمہ داری ذات اقدس بی پر عثی اور اگر خیر بیع طریقہ برمشورہ کی ایمیت کا ذہر دست احماس و میلان کے مطابق سے نظام حکومت قائم کرنا بہت بی بچید گوی اور شکلو کا عبث ہوتا ہوت کی انتظام حکومت قائم کرنا بہت بی بچید گوی اور شکلو کا عبث بہت کی ایک سے لیا قائم سے نظام حکومت میں تبدیلی فرفادی ۔ ایک مجلس سے قائم کی گئی جس میں با پی ممبروں کو ختلف محکمات فولین فرفائی محلس سے قائم کی گئی جس میں با پی ممبروں کو ختلف محکمات فولین فرفائی محسر دیں ہے اور دوس سے قائم کی گئی جس میں با پی ممبروں کو ختلف محکمات فولین فرفائی اور خود اس مجلس کی صدر ہیں ۔

۔ وضع قوانین کے لئے محلس واضع قوامین قائم کی حب میں سرکاری عہدہ داروں کے ساتھ سر من منتقل منا و کا کرارہ تا میں بڑا

پلک کو بذریعیرانتخاب نایندگی کاحق عطاکیاگیا-

. . اگر دیر کورعالیہ کے عہد حکومت میں تحلب واضع قوانین کا افتتا کے نہوسکالیکن مئی سلا واج میں سٹیٹ کونسل کا افتتاح کیا گیا۔اس کونسل کے افتتاح کے دفت ایک مختصر تقریر میں فرمایا:۔

تعقیدہ اور دلی تین رہا اور ہے۔ دوسے ہی الامس پر دلی عقیدہ اور دلی تین رہا اور ہی جوبہ عقی کرمیں نے حکومت کے دوسے ہی سال با دجود کیر بہت سی شکلات کا احتال تھا اصول وزارت کو بدل دیا اور اپنے نظام حکومت ہیں مشورہ کو ایک ضروری اور ایم ہز دکی تنبیت شامل دکھا۔ اور مہینے خملف شکلوں میں عامتہ ذمہ دار عمدہ داروں اور ضرورت کے کا ظامے دعایا کے با ایر افرا دسے شورے حال کے کیکن اب اس مشورہ کو ایک وسیع اور آئین صورت میں ہوری کا علان ہزرائل ہائی ن

پرنس آف وبلز کی تشریف آوری کے موقع پر موحیا ہے اور آج اس کونسل کا باضابطر افتتاح کرتی موں مجھے قوی اسپ دہے کہ یکونسل کا ال صداقت ضمیر کے ساتھ میری امیدو اور عام کہ رعایا کی توقعات کے مطابق اسینے فرائفس کو بیراکرے گی "

بانی کورٹ اور جو دیشن کوسل قیام ای توجیخی کین جدید اصلاحات کے سلم میں سرکارعالیہ نے بائی کورٹ اور جو دیشن کوسل کو جی فرمان شاہی کے ذریعہ سے قائم کیا۔
میں سرکارعالیہ نے بائی کورٹ اور جو دیشنل کونسل کو جی فرمان شاہی کے ذریعہ سے قائم کیا۔
مائی کورٹ کے افتاح کی تقریب افتتاح کیا جو اپنے عدالتی دقانونی اوصاف میں اپنے بیشنے روں برضیلت رکھتے ہیں اور جبٹیت مقتن کے تام دُنیا میں شہور ہیں۔
افتاح کے وقت ہز اسلینی نے ایک بلیخ ایڈریس ارشاد کیا جس میں سرکارعالیہ انضاف ونظام معدلت کے متعلق کہا کہ:۔

ان ہی اصول پر بجوبال ہائی کورٹ کو قائم کیا۔ بیت قدا کر تاہوں یو دفام الضاف کو پند فراکہ ان ہی اصول پر بجوبال ہائی کورٹ کو قائم کیا۔ بیت قدا کرتا ہوں یہ وہ نظام سے جوصد ہوں کے خوبوں کا عترات سیے جس کی میں ہنا بیت قدر کرتا ہوں یہ وہ نظام سے جوصد ہوں کے حظیم اور تدوین ارتقاکا نتیجہ سے۔

یور ہائی کنس کی میدار مغزی کی یہ نہایت روشن دلیل ہے کہ آپ نے مشرقی زمین میں عدر مغربی بھیلوں کی کاسٹت کی اور مغربی خصوصیات کا شت کے کافاسے زمین کو تیار کیا سیے حس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یور ہائی گندس انصاف ومعدلت کونظم دلشق کی بنیا دہلی سمجھتی ہیں۔

بیمعلوم کرکے میرادل بے حدمسرور موتا ہے اور میں کے میں ایک امیافزا کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اور ہائی گنسس نے اپنے ہائی کورٹ کا نظام اِس طرح پر قائم کیا ہےجس سے کہ جم اکر ادی کے ساتھ اپنے فیصلے کریں گے اور بغیرکسی کے خوف اور خیال خوت و دی کے اپنی رائے کا افہار کریں گے۔۔۔۔۔۔۔ میں پور اپنی نس کو اس بائی کورٹ کے قیام کی مبارکبا و دیتا ہوں جان اصلاحی کا موں یہ ایک سب جو پور ہائی نس کے زمانہ کو کومت کو خاص امتیاز شخیشتے ہیں ۔

ایک ہے جو بقین ہے کہ بحویال کا یہ ہائی کورٹ ایک مجتمہ کی طرح اور ہائی نسس کی حکومت کے عدل والفعان نیک نیسی اور تدمیر کا منظم ہوگا۔

آمدنی کے بالمقابل ضروری مصارف اور خزانہ کی حالت جہیشہ فن انسٹل حالت جہیشہ قابل خال ہوتی ہے سرکارعالیہ نے خزانہ کو تقریباً باکل خالی بایا تقاور اس وقت جوبری ان کا غرازہ کچے وہی لوگ کرسکتے ہیں جوہر وقت اُن کے تردد کو دیجیکر ہے جینین رہے تھے اور اس کی نسبت تو کھچے کہنا تحصیل حال سبے کہ جب ریاست بے انہما اصلاحات کی مختاع تھی، قبط سالیوں کا مقابلہ ہو چکا تھا تو خزانہ میں روبیہ کی کسس قدر رہے کا دیاست ب

ادرنىسى ضرورت تھى ۔

ہرزاند اور ہرملک میں کسی ریاست کے انتظامات کی درستی اور اصلاحات اوراس
کی ترقی و بہو دی کے لئے اور خصوصاً اس زمانہ میں جبکہ تمدن غیر عمولی طور بربڑھ رہا ہوئے ہے کی ترقی و بہو دی کے لئے اور حصوصاً اس زمانہ میں جبکہ تمدن غیر عمولی طور بربڑھ رہا ہوئے ہے کی ای قدر ضرورت ہے جس فدر جس السان کے لئے خون کی ۔ بغیر رو بے کے حقیقت میں ہے کہ بڑا نے نظامات کو قائم رکھنا بھی خفت و نتوار موتا ہے ۔ جیرجا ممکی جدید نظام مرتب کیا جائے مرکز اور مرکز اندی صالت وُرست کرنے کی طرف توجہ فرم نی مافرق العادت استقلال سے کام لیا اور خز اندی صالت وُرست کرنے کی طرف توجہ فرم نی اور اس توجہ کا بہت جلد کامیاب منی بھی کا اور خز اندی صالت وُرست کرنے کی طرف توجہ فرم نی اللی شکارت کا سوال بغیری آیا۔ لاکھوں روہید اصلاح کی ۔ نامی موارش میں بڑی ہوئی جائے ہوئی مفتلات میں بڑی ہوئی عالی شان اور ضروری عارتیں تعمیر کرائیں میت در دوری تحکیم قائم کئے۔ مفتلات میں بڑی ہوئی مالی شان اور ضروری عارتیں تعمیر کرائیں میت در دوری تحکیم قائم کئے۔ مشہد تنامی ہما نوس کی دارا لڑیاست میں میز بابی ہوئی محادیہ عظیم میں لاکھوں روہی تخلف صور توں میں سلطنت برطانیہ کی امداد میں دیا۔ وضال کا منتر ن

ماس کیا دومرتبہ اورپ کی سیاحت فر ان کے۔ قیم اور ملک کی رفاہ عام میں لاکھوں کے عطیا مرصت فرائے سروس کا معیار سنا ہرات بلند کر کے باقا عدہ بنین وانعام کو جاری کیا۔ ساتھ ہی متعد ڈیکیس جو قدیم سے قائم سنتے اور سنین ماضیہ کے واجب الوصول بقایا کو معان فراویا۔ غرض شاقاء کے بجب کی روسے جو سرکار عالیہ کے دُورِفر ماں روائی کا آخری بجب نقا ) باسے ٹھ لاکھ اکا لؤے ہزاد یا نسوچ ہم روب چو دہ آنہ ڈیرٹھ پائی (سے کہ لاکھیے ہے) مرفی اور اٹھاون لاکھ نبیس ہزار دوسو دش روب پر پیندرہ آنہ سات پائی (سے کہ الملے ہے) خرج کا۔

طاق کا استرانی

دفترانشاکی ہمذیب سے قبل زائم دریم کے طریقہ برتام کا غذات میں شی فردیہ بیش ہوئے سے اور ساعت کے بعد جاتم و اِجاتا اسس کو لؤٹ کر لیا جاتا اور بھروہ لوٹ حکم کی شکل میں و تخطوں کے لئے رو بکاری میں بیش ہوتا جس بر ( ح ، بنا دیا جاتا ۔

کشکل میں و تخطوں کے لئے رو بکاری میں بیش ہوتا جس بر ( ح ، بنا دیا جاتا ۔

دفائر سے کا غذات آئے اِن کا غذات کا احتیاط کے ساتھ خلاصہ تیار کیا جاتا ۔ اور اس طرح ہرروز ایک بڑی تعداد کا غذات کی رو بکاری میں بیش ہوتی عموماً صبح کا وقت ان کا غذات کو ملاحظ فرائے کے بعد استے فلم سے کا غذات کے ملاحظ فرائے کے بعد استے فلم سے طولانی جی ہوجائے گرتمام ہزئیات برحاوی ہوئے ملاحظ طلاب کا غذات پر فلگ دفتان کی اور بھی کھی کو بیات اور بعض وقت کی دیا جاتا اور بسرکار عالمی جب اور سے مرورت ہوتی ہوئے ملاحظ طلاب کا غذات پر فلگ دفتان کی اور بالیک کا غذات کو منہیں کم میشل کے ہرایک کا غذا کو ملاحظ فرائی ہی ۔

سرکارعالیکی توقیعات بهایت دلیب اوراخلاقی وا دبی حیثیت سے کامل بوتی تقین اگریسی معاملہ میں کوئی امر دریا فت طلب ہوتا تو اس کو بالمشافد پیش کرنے کا حکم دیا جاتا۔ خاص خاص معاملات جواہم ہوئے ان براراکین ریاست سے تبادلہ خیالات ہوتا اس کے بدا محکام صاور کئے جاتے ۔ بھرتیام امکام ایک مقرش ملی سر بڑی ہوئے تبادلہ خیالات میں اور کئے جاتے ۔ بھرتیام امکام ایک مقرش میں سکر بڑیٹ سے جاری ہوتے تبادلہ خیالات میں افتدار شاہا ہی منسب بلکہ دلائل و براہین کی بناء بیمو ماسر کارعالیہ کی دائے کے ضعیف رہتی اور جب بھی سرکارعالیہ کے دلائل و براہین بیقا بلہ ادائین ریاست کی دائے کے ضعیف خابت ہوئے اس کے اعترات اور اپنی رائے کی وابسی بین مطلق تا مل نہ ہوتا مگراسیسے اتفاقات شا ذونا در ہی ہوئے۔

سرکارعالیجب می معاملہ برتباد کہ خیالات اور مجسف فرمایتی تواس وقت عورت اور مردکی دماغی قالبیتوں کے توازن کا بہایت نادرموقع حاصل ہوتا ایسے او قات میں مباحثہ کا اجہ اس قدرتین بنجیدہ اور دوسسے کے لئے حصلہ افر اسوتاکہ آزاد کی مجسف میں مطلق فرق نہیں کہ تاکیجی ایسابھی ہوتا کہ خود کسی اصلاح کے متعلق ابنالوٹ سے بھی ایسابھی ہوتا کہ خود کسی احسالات سے بنے اور تنبادلہ خیالات سے بنے ایسی معاملہ کی تفصیلات سے بنے سے جہدے کے ملئے عہدہ دار متعلقہ یا جینداراکین کو طلب فرالیتیں۔

ایک واحد ذات کے لئے گوناگوں اور فوع بر اوع کاموں کا ہجوم اور یکے بعد دیگیرے

ان كيميني جس قدر ركيب نظاره تقاوه صرف و تحصف مستعلق ركهتا عقاء

عدانتی فیصلوں کا آخری اہلی نیف تنفیس ماعت فرماتیں امثلہ مقدمات کے الدُّد ماعلیہ بر برائے العین واقفیت حال کرتئی اور بھر آخری فیصلہ کے متعلق نوٹ تخریفراڈیں۔ جوفیصلہ کی مکل میں مرتب ہوکر بھر طلاحظرا قدس میں بیٹ سرتا۔اور امضائے شاہی سے نزئیں ہونے کے بعد صادر کیا جاتا۔

سركارعاليه نے آخرى فيصله كى ذمه دارى جن وجوه سے اپنى ذاتِ گرامى برعائدكى ان كوخودى ظاہر فرما ديا سے -

"میں نے پہنے ذکر کیا ہے کہ دیاست میں مقابلتاً تصیغہ جوڈ انٹیل کسی قدر قابل اطمینان کھتا الیکن اس ہیں بھر بھی بہت سی اصلاحات کی ضرورت نظراً تی تھی اور رعایا کو وہ کامل المینان جوعدالت ہائے الضاف بر ہونا چاہیئے مصل نہ کھا اور مجھے ضرورت محس ہوری تھی کہیں خو وعدالہا سے الضاف کی کارروا بیوں کی جان کروں اس کے علاوہ بعبر فیصلہ وزارت میں بیش میری روبکاری میں فراق ناکامیاب کی طرف سے ابیل کے طور پر برکشرت درخواسیں بیش ہوتی تھیں اور نیز بلی افاقت میں اور نیز بلی افاقت کر سے کے بعد معین المہام و نفیدالمہام ریاست کو ویئے مجھ یہ صروری اور مناسب بجہا کہ ان ہردو چکمہ کا اطمینان بھی بہوجا سے اور مجان کی کارروا بیوں کی جانچ کی بخری موقع ملے اور نور اس کے اور خواسی کا اطمینان بھی بہوجا سے اور مجان کی کارروا بیوں کی جانچ کی بخری موقع ملے اور نور اللہ کی کا اس کے ایک میں جواس کی اور خواس کی کا بیون موقع ملے اور نور اللہ کے اور خواس کی کا بیون موقع ملے اور نور کا بیون کی کا بیون کی کا بیون کی کا بیون کی دور فیل کی کا بیون کی دور فیل کی کا بیون کی کیا ہے کہ کی موقع ملے اور نور کیا ہے کہا کہا کی موقع ملے اور نور کھیں ۔

المحت عدل والفیات کا اور خیال دکھیں ۔

اگرچکجی کوئی شخص بینین کرسکتا که مدعی و مدعا علیه کو راصنی رکھ سیکے مگر حببا ولی الاً م اس بیخاص قوجه کرتا ہے اور ابنا فرعنِ منصبی جب سے عدل مگراد ہے کامل طور رہا واکر تاہم تواس کی رعایا کا مجتنفس خوش رہتا ہے۔

یں ہینے اس امرکی کوشنش کرتی ہوں اور ہروقت اُس سب بڑے اہم الحاکمین سے دُّ عَارِسِی ہے کہ وہ مجھے اپنے اس حکم الت الله کے حاص کا العک اُل وَ الْدِحْسَدَ اِن وایت آُ ذِی الْفَتُر بِیٰ وَ دَینِهُ لِی عَنِ الْفَحْسَنَاءِ وَالْمُنْکِس وَالْبَغْیِ طَلَیْتُعیل میں کامیاب بنائے " سابھ ہی اُسپنے فیصلہ میں جیند قانون واس عہدہ واروں سے قانونی مشور سے حاسل کرنے کے لئے ایک اجلاس کا مل بھی قائم فرما دیا تھا۔

اگر صبی عدالت بائے انصاف بر ذاتی نگرانی تقی تاہم بیلک دیرائیوٹ دونوں طریقوں سے حکام عدالت کو ہمیشہ عدل وانصاف کی طرف متوجہ کھتی تقیس اور ایک لمحرمی قلبِ مبارک نصا کی ذمہ داری کے خیال سے خالی نہیں ہوا۔

جوطونشل کورٹ کے افتتاح کی تقریب میں جوٹونشل افسوں کی جانب سے ایک بٹرلیں بیش کیا گیا تھا اس موقع برسر کارعالیہ بے انتہا متأثر تقیں۔ایڈرلیس کے جاب میں وہی خیال اثر كارفر ما تحقا - الخول نے ہنایت مؤثر طریقہ میں خطاب كيا كہ :-

" سے حکام عدالت! میں انعماق وعدل کے فلسفہ پر بہاں کچے کہنا نہیں جاہتی کئین جب
کہ ہم ایسی عارت کے انتااح کے لئے جمع ہیں جہاں میری رعایا کی ست کے فیصلے ہوں گے
جن کا ابڑاس کی جان ، مال اور آبر و بر موگا تر میرادل کسی طرح یہ گوار انہیں کر تاکہ ہی ہیں
مسکلہ توظیی خاموشی اختیار کروں میں آپ سے صرف چند جلوں میں یہ کمنا جا ہتی ہوں کہ
وُنیا میں بہی ایک الیا فرض ہے جس کی بجآ اوری میں کوئی قوت وطا قت حاکل منیں ہوتی
اور کوئی ابڑ حاکم کے ضمیر کو مغلوب نہیں کرسکتا کیونکہ اس کا نصب العین اور مقصد صرف الفنا ہوتا ہے۔

الضاف خدا اوربندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کو وہ سور ہ انعام میں اس طرح یاد دلاتا اولضیحت کرتا ہے کہ وا ذاف کُنْدُ خَاصَہ کُوْ اَطْ وَلَوْ کُانَ ذَا قُلْ بَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اُوْ وَ عَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْ

سل مینی اورجب بات کمورائینی گواہی دینی ہویا فصلہ کرنا بڑسے) توگو (فرنی مقدم) اپنا قرابت مندہی کیوں نہوانضا ف (کا پاس) کرو اور انٹر کے (ساتھ جو)عہد (کرھیکے ہواس) کو بچراکرو بیمی وہ باتیں جربکا کمی خدانے حکم دیا ہے تاکہ تم نفیجت بجڑو۔

سلف مینی اگرفیصل کرو توان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرناکیو نکوانٹرانضاف کرنے والوں کو دوست رکھتاہے۔ سلف دلینی ) اورجب حکم کروئم درمیان لوگوں کے یہ کہ حکم کروساتھ انصاف کے۔ رعایا کے انصاف میں سرگرم رہیں "

تنظیم جدید کے بعد چونکہ کا تمقیم ہوگیا اور شرالمہاموں کے اقتدارات واختیارات بڑا دیکے کئے ستھے اور سسٹیٹ کوسٹ قائم ہوگیا اس کئے ستھے اور سسٹیٹ کوسٹ قائم ہوگیا اس کئے ستھے اور سسٹیٹ کرد کا میں ہوئے ہوئی ہوئے گئے۔ بائی کورٹ قائم ہوگیا اِس کئے ہوئے ستھے اور اسکی کا در وائیوں بہت کے مقاب امور سرکارعالیہ کی روبکاری سے طم ہوئے ستھے متیرالمہام ور اسکام اخیر صادر فراتی تھیں یعف او تا ہوئے و تبادلہ خیالات کے میں میں اور اسکامی کا در وائیوں ہوئے سنے سے اسات کا تعلق کئے جاتے یا وہ خور کسی معالمہ میں استصواب کے لئے حاضر ہوئے جسیفہ سیا سیات کا تعلق الکھیہ ذات خاص سے تھا اولیون و گر شتھے تھی خاص سے تحریر فراتی س

را کہ ملاحظہ فرما کرمی الحروم من الحکام کا محاص سے طریر فرماییں۔
اسرکار عالیہ بھی کی بسیال گرہ صدر شیخ دن یاکسی اور موقع کے لحاظ سے عمو ما محرر بار اللہ می معقد فرماتی تھیں۔
در بار اسے معززین واعیان جمع ہوتے تھے اور اسپنے انڑو عظمت کے لحاظ سے یہ دربار ریاستِ برطبقہ کے معززین واعیان جمع ہوتے تھے اور اسپنے انڑو عظمت کے لحاظ سے یہ دربار ریاستِ بہوجہ دیال کا ایک قابلِ یا دگاڑ مظر ہوتا تھا اگر میہ اس کی ظمت وجلال کی تصویر لفظوں ہیں ہنیں بھوجیال کا ایک قابلِ یا دگاڑ مظر ہوتا تھا اگر میہ اس کی ظمت وجلال کی تصویر لفظوں ہیں ہنیں

کھنچ سکنی تاہم کو آف سوانح کی کوشٹش ہے کہ ناظرین سی طرح ایک دربار کی کہائی سی حبلک کی سکیں اور شاید اس طرح ناظرین کی آنگھوں میں دربار شلطانی کی تصویر بھیر جائے۔ دیجی سکیں اور شاید اس طرح سے سے سے معادی ہے۔

اب درا آنگھیں بندکر کے سب بہلے جنبی تھور کو واکیجۂ اور دیکھیے کہ الوان میں دلوں سے
دبلند دالان ہیں جن کے ستو اوں محرالوں اور حبوں برٹنہراکام بنا ہوا ہے۔ بدر جُر فایت اراستہ
دبیر ست کئے گئے ہیں اور تمام ارائٹ میں مذاقی صبحے کی حلوہ کری ہے سٹر کار دربار کے لئے
خوبصورت اور نفیس کرسیوں کی قطاریں اس ترتیب سے مرتب ہیں کہ ان پر بیٹھنے والوں کے
جہرے تخت کی طون رہتے ہیں اور جن کی کمیاں وضع اور کسل کمسلس کو سرسری نظر سے دیکئے
تو معلوم ہوتا ہے کہ نہایت باقاعدہ اور نظر فوج کے دُستے دور ویہ کھڑ ہے ہیں اب ذرا آگے
بڑے صبے تو دالان کے سرے یو ایک خوست خاتخت ہے اور بخت برا گیا۔ مُرضع طلائی کُرشی

جند منط کا ایک ٹرا ازخامونی محرطاری ہوجائی ہے کے عدسرکار عالیہ کے انداز تقریر کی میں سرکار عالیہ کے انداز تقریر کی کھڑی ہوتی ہیں ادرائین ولا ویز وقار از تقریر سنسہ وع کرتی ہیں سرکار عالیہ کے انداز تقریر کی متانت وسنجید گی اور لطافت ایک ایسی نام کم التعریفیت ہے کہ اس کا نقشہ سیجیا مکنات سے نہیں - ہر صال یہ تقریر جب از ومویت کے ہوم میں ختم ہوگئی تواعیان وارکان ریاست کے جمع میں نزیر بیٹ کرکت ہوئی سب سے پہلے سرکار عالیہ کے والامرتب نور ہین میں نزیر بیٹ کی سب سے پہلے سرکار عالیہ کے والامرتب نور ہین برطے ان کے بعد اعیان خاص اور کھ علی الترتیب سول وفوجی عہدہ دار اور واب میکان دولت برطے ان کے بعد اعیان خاص اور کھ علی الترتیب سول وفوجی عہدہ دار اور واب میکان دولت کے نزرین بیٹ کیں ۔ جب نذریں بیٹ ہوجگیں توجس طرح سرکار عالیات راجت لائیں تقین اسی طرح تشریف لیکن اور ریثا نزار منظر ختم ہوگیا ۔

طرح تشریف کے گئیں اور بیٹا ندار منظر ختم ہوگیا۔ عطائے خطابات اگرج فراں روایان بجوبال اپنے ملکی و فوجی عہدہ داروں اورار کان خالا عطائے خطابات اوخطابات دیتے سے لیکن سرکارعالیہ نے عہدہ داروں کی خدمات کے اعترات سائق بلکک م کرنے والوں کی اعترات ضرمات اور وصله افزائی واعز از کے سائی خطاباً کا سلسلہ قائم فرایا۔

سرکارعالید کے خطابات سے متاز قابلیتوں اور اعلیٰ اوصاف کے اعتراف میں سرکارعالیہ کے خطاب جی سرکارعالیہ کے خطاب جی سرکارعالیہ کے خطاب جی سرکارعالیہ کے خطاب کا متعنہ ہزرائل ہائنس بین اف و بلز دشہنشا ہجارج بیخ قرص بندی سے متاز فر ما یا اور اس خطاب کا متعنہ ہزرائل ہائنس بین اف و بلز دشہنشا ہجارج بیخ قرص بندی سنے اندور میں اپنے دستِ مبارک سے عطاکیا۔

الم الم المركار والمنظام من جي البيس الم الم كر المطالط المرابي وربار كار ومن كر موقع ربسي الله المرابط المركار ومنظال المركار ومنظال المركار والمركان المركان المركا

معنی ہوں کا انداز کو اعزاز کا ہدجو ملک عظم قبصہ میں ندگی جا نب سے فوجی امدادوں کے اعترات کی نشانی ہے۔

دنیا کے حقہ میں ان تمام اعز ازات وخطابات کے لیا ظاسے شاید ہی کوئی خاتون سرکار کیا ہے۔ کی جمسری کا دعویٰ کرسکے اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح حضور مدوصہ اپنے کما لات وفضائل کے لیا ظاسے فر د فرید ہیں اسی طرح اپنی شہرت عظمت اوراعزاز واحترام کے اعتبار سے بگائہ دوزگار میں -

-----

#### شابى مهمان اورست بإنهمال نوازى

سرکار عالیہ کے عہدِ حکومت میں والسرایان وسب سالاران افواج مهند اور شبہزادہ وفی م سلطنت وگورزان صوبجات اوراکٹر ممتاز بوربن لیڈرند اور نیلیں اور مہند وستانی روسا اور المہنز جہان ہوسئے اور سرکارعالیہ نے نہایت اولوالعزمی ، اخلاق ، اور نیاضی کے ساتھ ہمینہ نہالانی فرمائی اور اپنے معزز مہالوں کے قیام کوختلف سبم کے مشاغل و تفریحات سے دلجیب بنایا۔ دیاستوں کے جہالوں میں ویسرایان مہند اور سب بسالارانِ اظم کی میز بانی ایک حشاص اہمیت کھتی ہے اور ہمان دمیزیان کے مذاق طبیعت کے لحاظ سے اس موقع بیختلفتیم کی تقریبات انجام دی جاتی ہیں اور جہاؤں کے قیام کو خوشگوار بنانے کے لئے انتظام ہوتا ہے ریاست کی طوف سے اسٹیٹن آر استہ کیا جاتا ہے گار ڈائن آ نزملامی کے لئے صف بستہ ہوتا ہے اور جاوس کے لئے فرجی دستے حاضر رہتے ہیں ادکان وجہدہ داران ریاست موسیقے ہیں ایکان وجہدہ داران ریاست موسیقے ہیں ہیں سیسے وائسرانگل کیمیپ تک (جوہنایت ٹاندار اور خوست ما بنایا جاتا ہے) دلو رُق یہ فرج ولیس انتظام کے لئے استادہ ہوتی ہے ان انتظامات کے ساکھ فرمانر وا اسپنے جہان گرامی کا استقبال کرتا ہے۔

جس وقت وليبرائ كي سبيتل راين كتي ب الاضرب توب خانه سيسلامي سركي جانی سے حب وسرائے اپنے سیون سے برآمدموتا ہے تولیٹیکل ایمنٹ اور رزیڈین جواس موقع پرحاصر سہتے ہیں فرمانز وا اورع یدہ دار دن کاریمی تعارف کرائے ہیں یہی رسمی تعارف ہرالینی كے برآمد موسفى يعبى موتاب ويسرائ كاروا ات انكامعاك كرتا ہے اس كے بعد ويسرائے اور فرمال روا ایک گاڑی میں دلمپراگل کمیپ روانہ ہوتے ہیں اور اُن کے عقب میں ہر آسلنسی كى سوارى مونى تېرواوراس گارىي اَنجين گورز حيزل اوراك سردار دياست موتاب كيراور جهاني كى سواريان ہوتى ہيں چيلومس كىمىپ تك بہنچ كرخستى ہوجا تا ہے اور فرماں روا اسپنے محل كوليپ ا جاتا ہے اس کے بعد مجمعتین مراسم ادا ہوتے ہیں اوروسیراے کی قیام گاہ پر فرال روائی ملاقاتِ ضابطه موتی سبے جس کے لئے یا قاعدہ درباری انتظام موتا سبے اور رطانوی فوج کا گار فو آف از سلامی کے سلطے حاضر رہتا ہے۔ فر اب روا کوسکر بطری اور ویسرائے حدِّ معین مکر سیو کرتے ہیں کھیے اخلاقی گفتگو اورسرداران ریا سٹ کی نذریں بیش ہونے کے بعد دیساریے اپنے ہاتھ سيعطرو إن كي تواضع كرتا اور بإربينا تاسبے اور دوسے راضراسي طرح سرداران رياست كي تواضع كركة بين كيرالويان فرما زوامين ايك دربار منعقد بوتا ميحس مين اركان وعهده داران ريا اور مہانان شاہی منرکی ہوتے ہیں سرداران ریاست جن کوبلحاظ مرتب انتحقاق بہوناہی وسیارے كے سامنے نذريي بيش كرتے ہيں ۔ اور فرمال ، وابذات خاص وسيرائے اور لولٹيكل ميا زنت کے اعلیٰ عبدہ داروں کی عطرویان اور قلیشی باروں سے مدارات کرتا ہے اور باقی حاضرین کی مدارا

د محرسے افسروں کے میرو ہوتی ہے اِسس رہم ریبہ در با ر حتم ہوجا تاسیے۔

سركارعاليه كعهدمبارك مين ديراكسلنيز لار دمنتو الارم بار دنگ لاروجيسفورو اور لارد ریل ای این این می دار اللی می ریاست کے جہان موے اور امز مرکز الله اور میں ہزرائل ہائنس نیسس آف ویلزنے اپنے ور ودسعودسے اعزار وا فتخار بختا۔

سركارعالبيك مهيته اسيضهاناك كرامي كاستقبال اورمهان داري ميس كامل جذبات احترام كے سائقىمى ئىس بكيراسلامى شان ميز بانى كے سائق جہاں أيك حد تك مغربي طريقيم مهاں نوازى اختياركيا وإن شرقي رستور وائين ومبي للحوظار كمعا-

ہزدائل ہائینس کی امدے موقع رہیب مراسب درباد سے سلسلہ میں تحالف بیش موسے تو سركار عالبيان خالف بين ايك نهايت مبين قيميت نلوار تعبيبين كي تتى جس كي قبضهُ مرضع ير اس شعر کی ہی ترصیع تبی کہ سے

مبارکبار شمشیرت که داری برملادرکف به اندر فنا درکف، فنا اندر مقادرکف

ان مواقع بردن کے دربار ضابطہ کے علاوہ شب کا سٹیٹ ڈیز بھی ایک خاص تہبیت کھتا ہو ونرك بعد نيبك مك معظم في مرا درمهان وميزبان ابني ابني تقريرون بي ايك دوسرك كے جام صحبت كى تحوير كرتے ہيں اور يركو كي سيلے ميز بان كى اور كور مهان كى تقريب بوارتى سبع-ال تقرير واليس ريامستول كم متعلق مسأل جهمه أورنظم دسن مكى ريحى اظهار خيالات موتا ب سركار خلدمكان كاطر نقي تقاكر ولزمون تك وه ايك اليحده كمرسي من تشفيد في فرارتين كبرب مِلين اپني تقرريم ناديا كرتين ـ

سركارعانبين بيطر لفترركها كقاكه جيسي ونزختم بوتاوه اسين كمرس سيعهما يؤسك صلقے میں تشریف کے اتیں اس وقیت برقع و نقاب میں ہوتیں لیکن برقع کے اور اسٹار اف انڈیاکی گون بینی تقیس اور گون بر عجم گاتے موسے متنے اویزاں ہوستے سرمبارک برایک ناما ر این ہونی حق جس کے نیچے تیمرہ پر افعاب ہوتا بھا الکہ منظر قبیر ہٹ دکے جام صحت کی سر کیا۔ کے بعد اُرُدُ وميں اپنی تقریر سشروع فر انتی تھیں۔

ان تقریروں بین سرکارعالیہ کی وہ تقریر جو ہزاکسلنسی لارڈ ہارڈنگ کے ڈنر پر ہوئی تھی اپنی فصاحت و بلا عنت اور دوسری خوبیوں کے لحاظ سے ہنایت ہی متاز ہے اور اس میں اپنج جذباتِ وفا دارئ تاج ، جہان محترم کی تحصیت ، قدیم تعلقات اور ان کی حکومت کی بالیسی دعیرہ کے بیان میں تام اوصافِ خطابت نایاں ہیں ۔

یوربین اید دی اور الطف حاصل موتا تخا کیونکه و دیما م شرقی مهدنیب کو ملائجلا تحمیق تخصی بیران کو ایک سلمان خاتون کے طرز معامشرت دیکھنے کاموقع ملتا تھا جوان کے لئے باکس ایک نئی جیز ہوتی تھی کچر کلب کے جلسے اور مدارس انسوال کے معاکنے توان کے لئے مذصرف ایک نا قابل فراموش نظارہ ہوجا تا بلکہ وہ ایک عجیب یا د لینے ساتھ لیے جاتیں۔

ضابط کے در باروں میں ازر دیے ضابط کیٹر نظر مکے نہیں ہوتیں۔ کیک جب بھو پال میں لارڈ منٹو تشریف لائے اور میہ دربار ایوانِ صدر منزل میں منتقد ہوا تو ہراکسلنسی کیٹری منٹو کواس کے دیکھنے کا کمال ہشتیاق تھاکیؤنکہ درحقیقت مشرق ومغرب میں یہ بالکل نکی قسم کاسمال تھاکدا کی ملک منظم کے قائم مقام کے سائھ ایک فرمانزوا بگم کی شاہی ضوا بطِ دربار کے سائھ ملاقات ہوتی ہے۔

اُن کا پر استنیاق اس طرح پوراکیاگیا کومل پر دسیرائے کی آمدی قبل وہ مع چند اور پور میں اُن کا پر استنیاق اس طرح پوراکیاگیا کومل پر دسیرائے گئی آمدی قب وہ مع چند اور پور میں اُن کی شست کا انتظام کیا گیا جس وقت بر دربار کورت تھیں کر کسی شائستگی ومتانت سے ایا صفر فی محکم الن بھی نے مغربی مراسب دربار کو اواکیا ۔

واليان ملك ماتهمراسم

سركارعاليدني ايك موقع ريلطنت برطانيركي بركات كاعتراف كرقع موسئ فرمايا تقاكه بر

سله ملاحظة واختراقبال

"اس دسیع خطائبند کو برخس اقتدار و حکومت سے جس قدرگرال قدر نوا اند حاصل ہوئے ہیں انہیں سے زیادہ حقد بنہ وستانی ریاستوں کو ایا ہے اور ان کے لئے ایک ایساحصار اس قائم ہوگیا ہے کہ حس میں اوکسی ہیر و نی خطرہ کا گذرہی نہیں ہوسکتا اور ہر وقت کے اندیشے جمعنسد جاعتوں اور طاقتو ہم ایوں سے رہتے ہے گویاصفی ہیں سے معدوم ہو گئے "
مرکارِ عالیہ کا بیراعترات ایک حقیقت کا بل برمینی ہے اور کوئی شک نہیں کہ برطالوی ہمد میں فرماں روایان ریاست بہایت امن و آزادی کے ساتھ رہتے اور سے اور کوئی شک میں حت کرتے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ ایک و وسرے کے اقت دارسے اندلیشناک مہوں اور اس کومش تبذیظوں سے دیجو جات اور ارتباط رکھتے ہیں۔ دوسرے کے اقت دارسے اندلیشناک مہوں اور اس کومش تبذیظ وں سے دیجو جات اور ارتباط رکھتے ہیں۔

غدرکے بعد اللہ اور آگرہ میں جو دربار ہوتے اُن میں روساء اور والیان ہزد کو ہملی ترسبہ سکون واطبینان قلب کے ساتھ آپس میں ملاقاتوں کا موقع طا۔ نواب سکندر سکی خلافت میں بھی اِن درباروں میں بڑسے اور آئر واقت خار اور تزک واحت الم سے ساتھ سٹر مک ہوئیں اور ختلف اوقات میں سمج مصر وساء سے ملاقاتیں کیں 'آمد ورفت میں سمج بور' گوالیار' دیواں' وتیا وغیرہ میں بھی گذر میں اور دباں کے روساء نے اپنی اپنی ریاستوں میں ان کا بہت احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ خصوصاً مہارا جگان ہے بور دگوالیار سے نوخاص عزیز اندا تنظامات کئے تھے۔

ہوئیں خاص کرروسار مجویال اور جہا داجگان ہے اور کھی والیان ملک سے درباروں کے موقعوں پرملاقات ہوئیں خاص کرروسار مجویال اور جہا داجگان ہے اور اگوالسیار اور مٹیالہ کے درمیان حناص

عزيزانه مراسسم قائم موسكئے۔

سرگارعالیہ کے زمانہ میں ان تعلقات نے بہت وسعت اختیارکرلی، درباروں کا نفرنسوں دغیرہ کے باعث باربابغیرکلفات کے سب ملئے کا اتفاق اور ختلف معاملات پرخیالات کا تباولہ ہوتارہا ۔ یوں توسب ہی سے ایسے مراسم سکے لیکن جہار احبگان بیٹیالہ، گوالیار، بیکا نیر، حام نگر کپور کھلہ اور بڑو دہ نواب صاحبان جاورہ مالیرکوٹلہ، ہزاگز اللیڈ ہائینیں نظام سی بہت یادہ مراسم ہوگئے۔
کپور کھلہ اور بڑو دہ نواب صاحبان جاورہ مالیرکوٹلہ، ہزاگز اللیڈ ہائینیں نظام سی بہت یادہ مراسم سے علی عزیز انہتے کتابی کے ساتھ ملاقات ومراسم سے متعدد موقعے ایسے آسئے کہ سرکارعالیہ ان ریاستوں میں بطور جہان تشریف نے گئیں اور اپنی ریا

#### ولبعهدي رياست

# دست برداری وتفویض حکومت

پر رسیم می مرسے بہ جود ہوسے۔

اور عزم میم فرالیدی تعلیں تو فل خصوصیت می کہ جب وہ سی سئلہ برکا مل غور کے بعد اللے قائم
اور عزم میم فرالیدی تعلیں تو اس برفورا علی بیرا ہوجاتی تعییں جائے پہیٹ کیالیکن سرکارعالیہ ابرحنید
انڈیا آفس کے جہدہ داروں نے بھی اس کے متعلق ہوت بیس و بیش کیالیکن سرکارعالیہ ابنی
داسے اور عزم پر قائم رہیں - اور خود انڈیا آفس تشریف سے جاکہ بدلائل ان کو اس عزم کے
خواکدومصالی بجاسئے - آخر نیئلہ برضی ممبارک کے مطابق سطے ہوگیا۔ اور اس کی منظوری بھی
حاصل ہوگئی اور کے امرئی کملائلہ کو سرکارعالیہ نے ایک اعلان سے جولئد ن سے بزریعے تاریک عبوبال میں شایع کیا گیا تحت و تاہم حکومت اعلی خورت اقدس کو تقویض فرما دیا حب و قت
بھوبال میں شایع کیا گیا تحت و تاہم حکومت اعلی حزمت ہور ہوئی تو شخص ایک جیرت واتوب باتوب و قت
ایک عند اس میں ہوئی تو شخص ایک جیرت واتوباب

### دربار تفوض کومت

انگلتان کی دائیسی پر ۲۷٫- ذی تعدد سنگارات مطابق ۹-جون سنگاری کو ایوان صدر منزل میں تفویض حکومت اور ہز ہائی نس کی تحذیث بینی کا دریا رہنع قد کیا گیا -

یہ دربارس طرح کہ اسپیم مقصدِ انعقا دیکے لحاظ سے تاریخ عالم کا ایک بے نظیروا تعہبے اسی طرح اس کے انعقاد وا دا سئے مراسم کا طریقہ تھی بے مثال کتا 'ادر جب کی تمام تر ترتیب خود سر کارعالیہ نے فرمانی کھتی ۔

نصرف اکینے متعلق بلکر بڑھے سے بڑھے ادیب اور واقعہ نگار کے متعلق کہا جاسکتا ہی کہ اس دربار کے تا تزات او خطرت وجلال کی ایک بلکی سی مجلک بھی دکھلانا ناککن ہے تاہم عظریہ میں جوکھے کہ ٹولفنے کومشنش کی ہے اس کوان صفحات میں بھی نقل کیا جاتا ہے:-

اله مؤلف نے علی حضرت افدی کی تخت نینی اور دیگر تقریبات کے متعلق ایک مصور کتاب شاکع کی ہے۔

كنشست كانتظام عقاجن بريد فشينول كے سليحيكيں بڑى مونى تقيل-

تمام ملی وفرجی عهده دار اخوان دیاست دحاگیرد اداورعلماد کرم درباری کرسیون پینجی بخت کے اعظم ملی وفرجی عهده دار اخوان دیاست دحاگیرد اداورعلماد کرم درباری کرسیون پینجی بخت کے اعظم نظر امن بر بر بائی نس اورعلمیا حضرت سرکارعالید نے بسس ما برہ سلطان دون افرد کو برتان بیگی ، جو ہز بائی نس کی بڑی صاحبزادی بین ) شا باند تذک واحتشام کے ساخہ رونی افرد موسے قلون فرج گڑھ سے سلامی سرم دوئی مصافران دربار نے استادہ مو کر تعظیما واکی جنب بائی نس اورعلی سرکارعالیہ نے برائی گئی سام اورعلی سام دونی برائی بی برائی گئی سام کے دواس کو برائی کا بیا توعالی قدر دواصی علی حیدر عباسی بوللیک سرکر بڑی نے اور الله کی احد دوئی عظمیت شرکا بیش موا وہ حقیقتاً تاریخ بحد بال بی کا نمیس بلکتر این اسلام کی احد دوئی محلومت کے حذبات واصامات مذہبی اور اسپنے نورنظر کی حکومت کا ایک عبیب وغریب مرتع اور علیا صفرت کے حذبات واصامات مذہبی اور اسپنے نورنظر کی حکومت کو کامیاب بنانے کی تمناؤں کا ایک صلوم گاہ تھا۔

تلا ورت قرآن سی حلب کا افتتاح اسلمان میں جب کوئی عبد ینر وح ہوتا ہے توصول خیر دیکت کے لئے اس کا افتتاح قرآن مجد کے کسی رکوع سے کیاجا تاہے اور حقیقتاً یہ وہ مبابک طریقہ ہے جو ہراسلامی حلب کا طغزائے استیاز ہونا جا ہیئے لیکن ابھی تک یہ طریقہ عام قسم کے جاسوں میں ہستمال کیا جا تا تھا گر علیا حضرت نے اس بی چی اس اسلی عظمت و خان کے ساتھ سٹر وع کیا جس سے زیادہ ایک سلمان کے سائے کوئی عظمت و شان نہیں ہو ہوتی تاکہ ایسے دربار وں کے سائے ایک مثال قائم ہو اور جب کوئی حدید فرما نروا تخذیب حکومت پڑتکن مو توسب سے ہیلے اس کو اپنی عبد میت اور ا پہنے عبود اور مالک الملک کا تصوّر بھی بیدا ہو۔

اس موقع ومحل کے محاظ سے علیا حضرت نے آمیتوں کا انتخاب فرمایا تھا جیا کی سو کو ایس ما کے گیار ہویں رکوع .... اور سور کا واضعیٰ کی تلاوت سے دربار کا آغاز ہوا۔

حضرت یوست کا قصّہ تو رہت ہیں جی موجو دہے اور قرآن مجید میں بہا یت جکیما نہ طور بربر درجہ اور رشیہ کے انسان کے لئے ایک عبرت وبعیرت کی صورت ہیں بیان کیا گیا ہے اس میں وہ صّنہ آتخاب کیا گیا جس میں صفرت یوسٹ نے تمام مراحلِ زندگی کے بعد تخنت مصر برجاجہ گرمہ ستے ہوسئے خداوند کریم کامٹ کریدا داکیا ہے۔ سورہ واضحیٰ میں ہا رسے بنی کرئم عالم النبین مخاطب ہیں حذا وند تعالیٰ نے اسپنے اخسام و احسان کی یاد دلاکر میٹیوں اور سائلوں کے ساتھ عمدہ برتا اوکی فسیحت اور اپنی خمت کے تشکر کی ہوا میت کی سبے اور کیا حین اتفاق سے کہ ہارے اعلیٰ حضرت بھی دولت میٹی سے مالا مال رہے اور مالکالماک سنے اعلیٰ خضرت برحمی و بسے ہی انوامات فرا سے ۔

غرض ایک خوش البحر قاری نے تحنِّ شاہی کے سامنے تلاوت کی ٹیلاوت سر وع ہوتے ہی ہر ہائین علیا حضرت اور تمام حضّار در بار کلام باک کی تعظیم ڈنگریم کے انہا یس بنہایت ادب کے سابھ است ادہ ہو گئے۔

جب تلاوت ختم بوني توعليا حضرت في حب ذبل شاندار تقرير فراني :-

مجھے بیعلوم ہوکر دلی سرت واطبیان ہے کہ ان اعلانات سے جس دُورِ جدیدگا ، غاز ہواہے اس کا تمام طبقات رعایا اورار اکین دولت نے نہایت گرم جوشی کے سائے خیر سقوم کیا اور لینے نئے فرمازوا کے سائھ اُن جذبات عقیدت کو حجر رعایا سئے بھوپال کا تمغا سئے امتیا زہے پر بوش طرفیۃ سے نایاں کرکے اپنی وفاداری اور عقیدت کمیٹی کابہترین تُبوت دیا۔

آج ۱۹ سال سے کھی نیادہ وصر گذرا کرجب الک حقیقی نے ملک محرور بھوبال کی زبام حکومت میرسے بیرد کی آپ سب کواس کا علم ہے کہیں نے اپنی حیثیت مثل ایک ایمن کے بجبار اوراس کی ددلیت کبری کے ایم فرائض کا احساس کر کے فرراً خروری اصلاحات کی طرف توجہ کی ۔ اوراس کی ددلیت کے مفاد اور رعایا کی فلاح کو ابنا آل ذندگی بنایا اور مسل ۲۵ سال تک اس مقصد عظم ریاست کے مفاد اور رعایا کی فلاح کو ابنا آل ذندگی بنایا اور جو درائع و دسائل مکن ہوسے ان کی بیر سائی میں کوئی دقیقہ فروگذاشت منیں کیا ۔ میں کوئی دقیقہ فروگذاشت منیں کیا ۔

یں اسٹے اکم الحاکمین کاشٹر کرتی ہوں کہ اس نے ہرموقع برادرہر تدبیری میری اعاث کی ادراس امر کا اندازہ کدمیری کوششٹیں ریاستِ بھوبال درمیری عایا کی مہبودی اور فلاح میں قلمر کامیاب ہوئیں آپ لوگ خودکر سکتے ہیں۔

راضرین دربار!

اِس تام مهر حکورت بین ترقی ملک اور فلاح رعایا کی تدابیر میں مجھے جو مصرونیت رہی دہ فلق اللہ کی ایک خدرت بین ترقی ملک اور فلاح رعایا کی تدابیر میں مجھے جو مصرونیت رہی دہ فلق اللہ کی ایک خدرت میں ابنی مخت اجر سحجہ ہی حقی دیکن گذشتہ ہمال کے عرصہ بین مجتصل ویہ مصروس کون سے کام لیا مگر آخر کا رحبیا کہ میں نے ان کو امتحان حداد ندی اور شریت الہی سج بکم انہائی صبروسکون سے کام لیا مگر آخر کا رحبیا کہ میں نے ان کو امتحان حداد ندی اور شریت الہی سے مجھے میں میں مات بیدا ہوگئی جس سے مجھے میں میں بدی ہوگیا کہ اس کا کچھے نہ کھوا تر ضرور مہمات امور حکور مت پر بڑے کا اسلام میں سنے بہی فیصلہ کیا کہ حکورت کے بارگراں سے سکورت الی اور موت برا ما منت اور عنان حکورت اسینے وارث اور ماخوں خداو تران حکورت اسینے وارث اور حافت وارب نافسوں حافق خداو تران حکورت اسینے وارث اور ماخوں خداو تران حکورت اسینے وارب نافسوں حافق خداو تران حکورت الی اور موت در امکان مخلوق خداو تران کے دفاہ اور باخصوں صنعیف کی خدمت ہیں مبرکروں۔

حاضرینِ دربار! اِس د دیستِ عظی کا بارِ امانت اب ہز ہائی من **و**اپ محد حمیدالتہ خات ہ

کے قوی باذو و کی بہت جن کو ہیں سے مکن رصولت کے خطاب سے مخاطب کیا ہے تاکہ میری حدا ہو گئی ہیں ہاندولی سے مخاطب کیا ہے تاکہ میری حداث محترصہ نواب کندر بکم کے نام کی نسبتے اُن کے اعلیٰ ترین اصولِ حکم اِنی نواب کندر میں اور بیش نفار میں وہ اس وقت نصرف میری بلکہ نام رعایائے تھو پال کی امید وں کا مرکز میں اور مجھے یہ اطبینان گلی ہے کہ اُن کا دل رعایا کے فلاح وبہود کے جذبات سے معمورہ کیونکہ ملسل ماسال تک اختیں جذبات کے ساتھ الحوں نے میرے رفیق کار کی حیثیت سے بہایت بدار مؤلی اور کا کی تاب بدار مؤلی اور کا میں جنب ایک میں وجہ سے نظم ولئی کا رکی حیثیت سے بہایت بدار مؤلی اور کا بان نفر ایمانے موسل ہوگیا ہے جھے اُن کے تحت فر مان ہر طرح سے ملک کا ستقبل درختاں اور تا بان نفر ایمانے اور میں بہر جب میں ملک کی صالت روز بروز ہر تراور اور میں بین ملک کی صالت روز بروز ہر تراور میں بینے برجہ ہے گئی بور کی اور رعایا سے تھو یال اس فیصلہ یو کی کے تو میٹے دعائے خرسے یا دکر سے گی ۔

یمن اس مالک الملک کامشکراداکری بهون کداس نے اسپے فضل وکرم سے میرے اس منظار اور فیصلے کے متعلق ہرایک معالمہ میں میری مدد فرمائی اس موقع پرمیرا پیجی فرص سبے کہ میں الرواریو نگ اور ان کی گویزن کی ترکز کراری کا اظہار کروں کہ الحنوں نے سکندرصولت نواب فی خالملک کے حق وراثت کے تعلق جو کہ شراعیت اسلام اور واج ملک پرمبنی تھامیری رائے سے اتفاق کسیا میں ہزاسلینسی لادوا ادون درسالے مہندی دبی اصان مند ہول کہ جب میں نے عنان حکومت نواب میں ہزاسلینسی لادوا ادون درسالے مہندی کی نواب مور سے مراسلت کی تو الفوں نے ہمایت لطف میں مراسلت کی تو الفوں نے ہمایت لطف مرکز مرسے کہ میری درست کئی پر اظہار تا کہ میں کرتے ہوئے اواب محدوم المثان کو گورمنظ آ منا تا کہ مہدر دری و امداد کلی کا لیقین دلا یا مجھے بی خرصے کہ مہیشہ ولیسا بیان ہمنداور فرما نروایاں بھوبیال کی مہدر دری و امداد کلی کا لیقین دلا یا مجھے بی خرصے کہ مہیشہ ولیسا بیان ہمنداور فرما نروایاں بھوبیال میں تام دوستی اور دائی ارتباط احد درجر پر پری کھیے گئی ہم خصوصاً گذمت تد ۲۵ مال میں اس درستی وارتباط اور تعلقات میں بومائیو ما اضافت میں ہو آ فیو ما اضافت میں ہو آ فیو ما اضافت میں ہو آ فیو ما اضافت میں ہو آ در بار ا

میں یا د دلانا جائی موں کہ فرمازوایان محبوبال اور مطانیت برطانید کے اتحاد کی خلصاند بنیا و شکیا ہے۔ میں قائم ہوئی میں نے مصلے کی میں ایک قابل احترام معاہدہ کی صورت اختیا رکی اور مہارے اثطار کرام نے مہیشراس کومین از مدین صنبوط و تحکم کیا اس ڈیڑھوصدی میں اگر حبربہت سے نازک دُورگزرے لیکن فرماز دلیان تحبوبال کی تاج برطانیه کے ساتھ عفیرت اوروفا داری بنیاب رصوص کی طرح نابت مهودی -

حامزين درمار!

اب بین آپ سی بخینیت فرماز واسئے بجو پال خصت ہوئی ہوں اور مجھے اس بات سے بے آہا مسرت سے اور میں اس اس بے آہا کہ مسرت سے اور میں اس امر پر فرکر تی ہوں اور رب العالمین کا نشکر یہ باؤٹ : ب کہ آن ابنے ہا تھ سے ابنے فوجینم اور بوئیز فرز فرکر مری ارائے حکومت کر رہی ہوں ۔ بین اس وقت ان کو رعایا و برایا سے بھو بال کا محافظ بنائی ہوں اور تمام اخوان واد کان دولت اور رعایا کا مشکر میاوا کرتی ہوں کہ ان سینے بین دفا داری اور مطبع الامری سین سیسے عدر حکومت کو کامیاب بنانے میں ہم تن کو مشتن کی اور میری ہرمنشا دکی تعمیل کو اپنی دندگی کا ایک اہم فرض بجماکو کی حکومت اس وقت تک کا میاب نبیس بوکئی جب تک کہ رعایا بھی ا بینے فرائض کا اصاس کر کے مستعدی و

خونندلی کے ساتھ اسپنے حکمراں کے احکام کی تعمیل نکرے بیجھ کو کامل بھین ہے کہ آپ اس جد ہیر دُور میں بھی اپنی روایات سابقہ کے مطابق اِس کلیہ کوییٹ نظر کھیں گے ، ور اپنے فرماں روا کے سیتے جال نثار اور فرما نردار رہیں گے۔

نواب سكندرصولت افتحا دالملک بها در ای اب بین بهایت مسرت كرمان آپ كوسد در انتین بهایت مسرت كرمان آپ كوسد در انتین دی بول اورامید رکه تام ایمام و نصائح به کاربند به ول افزایک بالخصوص اس آیت افزایف كو بهیشد این بین نظر کهیل گرفی سرخ دنی اورسر فرازی به گار به دان اس پر مل كرف سے انشاء الله تعالی آپ كی دون بهال می سرخ دنی اورسر فرازی به گاران الاخسان و ایستا و خی المقر بی و دین مطل مدن و المسند و الم

انناوتقریمی صفّاد درباریه ایک عقبم کااز پرانقائجی خوشی کے انوائکہ ب تا تزات اسے کلتے تقے ادر می م کے تیمی چیرہ پیشاشت جیاجاتی ہتی ادر مجی انسردگی طاری ہوجاتی ہتی تقریباً ہامنٹ رہی گھشِ جذبات رہی ۔

اُعلیا ُحضرت کی تغریخیم نهوتے بی قلعہ فتح گڑھ ادر تو بخاند کی سے بیک وقت مراسیم دربار اُتلک سلامی سردئیں ادر فوراً علما کا ایک جلوس آیا۔ یہ تام علما ہفیدلبار میں

مبرس من اورسفید شاور کی عبایس ان کے شانوں بیتیں۔ قاضی صاحب ریاست کے آگے ايك فوي افسرك إلقول بن بنشائ من المنشك كا تفاجس برزي كاطعر سيس إن العِين العِين ا لِللهِ جَميعا (بعني تام عزيس الله بي ك اله بي ) تحريقا جس كوقاضى رياسي مَهْ رُبُهْ بِ كے سلمنے بین كيا اورا كفوں في لينے درت مبارك ميں كرفشان برداركوسيروفر ايا اور ينشان ندكورالصدرنشانون ك ييمي براكرياكيا بحرشائ طعت كى شتيان سلمة آيس عليا حضت مكار عالميد في مراني نِس مع فرق مبارك بيسريج كلني لكائي اورقاصى رياست في اس كي بندش كي ي ولارمرواديدادداً ممنترى الماس بيناني كئي اوراراكير مجلس على اوشرالمهام افواج دياست في بستول، تلواد، بين فض ، حيري، كُرُز ، كمان ، تركش ، زره ، بكتر آبني اور أبني دستافيين كف، قلمدان حكومت اورممرو باست يرسيلينط كالبيئه عالمياف شابهي فبرعليا حضرت كريائي صمكرمري في خزان و توشك فأنه كي طلائي ونقر في كنفيال جوفاص النيس مواقع كواسط موفي مين مزاتي ریاست نیدین کمیں - دینارسرخ کی استصلیان بیش کی کئیں جواملی صفرت سے قدروں سے نزدیک كشتى مي ركوري كي ورملياحضرت في ايك تيلي أهاكراين لخت حكرك مسريخها ور (يعني تصرق) كركے دومركنتي ميں كہي بخياوركي تيلي بعدمين فقراكوتقيم كي كي-ان مرام کے اداہونے کے بعد فاری صاحب و تخنت شاہی کے قریب ہی کرسی مربیط تع كفرك بوائ اوراعفول في سوره لقمان كاد وسراركوع ادرسوره المنترح كي تلاوت كي اور تهم حاضرین بطریق اول تعظیم کے لئے استادہ ہو گئے۔ ختم الادت کے بعد ہز مالی من نے ایک نہایت میا شرققر پر فرمائی جس میں اس عظیم فرمذاری كے احماس على احضرت كے إحمانات تربيت و شفقت ادرى كا شكريد واعتراف نصل كئير على برائي كاوهره تقاادر للك ورعايا كے حذبات بهبودى دفلاح مستعموراورايك خاصقهمك

سله اس دکرع میں ده نصار کے ہیں جو حضرت لقان نے اسینے بیٹے کوئٹرک سے بینے اور مال کی اطب عت، نماز کی پابندی اور امر باالمعروف اور نہی عن المنزکر کے احکام اور صدیبت بیصر ، نخوت سے احتراز ، میا مذروی اور زمی وغیرہ کی بابت کی ہیں -سله زعتِ مرتب اور میں ببت کے بعد داحت اور حذاکی طرف رج عہد نے کی بدایت ہے -

ارزمین دوبی بردئی تفتی سے برقلب متاز تھا۔

نصائح فاص اعلى صفرت كى تقريك بعد يجرسر كارعاليكم المريك اوراعلى صفرت نصائح فاص او فاطب كرك ببل بطور نصائح آيات ذيل الادت كيس-

(١) إِنَّ اللَّهَ يَاٰهُنُ مِاللَّهَ لَهُ لِ وَالْآخَسَ انِ وَإِنْسَاءِ ذِي اَلْقُرُ بِي وَيَنْهَى عَنِ

٧) وَالْحَى الْمَالَ عَلَى حُبُّلُهِ ذُومِى الْعُرُلِى وَالْمَيْتَلَى وَالْمُسَلِكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
 وَالسَّا آئِلِينَ وَفِي الْمِرَقَابِ ﴿ وَاقَامُ الصَّلُولَةَ وَالْتَى النَّ كَاتَهِ ۗ وَالْمُؤْفُونَ لَكَ السَّلُولَةِ وَالْقَ النَّ كَاتَهِ ۗ وَالْمُؤْفُونَ لَكَ السَّلُولَةِ وَالْقَ النَّ النَّ كَاتَهِ ۗ وَالْمُؤْفُونَ لَكَ السَّلُولَةِ وَالنَّى النَّ كَاتِهِ ۗ وَالْمُؤْفُونَ لَا يَعْمَلُ وَا ﴿

٣٠) فَأُو فَوْ بِالْعَهُ بِإِنَّ الْعَهُ لَا كَانَ مَسْتُولًا

ادر مجراب فوستِ شفقت میں ہز ہائ نس کا پدیمت دوستادت لے کر درمیانی کُرسی بروج تیف شاہی کی کُری ہی جائے فی اللہ کا پدیمت کے کرکری ہی جائے کہا کہ کرکری ہی جائے اور حنی الله اللہ کا منت اللہ تا اللہ کا اللہ کا دور حنی الله اللہ کا منت اللہ کا اللہ کا منت کے اگر کا اللہ کا منت کے اللہ کے اللہ کا منت کے اللہ کا منت کے اللہ کا منت کے اللہ کا منت کے اللہ کے اللہ کا منت کے اللہ کا منت کے اللہ کا منت کے اللہ کا منت کے اللہ کے اللہ کا منت کے اللہ کے اللہ کا منت کے اللہ کے اللہ کا منت کے اللہ ک

ترجمه (۱) (سلمانه) المدانصاف كرف كاحكم ديباب ادر (دوك كساعة) احسان كرف كادرة ابت دان كو (مالى المدد) في خالدر المندان المداد المندان المددن ا

(٣) اور عد کولورا کیاکر وکیوں که (قیامت کے دن) عمد کی باز برس برگی۔

(۲) است میرسے بروردگار مجے اس (بات) کی تو مین دے کہ تونے وقعے براد دمیرے ماں اب براحمانات کئیں تیرسے اُن احسانات کا تلک ہوں جن سے تیرسے اُن احسانات کا تلک ہوں جن سے تیرسے اُن احسانات کا تلک ہوں بیار در کہ میرسے کے موجب راحت ہو) میں (اپنی تام ماجوں میں) تیری فر روح لا تا ہوں اور میں تیرسے فرماں بردار منبدوں میں ہوں ۔
دج علا تا ہوں اور میں تیرسے فرماں بردار منبدوں میں ہوں ۔

الاس برخطمت اور فیت اموز نظاره کے مربار است آئیں اور ان بھی میں اور ان بھی است کے سامی اور ان بھی است کے سامی اور ہم ان کی سرب علیاں نہایت متانت کے سامی ان کا بھی دوری اور ان بھی کے سامینے آئیں اور ہم بائی دوری است نزر بیسینی ہوئیں مگر بہ نظر احترام علماء اور سادات نزر سے تنی سے نزوں کی دوری افسروں کی نزریں بینی ہوئیں مگر بہ نظر احترام علماء اور سادات نزر سے تنی سے نزوں کے بعد عطو بان ، ہار بھول وغیر قصیم ہوئے اور وربار ختم کمیا گیا جس ترتیب اور طبوس کے ساتھ داخلہ ہوا تھا اسی طرح دربار ہال سے دوائلی ہوئی۔

داخلہ ہوا تھا اسی طرح دربار ہال سے دوائلی ہوئی۔

دیکل مراسم تقریباً ودگھنٹ میں انجام بذیر ہوئے اور دربار کے ساتھ ہی سرکا دعالیہ کا دور حکورت بھی ختم ہوگیا۔

حکورت بھی ختم ہوگیا۔





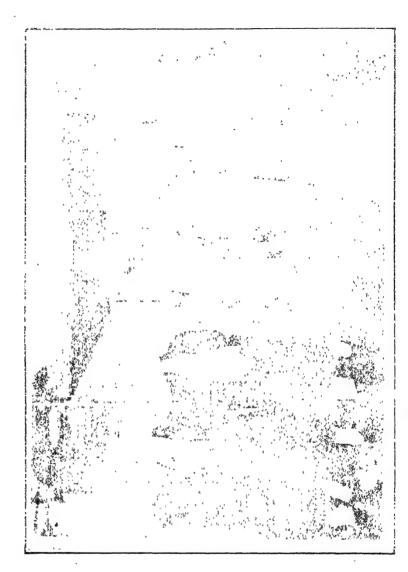

تقريب فربار دست بوداري سوكار عاليه فودوس أشهان و كارونيشن نواب سكادر صوات افقتحارالملك بهادر دام اقباله

#### قائمقامان لطنت بطانيه كااعترات

ہر حکمراں اور فرما نروائے ملک کی لا گف میں سب سے شاندار حصد ملک کا ہم تر نیظم پنت ہو۔ اوراس کا اندازہ مرتبین ملک کے اعراف اور رعایا کی شکر گذاری اور خوش حالی سے کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جوخود مختار روساء ہیں وہ بذریعہ عہود ومواثیق برطب بنیہ کی شاہی گوئمنٹ سے علق رکھتے ہیں اور میگر ئرمنٹ ریاستوں کے نظام حکومت کو اپنے قائم قاموں کے ذریعی تنقیدی نظر سے دکھ کر رائے قائم کرتی ہے جوہنمایت اہم مانی جاتی ہے۔

بس اسی ہمیت کے لحاظ سے مرکا را البیری ان قابلیتوں ادراُن کے نتا کج کے متعلق لطنتِ برطاننیہ کے ممتاز مدربن کے خیالات کا اقتباس بینی کیاجا تاہے ۔

آن اقتباً سائع جہاں مرکارعالیہ کی صفت خکم ان کی اعلیٰ شہاد میں نظر سے گذری ہیں دہاں حضور مروصہ کے ان نوع بنوع اور گوناگوں اوصا ف جمیلہ کا بھی اعتراف با یا جا تا ہے جو مذصر ف خواتین اسلام ملکہ کل مشرقی خواتین کے لئے اور دُنیا کے مشرقی حصّہ کے لئے مائی ناز ہیں - خواتین اسلام ملکہ کل مشرقی خواتین کے لئے ایر ناز ہیں - میں اور کو نیا کے مشرقی حصّہ کے لئے مائی ناز ہیں - آپ کی توجہ فقط انتظام فوج کی طرف ہی مبذولانیں موجہ کے اور کی تا ہے۔ کہا کہ متنظم ملک ہونے کی شرت ہنا تا

ب و المسال المسلم المس

كے خوش نما دار اسلطنت ميں اس وقت محجه كوسطنے كا افتخاره الله واسبے اپنے نامور مورث كے قام بقدم ہیں اور اسینے خیرخوا ہا نہ کارناموں کو انھوں نے بیستور قائم مکھا ہے ملکہ اپنی رعایا کی اللہ <del>۔</del> میں انھوں نے جو فکری کی ہیں وہ مزید موکئی ہیں اور ہائی نس کو جی یسی ''ائی' ای دجی ، سی ایس، آئی کے خطابوں کا انتخارہ ال سے اور سال گذشتہ میں خور تہنشاؤ معظم نے دہلی میں ب کوتمغنُه کرون آف انڈیاعطا فر مایا ہے۔ بیٹہ نشاہ معظمر کی دوستی اور کھا ظ کی نشانیاں ہیں اور آپ کے عمد نظم دنست کا اعترات ہے۔ اندر دنی انتظاماتِ ملکی میں بھی در ہائینس کا نام دیساہی منہورسے جیسی کرآپ کی خیرخواہی تاج وتحنت آپ نے اپنی ریاست اور رعایا کے فائرہ کے دا منط ان وسیع معلومات کے نتائ کو وقف کر دیا ہے جو آپ نے انگلتان اور دیگر وسیع ممالک يورب اوراليشيامين سفركرن سصحاصل كئے ميں اور جن كى زندہ تمادت وه كتاب يوجود ہے جو حال میں آپ نے شایع کی سیے نظم ونسق ملک کی اصلاح میں جو ترقیاں زمایہ حال میں كى كئى بېي اُن كا اعاده چندان صرورى منين سبے مگر دوخاص مېتم بايشان امور كا ذكركر نا صرورى ہےجس سے کہ بور ہائی من نے ایک نظیر درختاں قائم کردی سبے بمیرا اتارہ ان احکام کیطون سے جوتر قی تعلیم نسوال کے متعلق آپ نے جاری فرمائے ہیں اور اُس کچیں کی حانب سے جوائم مملاتعلیم اعلیٰ روساء وسرداران کی بابت آپ نے کی ہے یعض حصہ جات ہز دیتے کیم تسوال كااس فلدركم انتظام كبياكمياسي كدميض اوقات بدامر قريب قريب فرامون كردياجا ثايخ كه عورتين مردول كى مال بين -ايك خطرناك تقداد مين هرسال بحين كاملك مين ضالح به نااه ر برطبقه كى عورتول كانسليم سي معرًا بونابياعاً ملوريب كومعلوم سبيرا ورمجهاس كرحرات كرف كى صرورت منيس سے مگرساتھ ہى اس سے ميں يا كہوں كاكد اہل سندى زندگانى ميں فيوق امور جزو عظم بي - ترقى مين جنسكلات بين ده بي حدمبي مكر مجينيت ايك خالون او البيلاك بعن کے بور ما نی ولی کو جوموا تع مل سکتے ہیں دہ دوسروں کوہنیں مل سکتے اور آپ نے جواتی قع كاعده استغال كياوه اس كام سے ظاہر ہوتا ہے جوليدي سينسارون مبيتال اور مرربه لطانيه اور وكورير كركس اسكول مين بوريا سيع"

لار وحيمي مفور و سطاويع إلى يورباني نس البيريز، ونبثلين إمير الدون معزز مبتيون

نے جب اس ریاست کا دورہ کیا تھا توخوش قسمتی سے اُن کو ریاست معبویال سے قدیم خاندانی تعلقات كى تجديد كاموقع مل گيا تقاي**ں ا**س رعايت كاستى نئيس بوسكتا ہوں، ہاں اتنا طرور كہ<sup>يں</sup> گاکه میں اور لیڈی حمیسیفورڈ بیمعلوم کرکے بیجدخوش میں کرہارا شار آپ کے حلقہ ُ احباب میں ہے اور آپ کے اس بربوبٹ خیرمقدم کا ہم کو کانی احمام سے آپ نے اپنی تقریر میں اس روز افز وں کیسپی کا حاله دیا سے جو بہندوستان موجودہ خبگ میں ہارے دشنوں کے مقابلہ میں سے رہاہی ۔ کامش میسے باس اتنا وقت ہوتا کہ میں آپ کو اسس شا ندار تائیدی جاب کا جہند ورتان کے والیان ریاست اورعام باشندوں سے وزیر عظمی ابیل کا دیا ہے مفصل حال بتاتا اور آپ سے اس حیرت انگیز جگی مشین کی ترفیوں کا ذکر کرتا جو کم فی تیار کی ہے۔ ہندوستان نے اس وقت تک این پوری طاقت استعال منیں کی ہے ادر اسکی ضرورت سے کہم بر مکن کوسٹسٹ اس کام میں خرج كريب كويم في الحقيل لياسيدليكن بارى كوتشفين تحده بي اوربم جاستة بي كريم رہستی برہی اس شہر وسلے کو جو بینڈاروں کے خلاف مجویال وحکومت بطانیہ کے ماہین ہو کی متی ایک صدی سے زیاوہ زمانگذرا اور وہ روستی جواس زمان میں قائم کی گئی محق وہ بہتیہ کے لئے محکم مرکئی ہے وہ دفادارانہ وشا ندار صدمات جوسکو مت برطانیہ کی آب کے خاندان نے انجام دی میں "ار تاخ میں تثبت میں اور بیجیے ان کے متعلق کچھ کہنے کی حیٰدال صرورت نہیں ۔مگر میں اس مد د کو حاصرین کے گوش گزارکرنے کیلئے صرور ذکر کروں گاجو موجو دہ زمانۂ جنگ میں آپ نے مختلف مورو میں گوینٹ برطانی کوئبنیائی سبے میارسال کازمانہ گذراجب آپ نے ریاست کے تام وسائل گوزنن برطانید کے زیرتعرف کر دیئے مقے اوراس کے تقوط سے عصد بعید آپ نے ہزاگر الشام ہائی من حضور نظام کی شرکت میں اید علان شایع کیا عقام گویٹنٹ کے سائے بہت زیادہ قابل وفعت تقااس سلط كداس سعام طوريران وفادارانه جذبات كااظها رموتا تقاجو شأبي طاقت اور دوسے درجہ کی اسلامی ریاست ہند کے درمیان قائم ہیں اس وقت سے اب مک آپ نے بیش قیمیت مومز کارین کشتیاں اور ایک سلح ہوائی جہاز دیا ہے اوران کے علاوہ کٹیرالمقدار فیافٹا ا دادی ختلف خبگی قرضوں میں کی ہیں - ان سب ریستر او ۷لاکھ کی وہ کثیر رقم ہے جو اپنے ہمسپتال کے جہاز" لاُملٹی "کے سلئے دی ہے۔ آپ نے اپنے توب خانہ کے سب گھوڑے بھی عنایت کرفیئے

اوراس كےعلاوہ رياست في اوربهبت سے گھوڑسے ہما رسے سئے تيار كئے جو مختلف محافول پرروان كرفيئے كئے ہيں-آپ كے امپرلي مروس رسالة جنط في سال تك شمالى بهندوستان يس كام كيا اوراب و مسرصر وزيرستان پرمصروف كارسہے-

میں میج جزل باط کی وہ راور طبی طوہ کرج اس جربط کے معائد کے بعد انفوں نے کھی ہے ہا بہت مخطوط ہوا ہوں ہوں ہوں ہے اور بھو بال ہما بہت کثیر رقم عنا بت فرانی سیے اور بھو بال کے عوام وخواص کو بھی آپ نے اس کی ترعنیب دی کہ وہ اس میں فراخ دلی کے سائھ رقوم دیں۔ اس کی مدہ جو آپ نے کی سیے دہ میرے ریاست میں آنے کے موقع پر ہوئی سیے آپ نے جھے افراجا جنگ کے سئے بیاس ہزادر و بیعنا بیت فرایا اور اس کا وعدہ کیا کہ تا قیام جنگ آپ اتنی ہی ہی میں اس کا وعدہ کیا کہ تا قیام جنگ آپ اتنی ہی سے کہ موقع پر ماہ ایر میں اس کا ذکر کئے بغیر ندر ہوں گا کہ با وج دجیند درجوں کا کہ با وج دجیند درجوں کے اب جنگی کا نفر نس کے موقع پر ماہ ایر میں میں دہلی تشریف لے گئیں۔ میں بھی آپ درجون کی بیات نوت سیے۔ کی بیات دواداری کا ایک زبر دست شوت سیے۔

الا اورنیز دیگرط بعقی سے آپ نے گورنسٹ برطا نیے کی مدد بھٹک کے معاملات میں کی ہے گرائی کے معاملات کو ایک منظ کے سے گرائی کے ساتھ آپ نے بہند وستان اورائی ریاست کے معاملات کو ایک منظ کے لئے بھی فروگذاشت بنیں کیا۔ والیا اِن المک کی کا نفر لنوں کے موقوں پر آپ برابر دہلی تشریف لائی رہیں اور ہم لوگوں کو آپ کی بہند مغربی و کر بہسے فائرہ ایکھانے کا بہت کائی موقع ملا اور میں نے بہت فی کے ساتھ وقتاً آپ کے اُن خیالات کو بڑھا ہے جہ آپ نے آئم بہلک معاملات کے متعلق ظا ہر کئے ہیں۔ یہ امر میرے سلئے باعث مسرت ہے کہ آپ میری اور صاب معاملات کے متعلق ظا ہر کئے ہیں۔ یہ امر میرے سلئے باعث مسرت ہے کہ آپ میری اور صاب کو تا ایک کی آئی اصلاحات کے مشلم کو دو دیتی ہیں جو ہم نے برطالؤی تھی میت ہوئی۔ کی آئینی اصلاحات کے مشلم کو سلم المرب ہاری تجا ویز کو آپ فاص طور سے بنظر لیے ندیدگی تھی ہیں۔ خوش کن ہے کہ ریاست کی نہرت ہیں ہوئی ہے اور کو استی کو اس کا تبذیت ہیں ہوئی ہے اور کو استی کی زینت ہیں ہوئی ہے اور اس کا تبذیت ہی بیات کی شان کے شایا ہی ہی ریاست کی زینت ہیں ہنے د فاتر اس کا تبذیت آئی ایک درجہ کے مربوں میں ملتا ہے جو آپ کی ریاست کی زینت ہیں ہنے د فاتر اس کا تبذیت آئی واقعی اپنی والے دیات کی تبایات کی تبایا ہیں اور حفظان صحت کی جو تجا ویز آپ اور کو تبایا ہوت کی جو تجا ویز آپ اور کو تبایا ہیں اور حفظان صحت کی جو تجا ویز آپ اور کو تبایا ہی سے دور کو در قور کو کھی دیات کی جو تجا ویز آپ اور کو تبایا ہی اور خفظان صحت کی جو تجا ویز آپ

کے ہاں زیر بیت بیں میں امید کرتا ہوں کہ اُن کے عمار آمرسے اس ٹیر کو کافی فالرہ بینیے گا اور طاعون کا کافی تدارک ہوجائے گاجوسلسل الجیت آپ نے سابخی اوپ کی کھدائی اور درستی کے کام مین ظاہر کی ہے وہ اس فیتی رپورٹ سے ظاہر ہے جوسر جان مارشل نے تیار کی ہواد جن میں آپ نے ان کوفیا ضانہ مدد دی ہے اس کی وجہسے میرا اور لیڈی حمیے بفور اصاحبہ کا سبح کا وقت بوده کی قابل قدر یا دگاروں کے معائز میں نہایت مغید دلجیبی و نطفت سے گذر ا۔ کی کھیٹی لیمی معاملات میں اور عور توں کے مسائل کے متعلق مشہور آفاق ہے بیندوشان کی عُورتوں تے ہمیشہ اسپنے فرفتہ کی ایک اعلیٰ حکمراں کی نظرسے ہرامداد وسر رہیستی کے سوقع بر آپ کولکھا ہے اوراُن کا پیخیال باکل درست بھی ہے جو ذمہ داری آپ نے فتول کی ہے ده بهبت معباری سید مگرآپ نے اپنے فرض کو نہایت خوصورتی سیداد اکیا ہے جس کشاندار نظيرس ليدى بينسادون مبيتال، مرسيلطانيه، وكطور بيركس اسكول اور وقف كا وه فناري جس كى بنياد كالله من عبويال كراز اسكول كمصارف كے لئے برى تى اخرىس ميں اس مرد کا مجی ذکر کرول گاجس کاعلم می می کمیسی (لیڈی میسیفورو) سے مواسے کہ آپ ان کی شاہی نفرنی شادی کے ندراند کی اسکیم میں اُن کوبہاتیتی مدودسے رہی ہیں اوراس کے ضمن ہیں آب نے اُن سیا ہیوں کے بجوں کے لئے جواس لڑا ان میں کا اسئے ہیں کچے وظا کُف منظور کئے ہیں جینور كمكتِ فلم في البين اظهار قدر داني مي آب يجند درجيد مراح خرواد كئي بين اوريدام مري ك يربت باعض مسرت تقاكد كرمت تديكم حنوري كوآب كوحضور تبنشا معظم كي بين كاه ساردار " و زرش امیار کا زناه گرمید کواس ( مُنعنه )عطاکیا گیا ہے "

لار داریدنگ وابسرائے من کورہائی نس نے تاج برطانیہ کی دفاداری اور طانت معلق میں معلق میں کی خدمات کے متعلق جس اعتماد اور بقین کا اظہار کیا ہی

اس کی پوری قدر و مزلت کر تا ہوں۔ میں نے اس کو بھی خمیسس کر لیا ہے کہ بور ہائی نس میری گوئن شامیری گوئن اور دستان کے مابین رسل و رسائل کے نظام کو موجو وہ صورت سے بہتر دکھیا اپند کرتی ہیں بور ہائی نس کو معلوم ہے کہ ہیں باہمی تعلقات میں زیا دہ قربت کرنے کے اصول پر توجر کر رہا ہوں۔ بور ہائی نس مضامی کے مشامیں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کی طوف اشارہ کیا ہے۔ یہ

تبربليان كج مندوستان كرائق محضوص منين بين بلكه يه زمانكي ارتقاني مريك كانتجربي اور دنیا کے ہرمقام ریکم وبین میں تبدیلیاں مورسی ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں کہ یور ہائی نس کے خیال کے مطابق ہنا بت اعلیٰ تدبر اور کامل بڑر ببکاری کے ساتھ دافعات کی رہنا نی کمنی جائے میں بنایت نوشی کے سائقہ الندہ ایسے موقعوں کا خیم قدم کروں گا جو مجھے اپنے اس دورے ك انتنارىي مليس كرون مين مي كوبهندوستاني رياستون كي لولكيل تهبيت كامطالعه كرف اوراك كى ترنى ادرىبةى كى ذرالع بيغوركرف كاموقع ملے كايندوستان ميں جوسياسى اورمعاشرتى تبدیلیاں ہورہی ہیں اُن میں ریاست کے باسشندے کامل اعتماد اور روایتی وفا داری کے ساتھ اپنی شکلات کو دُور کرنے اوران تبدیلیوں میں اپنی سُنا دُک کرنے کے لئے اپنے حکم انوں کی طرف نظركرتے ہيں ۔ إس اعتما داورتعلق سے زیادہ كوئى قىمىتى جيزاب كے بائھ میں نہیں ہے بورائیں كى طرت با تدبير كمران اس بات كى كوششش كرتے ہيں كه اس انقلابي زمانہ ميں رعا يا كا سے اعتماد اوروب بلى أن كم إلى تفسي تكلفي زيائے معجد اپنے دوران تيام ميں يو د كھيكر يوبى مسرت بودئی سے کہ رعایا کی تحیبت اور وفاداری میاں ایک زنرہ قوت سے پیحض روایتی مبذبات کی بنارېرىنىي سېدىلكداس كىينياد بور يا ئىن كايرخلوم برتاؤ اور رعاياكى بېترى سے سئے يورياني كى مهترى كوستشنيل بي مين بهت ى باتين ديكھنے سے اس نتيجه برمينجا بهول جس ميں خاص طور پرمیک اسٹی شیسسسس بیں جن سے ظاہر ہوتا اسے کدیور بائ اس کواپنی رعایا کی تعلیم فیا رفع تكليف اور دوسرى صروريات كاكتنا زبر بست احماس سبد الور بانكنس في حبذ بات افيضاحت کے ساتھ ایکنی کو زمنے کے قیام کا ذکر کیا ہے جس کی بنیاد اور ہائی نس نے ہزرال ہائی نس پرنس و میاز کے ور و د کے موقع پر کھی تھی گواس کا دار و انجی وسیع نیس ہے لیکن اس کی نیا بنايت مناسب وريحاني كے سائق ركھي كئى ہے اور ميس محبتا ہوں كم ائندہ الناميں اور ترقي ہوگى حبكه حالات اور رعايا كي خروريات اس سے زياده وسيع اور ترقى يا فته نظام كى خواہاں مهد كى۔ اور یں نہایت امید کے ساتھ اس دن کا انتظار کرتا ہوں جبکہ یہ نظام محمل موکر ان لوگوں کی جائے عافیت اورقابل فز ہوگا ہواں کے سابیس زندگی بسرکریں گے . . میں برا ملنسی کی طرف سے بی در مائی نس کاان تعرینی الفا خاسے متعلق شکر بیاداکرا ہوں

جو ابسان کی مساعی بیسندوستانی عور تول کی طرف سے ظاہر کئے ہیں بقیناً وہ اسینے کام کی تعربین کوٹس ذات کی طرف سے نہایت قدر کی تکاہ سے تھیں گی جس نے کہ ہی میان میں کام کیا ہے جو اس کی شکلات کا ندازہ رکھتا ہے اور جس کے دل میں دیسی ہی امیادیں او خطات ہیں۔ بیا احساس ان کی تقویت کا باحث ہوگا اوران کومندوستان کی تہنا خاتون فرماں رواکی ہمدر دی ادرامدا دحاصل ہیں جس نے کہ غود بھی ہندوستانی عور توں کے لئے بہت کچے کہا ہے؛ لارط ارون والسرك بهند اس مع محفظ مور يونى مونى كرس يوربكنن کے سیسلے سال حکومت میں بھویال آیا اور میں آپ کے سلئے اس سے زیادہ خوش تضیبی کی اور کیا وعا کرسکتا ہوں کہ آپ کا زمانۂ حکومت است اہی بُرامن اور کامیاب ہوجتنا کہ آپ کی والد کو محترمہ کا ہوا حجفوں نے ابھی حال میں آپ کے لئے مندسے دست شی اختیار کی ہے۔ ہریا تی نس بگیم صاحبہ ( اپنی خدمات یر) ہندوستان اور رياست بجويال كى جانب سے ستائش كى تتى ہيں۔ قريب قريب وہ كيبيں سال رياست كے نظم و نت مي مهرتن منهك ربي اوربيمب يرتوق كرتيبي كروه اس كميوني مي جا كفول في خاندارط لية برحال كى سيد بسط مرك سالبررس كى برباني س مدوص في وربائيس كوا ينا جانشين بناكرا وراس طرح البينے كامل اختاد كا أظهداركركة آپ كوسرفر از كياہيے ا در ميں جا نتا ہوں کہ اپنی زنرگی کے آئندہ سالوں میں دہ اسپنے مزیز فرزند کی جس پڑا ھوں نے کا س اعثما د كا اظهاركيا سي مرتر گو تمنط و كيفكراطينان حال كريس گي - يور ما ي نسب ترك بنايت خوش نفیب بی کرمالمائے متقبل می آپ کے لئے ایک ایسا مشیررہے گاج آپ کو اپنے تجربه اورتدير كايورا فالده ينيائي كاليجويال مين اس سيهل كونى والسرائ اليس وقت میں بنیں آیا جب کہ کوئی مرد سنو حکومت نیٹکن ہوا ور اس سئے پر نہایت برمحل ہے اگر محبوبال

كى خاتون حكما بؤل كى قابلىت اورصنبوط اور تحكم حكومت كے متعلق استعجاب كا اظها ركروں - ايك

الكريز كے سئے اگر وہ ايك خاتون كى قوت كالجينيت ايك عمده فرماز واكے اندازه كرناجا سماہي

تووه اسینے ملک کی تاریخ پرنظر واسے اور میں خیال کرتا ہوں کر سند وستان بھی ہر ہانی نس

حبيبي ايك عكمران خالوّ ن منكه وجود برفيخ كرمكتا سبيحس في با وجود ابني مختلف النوع ذمّه داري<sup>ن</sup>

اعتمادِ ذانی کی بنیادوں ٹریضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔

ہماری تاریخ میں دوسرا نادک وقت جگر عظیم کی ابندائتی۔ بور ہائی نس نے فوراً اپنی دیاست کے تام ذرائع ، فوج کی حفرمات اورا بینے باندان کی خدمات کو ملکی میں مقرمت میں بیشن کیا۔ آب کی آمیر بل سروس کیولری جس کو آب کی عرم والدہ نے قائم کیا تھا اور جس کو اور جس کو کور بریا قطیم کے زام سے مند ب کیا گیا تھا اس سے بھی مہند وستان میں خدمات گئیں ماداد کا جو آب ملکو کور بریا فیکنس کی تمام امراد کا جو آب کی ریاست نے اس کی تمام امراد کا جو آب کی ریاست نے اس کی تمام امراد کا جو آب کی ریاست نے اس کی تمام امراد کا جو آب کی ریاست نے اس کی تمام امراد کا جو اور اور کا توب خاند کے لئے گھوڑے اور اور کی نے کور کی ریاست نے اس کی تمام امراد کی تام کی دیاست ہو بال نے دوبر میں ہور کی گئی ہوئے کی دیاست کی امراد کی ۔ اور ۲ لاکھ رو بیب میں امراد کی ۔ اور ۲ لاکھ رو بیب میں امراد کی ۔ اور ۲ لاکھ رو بیب میں امراد کی ۔ اور ۲ لاکھ رو بیب کی میں امراد کی ۔ اور ۲ لاکھ رو بیب کی میں امراد و بیب کور کی دوبر کی امراد و بیک ہور کی کے جائم کی امراد و بیک نے خاندان نے بھی آب کی میٹر لیانہ نے الی بروی کی ۔ جاری رسینے تک فرمائی ۔ یور بیک اور بریا لؤ سے میڈیت سے ہمار سے مقاصد کی ۔ امراد کی ۔ اور تا بی برطانے بینک اور بریا لؤ سے میڈیت سے ہمار سے مقاصد کی ۔ امراد کی ۔ اور تا بی برطانے کی توبر کی توبر کی سے امراد کی ۔ اور تا بی برطانے کی توبر کی توبر کی سے امراد کی ۔ امراد کی ۔ امراد کی ۔ امراد کی اور تا بی برطانے کی توبر ک

فوقتاً گیں ایساد یکا دو مسیح بر پور ہائی گئیں اور آپ کی دیاست بجاطور رفیخ کرسکتی ہوا ور مجھے ہاں مسرت ہے کہ میں آج رات کو اپناست کر بید ذاتی طور پر پور ہائی گئی ضرمت ہیں بی گؤاہو۔ میں اپنی تقریر کوختم تنمیں کروں گا تا وقلتیکہ میں اس عزت اور احترام کا تذکرہ مذکر وں جو پور ہائی نس کو ایک روشن خیال اور دوراندلین فرمانروا 'اور اپنی رعایا کی سودو کہ ہودیں دلیپی پینے والے حکم ان کی تنبیت سے عام طور پرچائل سے۔

یور ہائی نس نے آج جس ارادہ کا اظہار کیا ہے کہ آپ رعایا کو حکومت سے نیادہ ملمی کرنا چاہتی ہیں۔ کرنا چاہتی ہیں۔ کرنا چاہتی ہیں۔ یہ آپ کے اُن کے ساتھ تعلق اور دلی کی کرا جا انبوت ہے۔ مجھے تقین ہے کہ آپ کا یہ فیاضا نہ قدم رعایا کے اندر اصاب شناسی کے جذبات ہیں اگرے گا۔
کہ آپ کا یہ فیاضا نہ قدم رعایا کے اندر اصاب شناسی کے جذبات ہیں اگرے گا۔
ساب اپنی مملکت سے باہر بھی متعدی کے ساتھ اِن کا نفر ننوں میں شرکے ہوتی رہے تھیں۔

سب با بنی ملکت سے باہر بھی ستعدی کے ساتھ ان کا نفرنوں میں شرک بہوتی رہے تیں اور سلطنت اور بندوستان کے شعل اہم معاملات پر اپنی شمنی رائے کا اظہار کرتی رہی ہیں جو والیہ اے نے وقتاً فوقتاً منعقد کی ہیں۔ میں اور ہائی نس کے کام کے ایک ڈخ کا ذکر کئے بغیر کھی خامون نہیں ہوسکتا جس ہیں اور ہائی نس کا کوئی ترمقابل نہیں سے میامطلب ان جذبات سے سبے جو ہندوستانی عور توں سے تعلق ہیں صفف ننواں کی ایک فرمانر وا ہون کے تیسے ہے سے سبے جو ہندوستانی عور توں سے تعلق ہیں جا ور اور ہائی نس کی ذائی کو مشتشیں لینے طبقہ ہے۔ اور اور ہائی نس کی ذائی کو مشتشیں لینے طبقہ کی تی اور عام بہودی کے حصول میں لیفیناً کبھی نہ تھکنے والی نابت ہوئیں جھے علیم ہو کہ کہری والدہ ہرام برائی جوئی کوئن ام پرس کو اور ہائی نس کی خدمت خلق کے آسس رہ سے کہ میری والدہ ہرام برائی جوئی کوئن ام پرس کو اور ہائی نس کی خدمت خلق کے آسس رہ سے کئنا تعلق ہے ہے۔

ہرایک فرمانرواکی کامیابی کالجدرے طوریر اندازہ کرنے کے لئے آل رعا یا کا جوش عقب رت کے حفر بات ہے تھی تھی والے کا جوش عقب رت کے حفر بات ہے تھی تھی والے میں اور خوالے کا دعا یا اس میں معیار ہیں اور سرکا رعالیہ کی رعایا اُن سے ضوص طور پر واب تدری اور ختلف موقعوں برائی جبت دخلوص اور وفا داری وعقیدت کے جذبات کا اظہار کیا -

مولا الله میں حضور سر کارعالیہ کی سال گرہ کے موقع برجورعایا کی جانب سے اللہ اس بیش ہوا وہ ان کے دِلی حیز بات کا ترجان تھاجس کا اقتباس حسب ذیل ہے:۔ حضور عالیہ اہم میں سے تبخص داقف ہے کہ جس زمانہ میں اس ملک کی فتمت احکم الحکین فیلیا حضرت کے دست مبارک میں تعذیف فرمائی اس وقت مختلف اسباب سے اس کی ما دی و اقتصادی حالت نہایت فیم بوجکی محق قعطا و و باکی صعوبات نے حفت صدم سبنجا یا بقا مرز دعہ دقسبر کا فلک خصر حضو خیر آباد محکم اور آئی طرح عمواً دوم سے کا فلک خصر حضو خیر آباد محکم اور آئی طرح عمواً دوم سے انتظامات اور خصوصاً تعلیم میں ملک بہت بڑی اصلاحی تدابیر کا عماج کا قالیکن حضور عالیہ نے استخاب اور دقتوں کو انتظامات اور دقتوں کو اختیار فراست اصابت رائے اور کمال تدبّر و بدیار مغربی سے انتہام شکلات اور دقتوں کو جو اصلاحات کے دکست میں ملک کی مربزی و آبادی میں کامیابی حاصل کی حضور عالیہ کا نیفس فعیس ملک محروسہ کا دور میں ملک کی مربزی و آبادی میں کامیابی حاصل کی حضور عالمیہ کا نیفس فعیس ملک محروسہ کا دور میں کامیابی حاصل کی حضور عالمیہ کا نیفس فعیس ملک محروسہ کا دور تھی و ترقیات کے لئے فتح الباب اور ایک میکن فراند سے ہم مقابلہ کرتے میاب تو کو دی شخصا بیات نظر منہ ہیں آتا جس میں مبلاح و ترقی کے اخدار نمایاں منہ دوں۔

حضورعالیہ! ہم الی مورکا عمران کرتے ہوئے اپنی ممتوں برفخر کرتے ہیں کہ ہم کو اس وجودِ ہمایوں کاظلِ عاطفت نصیب ہوا ہے جس کی فطرت کا جو ہر اغلم مخلوق اللی برشفقت و ترت ہم اورجس کے قلب سبارک میں ہمارسے حند بات کا کامل احساس اور بہارسے ساتھ انہمائی ہم درجی سبے اور اس میں تمام وہ صوسیات ہے اورجس کی ذاتِ نتا ہا نہ اعلی اوصا فِ حکم ان کا مجموعہ سبے اور اس میں تمام وہ صوسیات مجمع ہیں جمع ہیں جو بال خاص طور پرمیتان و معروف رہے ہیں۔

سرکارعالیہ سے ساتھ رعایا کو جوالفت تھی اُس کا نظار و اُن کے دوروں میں ہوتا تھا یا یہ کہ حب بھی وہ اچا تک موٹر پر جاتے ہو سے کسی کاؤں میں یار است میں جہرجاتی تھیں ۔ بھو پال کے قرب وجوار میں یا کوہ وصحوا کے دُور و دراز گوشوں کی آبا دیوں میں ہر حبکہ سرکارعالیہ کانام اُن کی رعایا کی زبان رئیب والفت کے ساتھ جاری تھا۔

تمام ملک محور میں ان جذبات کا اندازہ اس دقت کامل طور زِنظراً رہا تھا حب سرکا رعالیہ نے دست برداری حکومت کا اعلان کیا ہے۔ ہرخص اگر جیموجودہ فزبانروا کی ذات اقد س اور اُن صفاتِ عالیہ سے جن کا گذمت تہ دین سال سے بجربہ بورہا تھا کامل مطمئن تھا لیکن سرکارعالیہ کی دست برداری سے انہمائی اندوہ گیں اور رخبیدہ تھا۔ اور بچر باوجو دیکہ سرکارعالیہ حکوم کے فرض عظیم سے سبکد وش تھیں مگر رعایا کے بحویال کے قلوب برحکومت قائم رہی جس کی بیش گوئی جلیکھ خرصا قاس نے اپنی تقریرص کرنشینی کے وقت ان الفاظ میں کی تھی کہ :-

'' اگر حبحضور عالمیہ نے امور ریاست سے دست کشی فراکر حکومتِ ظاہری کے بارگر اکو میرے شالاں پر رکھد مل ہے لیکن بلاست بہرے اور تمام رعایا سے بھویال کے دوں رہم بیٹیے حضو عالمیہ کی حکم انی رہے گی اور تمام ملک محروسہ میں حضور عالمیہ کی حبت و شفقت کا جرب کہ مبیلیا ہوا ہے وہ برستوریوں ہی جاری رہے گا"

\_\_\_\_\_

### صل الاصول حكومت

سه ایک نمایا حقیقت سے کدسرکا رعالیہ جب سریم را سے حکومت ہوئیں قر ماکنتہا می و اقتصادی ،عرانی و نزنی اقتبائی و اخلاقی حیثیت سے بہت کچے اصلاح طلب تقامگر سرکا رعالیہ عزم بلندا و ترتبت عالی کے ساتھ سفیا منروز اصلاحات وار تقائے کماک کی مساعی جمیامین جبکہ بلندا و ترتبت عالی کے ساتھ سفیا منروز اصلاحات وار تقائے کا کورستانی رقبات کا دُورہ کرکے ہوگئیں سخت و شدید موسم سرما میں عوض وطول ملک اور صوائی وکومت این رقبات کا دُورہ کرا ورہ تجاویزو اور دہ تجاویزو متابیہ بالی سے آزادی و بالی کی سے مل کر اس کی صلی و میاب ہو مینی اور ہر بیتیت سے ملک و رعایا میاب ہو مینی اور ہر بیتیا دیا ۔

وه اپنی رغایا میں مجبوب وہرد لعزیز تقییں راعی و رعایا مین گفتگی محبت اورطانیتِ تامّه بختی۔ ان کی تدبیر ملکت و سیدار مغزی اوراصلاحات کی شہرت حیار دانگب عالم میں تھیبلی۔ ہز میل مجھی ملکٹ فلم قبیر سند کی گورمنط سے ان کو مراتب واعز از حاصل ہوسے اور قائمقا ماہی لطنت نے اس کا اعتراف کیا۔

سركارعالبيكي بينتاندادكاميا بيمحض اسعقتيرت بيبني تقى كدوه للك كو و دبعيت اللي تصوّر

بهمها

کرکے فرض حکومت کوامِن قین کے ساتھ ادا کر تی تھیں کرچکومت واقتدار عزت ومرتبت اور سنجاتِ آخرت صرف اسی فرض کی بجآ اوری برخصرہے۔ سنجاتِ آخرت صرف اسی فرض کی بجآ اوری برخصرہے۔ الحفوں نے سربر حکومت پر قدم رکھتے وقت ہی محسوس کر لیا تھا بلکہ اپنی تقریر میں اس اسساس کو ظاہر بھی کردیا تھا کہ :۔

و بخر فروبنٹر کے سر رہاج شاہی رکھاجاتا ہے اس کی آسائیں محدود ہوجاتی ہے۔ چنا بخیراس ۲۵ سال کے دورِ حکومت میں ان کی آسائین بہت محدود رہی اور کو ڈئی نہیں کہ سکتا کہ اس احساس اولین کے خلاف کے بہی محسوس ہوا۔

ان کاید و درحکومت ہرمنیت سے ہندورتانی فرانر واور اور بالحضوص ان کے خاتین حکم اور بالحضوص ان کے خاتین حکم اور اور بالحضوص ان کے خاتین حکم اور اور کے سے ہندورتانی فرانر واور سے سے المحمل کی کوئی مشرع تغییر مائے کے سے تو سرکار عالمیہ کا جذر محمرانی اور طریقیہ کا دفر افی ہے۔ یا محمل تصویر ہوگئی ہے تو سرکار عالمیہ کا جذر ہے کا اظہار واعتراف اور روز ورشب کے باقی حصص عیا دی ہے اور واست سے اوقات بیچکا نہ میں عبدیت کا اظہار واعتراف اور روز ورشب کے باقی حصص

عنبا وت سے او قائے جبا نہ یک تنباب کا ہماروا سرات الرورات میں فرائض حکومت کی انجام دہمی نیابت الہی کا نورانی منظر کھا۔

یں ہوسے ہے ہا ہم ہمائی ہوں ہے۔ ہی ہوں کو سے کہ کہ ایم فرائط کی ہمائی ہم

**─** 

# مومی وکی تجاروی

#### سعى ول اورفياضانه امدادين

سرکار مالیه کوبر لحاظ افوت اسلامی قومی فلاح و بهبو دکاجس در حبخیال تھا اور ایک بهندنی فاتون کی حیثیت سے وطنی ترقی کی جس قدر آرز و مند تقییں اس کا اندازه حرف و بهی اشخاص کر سکتے بیں جن کوائن سے قومی و ملکی مسائل پر گفتگو کرنے اور تبا دائر خیالات کا موقع ملا الحنوں نے مسائل تعلیم برج بہتے ہے الات کا موقع و مالی مسائل پر گفتگو کرنے اور تبا دائر خیالات کا موقع و مالات کا موقع میں است ایم کی سے خالا برکھیا۔ موجو و مادری زبان این تعلیم کی امری این ایس جا بیت و محالفت کو برا بین قاطعہ کے ساتھ متعد دمواقع بر ظا بر برجی کرتی مہتی تھیں اس جا بیت و محالفت کو برا بین قاطعہ کے ساتھ متعد دمواقع بر ظا بر برجی کرتی مہتی تھیں۔

اُن کو مہند وستان کے افلاس کا بیرا احساس تھا وہ غربا کے صیحے حالات کاعلم کھتی تھیں۔ باوع دمصارت کنترہ کے زنا ہذائبی امدادوں میں جو کمی سبے، اوراس کمی کے جواساب ہیں ان پر عبور تھا اور انحنوں نے نہنایت آزادی کے ساتھ اُن امور پر ایک طرف اہلِ ہند کو اور دوسری طرف حکومت کو توجہ دلائی ۔

وه قومی وملکی معاملات کے متعلق جب ضرورت محبتیں ربطن انڈیا کے علیٰ عہدہ داروں گورزوں اور والسیرایان منزر کو محبی متوجہ کرنے سے دریع نذکر تیں اور تومی و نرہبی اصامات جونیات کو ملآ تکف ظاہر کروتیں۔

غالباً سرکارعالیہ وہ باپی فرما نروا ہیں جنوں نے اسٹیٹ ڈروں اور ریاست کی تقریبات کے موقع برگھی تومی ومکنی مسائل کے متعلق اسپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ سنالای میں جب انار کی کا آغاز ہوگیا تھا، لار دمنط کے دُنر کی تقریر میں سلمانوں کی اس وفا داری کو جوسلطنت برطانیہ کے ساتھ ہے اس طرح ظاہر کیا :-"یور اکسلنی!

میں تبنیت ایک سلان کے بلاخو نِ تر دیداس باتھے ظاہر کرنے کا استحقاق کھتی ہوں کہ تابع برطانیہ کے سابھ سلما نوں کی وفاداری اوران کی محبّت کسی عاضی صلحت برمدنی بہنیں ہے۔ بلکہ اُن کی مقدس کتاب میں اس کی ہدایت موجود ہے ''۔

اسی طرح مندوتانی عور توں میں توسیع واشاعتِ تعلیم کے متعلق حمید سید لائمبر بری کی افتقاحی تقریب کے ایڈر میں لارڈ ہارڈ ناک کو ہوں توجہ دلائی کہ: -

یور کسلنسی! کیا سندوستان اس شہور مربر (لار ڈمبزی ہار ڈانگ) کی جس کے آپ
تابل فخر وارث اور ممتاز جانشین ہیں ان توجہات کو کھی فرا موشس کرسکتا ہے جو صاحب موصوت
نے مُر دوں میں تعلیمی برتھان بیدا کرنے کے لئے مبذول کی تقیس اسی طرح یور کہ ملنسی سے سرقوق کھٹا
بجا اور بہت بی ہے کہ یور کہ ملنسی بھی عور تو س کی تعلیم میں اُسی درجہ کی بڑیا نڑ اور خصوصیت کے ساتھ
توجہات کی یاد کا رحجبو ہویں سے کہونکہ جب مک ہر دوسنف انسانی تعلیم یا فیتہ نہوں اُس دقت مک
تعلیم کے بورے فوائد مِترتب ہنیں ہو سکتے۔

محار بعظیم میں ٹرکی کی تفرکت اوراس کے البعدنتا کئے کی وجہ سے سلمانوں کے قلوب پر جوا تر تقاسر کارعالیہ نے بحیثیت ایک سلمان کے اس کو محتلام سلطنت کے سامنے کھی تفی نہیں کھا۔ لار ڈریڈ نگ کے ٹوٹر براس اٹر کوا ورنیز ہندوتانی سیاست کی رفتار پرا بینے خیالات کو نہایت صاف نفطوں میں اس طرح ظاہر کیا کہ :۔

بیویں صدی کے مندوستان کی رفتار سے جمیب ا نارنمایاں بیں اورعالم انقلاب میں ان کی رمبری ایک ایسا کام سے جے بقول لارڈ مار سے انسانی ہمدردی اور مروتِ سیاسی مصلحت بینی، اور حرائت قومی، فرض ثناسی اور عزّت کے ساتھ انجام دینا ایک نہایت مارخرت کہا جا سکتا ہے جو د جھے اِس بات کا پورا اطمینان ہے کہ ان اہم سما الات کے تصفیمیں جو حباب والا کو آئے دن بیش آئے ہیں آب جو کھی کریں گے وہ بلاست براعلی درجہ کی مال اندلیشی اور

معالم فہی کے طغرائے امتیا زسے مزتن ہوگا۔

مئلہ ٹرکی سے متعلق آپ کاوہ شہ ورمراسلہ جوآپ نے گورئنٹ برطانیہ کولکھا کھتا حس میں آپ نے ہنا یت صفائی اور بے لوٹی سے سلمانان ہندوستان کی شکا یوں کی دکتا کی متی اور اپنے نصب عالی کا تمام وزن ان کی حالیت میں حرف کیا کتا ایک ایسی دشاویز ہی جس سے سئے ہندوستان کا ہرسلمان آپ کا ممنون احسان ہوگا۔ اور جس سے ضمناً آپ کی انصاف پروری اور عدل گستری کی وہ قابل رشک شہرت جو آپ سے بہلے اس مل میں پہنچ کی متی قطعی طوریز ابت ہوجائی ہے۔

یور آسلنسی کوحفور ملک معظم کی تام سلم رهایا کی اس دلی طانیت کاکافی اندازه بهوگا جس سے الحفوں نے "معاہد کہ مدائنا" کا خیر مقدم کیا تھا تمام ہند وستان کے سلمانوں کی اور میری رہی دلی تمتان کے سلمانوں کی اور میری رہی دلی تمتا ہے کہ بیر معاہدہ دوقد یم دوستوں مینی برطانیہ عظمی اور سلطنت عثمانیہ کے ابین عجر سابقہ ملاب اور اتحاد کا ایک متقل ذریعیہ بینے لیکن اس بارہ میں جیجے اسپنے خیالا کے انہا دمیں اطان سے اجتمال کرنا جا ہے اس معاملہ میں میری داسے گوئن میں سران افراد میں اسلام کانی ہے کہ یہ ایک ایسام کا میں جیسے میام مسلمان خواہ وہ کم سیسر میوں یاغ میں کیاں متاثر ہیں ۔

سیسلم امر سے کہ مبند وستان کی ترقی اس وقت تک نامکن ہے کہ جب تک ہنڈؤل کی طرح سلمانوں کے دوش ہدوش کھڑے ہوئے کی طرح سلمانوں کے دوش ہدوش کھڑے ہوئے کی طاقت حال مذکر ہیں اس سئے پہلی خردت ہیں ہے کہ اس قوم ہیں ان اسب کے ہما کرنے کی فاقت حال مذکر ہیں اس سئے پہلی خردت ہیں ہے کہ اس قوم ہیں ان اسب کے ہما کو ن کی فالمیت ہیدا کی جا سے اور ظاہر سبے کہ اس مقصد ہیں جب ہی کامیا بی ہوکہتی ہے کہ سلمانوں کی تعلیم کے متعلق زیادہ توجہ رکھی اور اس سے تعلیمی رفتار تیز ہواس سئے مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق زیادہ توجہ رکھی اور اس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ پیشن القوم توجہ اور اور اور اور انداد نہ تھی ملکہ نتیجہ ہیں بورے ملک کی فلائ و بہود اور ترقی مرکوز خاطر تھی۔

قوى فياضى اوراس كالصول ومرك في معاملات من توبقول نوات قارالملك

مرحوم" بسركارِ عاليه كي فيا ضي خودموقع كي للاست ميں رہتي تقي " میکن فیاضی کی خیصوصیت محض اُن کے رجحا نات، قومی حبز بات اور مفیدکاموں کی ضرور تو كے براہ راست احماس كانىتىجە بھى سفار شوں اور درخواستوں اور بارسوخ اشخاص كے اثر كو كس میں کوئی وخل ندیھا پہلے کام کی صرورت واہمیت کا اندازہ دائی طور میفر مانے کی کوشش کرتیں ا در کھر کامل غور فرما تیں اور جو کھیے فیاصنی ہوتی وہ اسی اندازہ اور غور کا از ہوتی اور مبنزلہ فرض کے ہوجاتی ، سرکارعالیہ نے الہ ا با دے مطرن بور ڈنگ ہا کوس کوجب امدا دعطا فرائی تومنتظین نے بطورنشان شکر گذاری ایک یا دگار بنانی تجریز کی مگرسر کارمالید نے اس کو منظور مذکیا -اس واقعه كے بيان ميں اپنے اصول امراد كى اس طرح توضيح فرانى سے كمہ:-" اگرچههی اس بات کوییند کرنی مهول که تومی انسٹینیٹیوشن صرورا بینے با نیوں اور اماد کرنے وال<sup>یں</sup> کے نام سے موسوم ہوں تاکہ دوسرے اوگوں کو اپنی یادگاریں قائم کرانے اور تومی کا موں برجیزہ فینے کا حصلہ بیدا ہو گرمیں اپنی ذات کے افتے اس کی خواہاں نہیں کیوں کرمیں حب ضرورت کو بخوبی محسوس کلیتی مهول اس وقت کونئ مدد کرتی مهون اورحب صرورت محسوس مهیجانی سبته توامداد بمنزله فرض کے مہوجانی ہےاور ادائے فرص کسی تحیین وصلہ یا یا دگار کا متحق نئیں ہی مواد کرکے اپنے نام سیکسی یا دگارکوسی بادگا رکے قائم ومنسوب کئے جانے کا اتحقاق نہیں کھتی اسی وجہسے میں نے اس خواہش کو نامنطور کیا ؛

سركار عاليه كے حضور ميں جب قومى حالات بيان كے حبات تواكثر اتنامتا تر بهوجاتيں كه آواز سے تا ترات ظاہر بهونے كئے واقعات براطمينان واطلاع كے بعد نامكن تقاكم كى قومى ادارہ كوآئي امداد سے محروم كھيں -

سرکارعالیہ کوجب محدن کا لجے کے فوائد اور اس کی حالت کا اطبینان ہوگیا اور نواج قاراللک (مرحوم) سے دوتین مرتبہ ملاقاتوں میں آزادی کے ساتھ گفتگو ہدئی تب کالج کی طرف وست جود مخلاط یا اور اس طرح کہ کالج کا ہرصیعنہ سرکارعالیہ کی فیاضیوں سے ہمرہ یاب ہوگیا۔
ال انڈیا مسلم ایج کشیل کا نفرنس کو جوشا با ند مددی اس نے کا نفرنس کی بنیا دوں کومضبوط کردیا او پھرائی شاندار عارت کے لئے گراں قدر عطمیہ مرحت فراکر ایک ہم صرورت بوری کردی۔

مرکار نالیون بیلے عارت کے ننڈ میں بندرہ ہزار رو پیے عطیہ کاو عدہ فرنا یا تھا لیکن جب صل حبزادہ ہو اور نقشے ملاحظہ میں بنیں صل حبزادہ ہو فتاب احمد خال (مرحم) نے بھویال آکروہ ڈائی گرام اور نقشے ملاحظہ میں بنیں کئے جوسلمانوں کی توسر کارعالیہ کے قلب میں مطلوبہ بوری کردی ۔
مبارک پرایک خاص افر ہوا اور فوراً رقم مطلوبہ بوری کردی ۔

وَمُرْسَطُواع کی کا نفرنس میں حب یہ طے ہوگیا کوسلم بو نیورٹی کی تر کیکو توم کے ساسنے بیش کیا جائے ہوگیا کہ سلم بیش کیا جائے تو ہم بالی نس آغاضان اور نواب وقارالملک بطور ڈ بوٹیش کے سرکارعالیہ کے پاس مقام الدا بادا سلے جہاں ناکش دیکھنے کے لئے تشریف فرانھیں۔ ہزبائی نس نے نہامیت مؤثر طریقہ سے بو نیورٹی کی ام بیت و صرورت بیان کی اور دیر تک تبادلہ خیالات ہوتار ہا اخر میں مرکارہے سنے فرایا ۔

"ایک لاکھ میں اس وقت دیتی ہوں گرکھے دیتی ہوں کہ اور بھی دول گی اس کے مطادہ میں سے خود دیجھا ہے کہ علی گڑھ میں ہواری قوم کے سیچے گرمی میں سخت کھیف ہر داست کرتے ہی اکھیں کہا ہی کوم میں سخت کھیف ہر داست کرتے ہی اکھیں کہا ہی کہ دوستی دول گی اور دیاست کے جاگیر دار دی وعمال سے بھی دوہ ہی دول گی اور دیاست کے جاگیر دار دی وعمال سے بھی دوہ گئے دولا کی گئے۔ دلاؤں گی ۔ اور اگر ہز ہائی نس نظام سے بھی ملاقات ہوگی تو اُن سے بھی مدد مانگوں گی ۔ اس وقت حاضرین اور خود مرکا رعالی کی آنکھوں میں آنسو بھی سے بہد سے سے میٹر اُمنیش عاضان سے بھی اور کی اور اس الفاظ میں اداکیا کہ :۔

"دلِ بنده را زنده کردی ولِ اسلام را زنده کردی ولِ قوم را زنده کردی مخدا تعالی بطنیل رول اجرسش بربد"

بین دون ایر می اور دولی جاری اس عطیه جیتم نمیں ہوئی ملکہ جب وصولی جنرہ کی دوائی افاعد ہنر وع ہوگئی دوائی اور دولی جنرہ کی روائی ان اور خود برنفر نفیس نوائیں کے سامنے ایک برجوش تقریفرائی دی اورخود برنفر نفیس نبیس فی دی اورخود برنفر نفیس نبیس فی ایک برجوش تقریفرائی کے سامنے ایک برجوش تقریفرائی کی امداد میں اور جندہ کے لئے بجو پال آسے اور سرکارعالیم کی خورست میں حاض ہوئے وقت اُئی سے خورست میں حاض ہوئے وقت اُئی سے

ار شاد فرما یا که مدارسس بھویال کامعائنہ کریں معائنہ کے بعد جب دوبارہ گئے توانتظام مدارس پر گفتگورہی جو نکداس گفتگویں وقت زیادہ گذرگیا بھالہذا بہ خیال تکلیف خواجہ صاحب اجازت چاہی لیکن اس وقت تک حالی میموریل اسکول کے متعلق کو ڈی گفتگونہیں آئی تھی سر کا رعالیہ سے خود فرمایا کہ :۔

سخواحبرصاحب جس مقصد سے آب نے بھویال کا سفر کمیا ہے ابھی اس پر توگفتگوہی نہیں تی کئی اسے ابھی اس پر توگفتگوہی نہیں کی ا یس مولا ناحالی مرحوم کی یادگار قائم کرنا مہر لمان کا فرض بھی موں میں نے ان کی قومی نظموں کا مطالعہ کمیا ہے اور مجھے معلوم سے کہ قومی اصلاح میں ان نظموں کا کمیا اثر سے میں ضرور اس میموریل میں مدد دوں گی ۔۔

اس کے بعد خواحب صاحب احازت سے کرواہیں آسے اور شام ہی کومعلوم ہوگیا کرسر کارعالمیدنے بارہ سورو سیرسال کی گرانٹ مقرر فرادی ۔

تاليف سيرة النبي كمصارف كى كفالت كاليون سيرة النبي كي تاليف كاليون سيرة النبي كي تاليف

کی دہ ان ہی کے الفاظ میں بیان کی جاتی ہے:۔

یم سر سر سر سر امران النبی مرحوم اکثر سرکارعالیہ سے ملاقات کو آتے سے اورکئی کئی کئی سیمیل سیرہ کی ارزو اور نہان مالات سے طور پر رہتے سے گھنٹوں قومی و زہبی معاملات برگفتگو کئی ہوئی تقییں' ایک مرتب جب وہ تشریف لائے توصحت بہت خراب تھی اور غالبًا بجوبال ترک کا تخینہ اندازہ سے بہت بڑھ گیا تھا ایکر جب بولانا تا کیا ہی آخری موقع تھا ہیرہ کے مصارف کا تخینہ اندازہ سے بہت بڑھ گیا تھا ایکر جب بولانا

نے عوض کیا توسرکار عالمیہنے فرمایا کہ:۔

"أبيطمن رسين جومصارف بول كے وہ ميں دول كى "

ا وراسی وقت فوراً حکم دید یا نمچرمولا نا سیفسنسر ما یا که :--

کیجے میں نے اپنا فرض پوراکردیا اور بقینیاً میں اس تواب کی ستی ہیگئی جواس نیک کام میں مجھے سلے گالیکن آپ کی سحت تواتنی خراب ہے کہ داو دوقت کھانا نئیں کھاتے اگر آپ مذر سے تو کتاب کیونکر پوری ہوگی ''

مولانانے کہا :-مولانانے کہا :-

سله اسلام مور بوری موگی میں نے دوادمی تیار کر سلط ہیں حمید الدین اور سیر کمیان وہ بوری کنِس سے "

مسركا ربغالبيركي اس فياضى اورجوش وحصله سيمولانا برايك خاص انز بهوا اوراسي

ا فرمین مولانانے یقطعه نظم فرمایا۔

معارف کی طوف میظیمن ہوں میں ہم جورت کہ ابنیفی سلطان جہاں بیگر زرافت ال ہے رہی تالیف و تنقید روایت ہائے تاریخی تواس کے واسطے حاضر مرادل ہومری جاں ہے خوض و وہا تھ ہیں اسکام کے انجامین اللہ کے ساتھ میں اک فقیر بے نواہو ایک شلطاں ہے خوض و وہا تھ ہیں اسکام کے انجامین اوسیرت کا کام جاری رہنے کے متعلق محضوص طور پراطمین الحاصل جب مولانا کا انتقال ہوگیا توسیرت کا کام جاری رہنے کے متعلق محضوص طور پراطمین الحاصل

جب مولانا کا انتقال بهولیا توسیرت کا کام جاری رسید کے سعلق بچھوس طور براطمینا کی کمیا مولانا سمیدالدین اور مولوی سیرلیمان نروی کو یا دخر ما یا اور حب و ه بېره اندوز ملا زمت بهوسئ تو اُن کی حوصله افران کی اور خر ما یا که اطمینان کے ساتھ کام جاری رکھا جائے اور جس اوراد کی ضرورت اور فوراً درخواست کی جائے "ملاسل کا مولای سرت کا بېبلا حصه طبع بهوگیا اور مولوی مور گراس کو بیش کیا ہے تو وہ وقت بھی سرکار عالیہ کی جب سیرت کا بیبلا حصہ طبع بوگیا اور کی ایر کی سرکار عالیہ کی جب سیرت کا بیبلا حق بھی سرکار عالیہ کی جب سیرت کا بیبلا حق بھی سرکار عالیہ کی جب مسرت کا بھان اور کیا کہ "یہ تو بڑا کا م ہوا"

اس کے بعد حب دار الصنفین کے کاموں کی رابورٹ بیش کی کئی حب سے ظاہر ہو اکر سے

مله مولانا حميدالدين بي-امع مله مولاناسيرليان ندوي لممداني د تعالى -

کے اور حصے بھی تیار ہیں اور اس سلسلہ کی دوسری کتابوں سرت عائشہ سیرالصحابہ برالصحابیات کے اور حصے بھی تیار ہیں اور اس سلسلہ کی دوسری کتابوں سیرت عائشہ شرک سے جس کتی میت کتیں ہزار دو ہے ہے تو فرایا کہ "ایسے نیک کام سے سلئے تین ہزار کیا چیز ہیں ابھی حکم سکھے دیتی ہوں " چنا کنے فرزاً ربورٹ کی پیٹائی پر کتر پر فرایا کہ:۔

"تين بزار دوبيريولوى سيدليان صاحب كوشكريكتاب سيرت بنوى دين عائمي كماسي

كتب إك فيركا سلدجاري ره كرقوم كواستفاده حاصل بوا

چا کنیریر تم دوسرے ہی دن وصول ہوگئی اور د المصنفین میں ایک عمدہ کریسیں کا بھی انتظام ہوگیا۔ اگر چی عبدیال میں الکی تعلیم کے لیے ایک مخصوص مدرسہ ہوسے۔ نسب ایس میں ایس میں اگر میں عبدیال میں الکی تعلیم کے لیے ایک مخصوص مدرسہ ہے۔

مذریبی مدارس کی امراوی کافی مصارت بین اورطلب کو وظائف بھی دیکے جاتے ہیں نیکن

سرکارعالیہ نے اشاعت تعلیم مذہبی وتحفظ علوم دمین کے خیال سے مدرسہ دیوبنداور دارالعلوم ندوی

اور مَر رسط ولنتيه مَكْر معظمه اور د مَكْر مِدّارس كي امدا دين نجي مقرر كين-

ایک موقع بڑا ورغالباً آخری مرتبہ مولانک بلی سے سرکارعالیہ کونوجی ووکنگ مشن کی امداد پر توجہ دلائی اورفصل حالات اورضرورت پرمطلع ہونے کے بعد سرکارعالیہ نے امدا خوطور فرمائی کئی کی جب خواجہ صاحب ہندتوان آئے اور باریاب حضوری ہوئے تو سرکارعالیہ نے امدا خواجہ من کی پوری سربیتی فرمائی اور شہم کی اضلاقی ومالی امدادیں کی بیون کتابوں کی اثنا عمت کے لئے مخصوص عطیات منظور کئے۔

طب بونانی کی سرتریت کا بھو پال میں مرکار عالمیہ بونانی طب کی ہمایت قدر شناس اور سر بربت تھیں طب بونانی کی سرتریت کا بھو پال میں مرکار خلاشیں کے زانہ سے حت عالمہ کے سلسائی طب بونانی کا جو باقاعد جسیغہ قائم تھا اسینے عمد حکومت میں اس کو بہت کچے ترقی دی اور ریاست کے علاوہ دہلی کے آبور ویدک ولوزائی طبی کا لیکی بر تعمیری تعمیری برار روبیر نفر عطا کئے 'اول طالا مور وید برالانہ کی گران طافہ فرز ان کی سور وید برالانہ کی گران طافہ فرز ان کی ۔

ان مالی امراد و سکے ماسوا سکتا ہواء میں سالانہ حباستھتیم مناد کی صدارت فر ماکرنہایت شاندار اخلاقی امدا دبھی فرمانئ - اِس موقع پرسرکارعالیہ نے ایک مبسوط تقریر کی جس کی ابتدا میں ارشا دکیا کہ:۔

آپ نے جس ہمر بابی کے ساتھ آج کے حلبہ کی صدارت کے لئے مجعے مروکیا ہے واپسی ہی شکرگار کے ساتھ میں نے آپ کی رعوت قبول کی ہے کیونکریں ایک ایسی تقریبے فراکفن اداکرنے کے ساتھ میں نے آپ کی رعوت قبول کی ہے کیونکریں ایک ایسی تقریبے فراکفن اداکرنے کے ساتھ مرعوکی گئی ہوں جس میں انسانی تعلیفات اور مصائب ہی ہم مردی کرنے دالی جاعت کو ہم مربب خدا حافظ کمیں گئے اور اس طرح اُس تواب میں ہم مجی کھیدنہ کی جصہ بانے کے سخت موجا کی گئی گئی ہوت کو حاصل ہوا کرے گا۔

سبب نے اپنے ایڈرس میں جو کچو میری اوا دوں کے متعلق اور بالصوص طبی کا جائے۔

متعلق تذکرہ کیا ہے اس کی نعبت میں صرف ای قدر کہ نا جائی ہوں کہ میری تبولیمی ورمیرے

ایک فرمن کے تا بع رہی ہے اور اس مقدس وزمیب کے نقط نظر سنے سب کی کمیں متبع

ہوں بالحضوص علم طب کی ضومت او طبیب کی عونت تو میرا ایک مقدم ترین فرص ہے "

اس کے بعد عہد رسالت ،عوری تدن اسلام میں طبتی انتظامات پر ایک اجہا کی شبصرہ اور دہ کی طبتی عظمت کا تذکرہ فر کا گرموجو وہ زمانہ کی طبتی ترقیوں اور اکتفا فات سرائین وغیرہ پر عاضری کو توجہ دلائی اس کا بلے کے کام اور نیون عام پر اظہارِ تحمین کے ساتھ میچ الملک حکیم محمد آجیل مفال کے کو توجہ دلائی اس کا بلے کے کام اور نیون عام پر اظہارِ تحمین کے ساتھ میچ الملک حکیم محمد آجیل مفال کے فائدہ میں می کو تحقا دی کا میاب کی اور آخریں کا میاب طلب کو حسب ذیل تصیحت فر ان گی :۔

ماندان کی طبتی حذرمات کی تعرفیت کی اور آخریں کا میاب طلب کو حسب ذیل تصیحت فر ان گی :۔

کو آتی ہوں کو تھا دی کا میاب کی برمیاد کیا دی میں ایک و قار قائم کر لیا ہے لیس بہتاری اور نیان میں کو مقاری خواص کی طوف زیادہ توجہ دکھ واور جدید کو ماص عقاقی اور زباتات و عزی کے افعال وخواص کی طوف زیادہ توجہ دکھ واور میں بھی قاتوں ور برکا کو فائدہ موس میں میں اور وار برکا کو فائدہ میں تارہ دیں ہے تھی تا توں میں معروف رہوتا کہ تہا دی تحقیقاتوں اور پر بوں سے بہادے گروہ اور در برکا کو فائدہ موسل میں تارہ ہے "

تا رہے اور زبان حال کامشاہدہ اس حقیقت کوعیاں کرتا ہے کہ اسلامی دنیا کی گرخت ہے خطرت اور زبان حال کامشاہدہ اس حقیقت کوعیاں کرتا ہے کہ اسباب پر طبیبوں اور ڈاکٹر وں کرنے تھے تھا توں کو تھی جادفل سے لیں اگر کم جا ہے ہو کہ تم بھی وہی خطرت ماس کرو تو

ئم میں ایسے سبیل القدر محقّق اطبّام ہونے چاہ کہیں جن کی نتحقیقا توں کو بورپ بھی و توبیع نظووں سے دیکھے۔

ئم کومنر بی طب کے ساتھ بھی ہوئیہ رلجبی رہنی حیا ہیں کی کہ اس کی حدید کھنی تا تیں ہرروز ہارے علم میں محجہ نہ کچیہ اضافہ کا باعث ہوئی جب-

تخارا نرائی ہیں اس بات سے بھی خالی نہ ہونا جا۔ بیٹے کہ یرتس بیم حقیقت اً ... ان بی بہر دی کی تعلیم سیے کم خداکی نحاری خاری خاری کی خدمت کے لئے تیار کئے کے ہوجی ہیں بڑے عفر وفکر اور صبروہ سیم تعلیال کے ساتھ تناعت ایشار اور توکل کی حزورت سیم بیشہ سے اطبّا کے لئے بیاو عیاف مخصوص رہے ہیں اور خصوصاً مہم ارسے کا لجے کے بانیوں کا خاندان توان اور ساف میں بہایت میں زراج ہے۔ مجے بیامی رہے کہ تم ہر حکمہ ان بھی اوصاف کا شرت ہے کہ امراط باسے ساف کا منون بنوگ اور بوضدمت کہ تم کر وگے زیا دہ تراس کے اجر کی توقع خداد مرکم کی درگاہ سے رکھو گے "

اسرکارعالیہ نے تعلیم کو ہمیتہ اس کے صلی مفہوم میں سمجھا اور اس کا حقیقی حیامتہ ملی ملی علیمی تقریروں اور البخصوص کم میں مقصد حضور مدور مصرحہ بیش نظر رہاء تا تعلیمی تقریروں اور بالبخصوص کم میں نظری کے خطبات میں نایاں ہے۔

یک ما مدے حالات من کر جیج بہت ونتی حاس بوئی آب لوگوں نے مسلمانوں کے تنزل کے امدے حالات میں کا تنزل کے امد سے کہ آب اسلام کے بیجیتے ہوئے چراخ کو دوبارہ

دوسشن کریں گئے''

سرکارعالیه بلات بهبت کچها مراد فراتی کمین افسوس سے کہ ان کی رحلت نے جامعہ کو حروم رکھا۔

اسرکارعالیہ کلی اور کی کی ترقی پر توجہات

علوم کو بہایت ضروری تصور فراتی تعییں اوراس مقصد

کے حصول میں بذات نتا با ندسا عی رہتی تعییں اور ہمیتہ اس کے متعلق ہرمناسب موقع پر اسینے فیالات

کوظا ہر فراتیں ۔ وہ مہند وستان کے تمام صولوں میں تشریف کے کمیس جہارانیوں اور کمیات سے

ملیں اور شعد دمواقع پر ایک ہی جگہ ایسی ملاقا توں کا اتفاق ہوا اس سلسلیمیں عام خواتین کو بھی

ان کے حصور میں باریا ہی کاموقع ملائیکن ہر حکمہ اگر دوزبان ہی بلا کملف ذریعہ گفتگو اور وسیلہ اظہار خیالاً

ان کے حصور میں جبکہ کوئی وقت محوس نہ ہوئی ۔ اس سائے اُن کا بیو مقیدہ داسنے ہوگیا کھا کہ کہنے کیا گئی کسی

زبان کو وسیلہ و ذریعہ بنا سکتے ہیں یکسی زبان میں اسی صلاحیت اور دیگر علوم کی استعداد جاذبہت و وہ میرف" اگر دو تربیت

اسی بنار پڑا کھنوں نے تہیشہ اُر دوزبان کی ترقی پر توجیب بزول کمی جامع مختا نیہ کے ایتلائی مرحلہ ترائی میں بند برب تعااس مرحلہ ترائی اس کے وجود دکا میابی پرخود حیدر آباد کے ایک مقتدر کروہ میں تذہب تعااس کی تائید میں ہزاگر العیم ابن کس سے ہمایت مرکس خیالات کا اظہار فرمایا -اور اس کی صرورت کی تائید میں ہزاگر العیم ابن کس سے ہمایت مرکس خیالات کا اظہار فرمایا -اور اس کی صرورت

ير زور ديا-

الفوں نے الجن ترقی اُر دوکی سربیتی فرائی اور متحدانجن (مولوی عبدالحق صاحب بی ہے)
کو توجہ دلائی کہ خصرف کورس کے سائے کتب سائین کے تراجم کی ضرورت ہے بلکہ ملک میں سائین کا مذاق میداکر سے اور طلبار سائینس کے علا وہ عام علیم ایفتہ لوگوں اور ابتدا سے بچوں میں ایجیبی پیدا کرنے کے لئے رسائل جاری کئے جائیں۔ اس مسئلہ پرقابل کریٹری سے مراسلت کی اور آگلتان دامر مکی کے جیندر رسائل بطور بنونہ تھیجے۔ تراجم کے ساتھ ہی مشتقل تصنیف و تالیف کو مہبت زیادہ فید

ك يرم اسلت دفتر الجنن مي محفوظ سيد-

اگراتبداہی سے ایسے علوم کے متعلق ہمارے بچوں میں دِلتہ پہراہوجائے گی تو دہ آئندہ زندگی میں ماہرین وموجدین کے زمرہ میں داخل ہو کیس کے ۔اوراگروہ ابتداہی سے نامانوس رہیں گئے توخواہ ڈگر ماں حال کرنے کے لئے کالج کلاسوں میں کوئی جی نین کی بیٹیا دوں کو مضبوط کرنے کے لئے کلاسوں میں کوئی جی نین کی بیٹیا دوں کو مضبوط کرنے کے لئے اس مم کی کیوں ذکریں ان میں کوئی شوق دول جی بندا کہ درخت خواہ کوشنوں کی حرورت سے اورجب تک جوام ضبوط نہ ہوگی تو ہماری قومیت کا درخت خواہ وہ کتنا ہی تناور کیوں نہ ہو زبین پر گریؤسے گئے۔ اس کے سائینس اورعلوم کی ضحنیم کا بول کی جگہ میں کال درخی پر تو مقابلتا وہ زیادہ فید میں کال درخی پر تو مقابلتا وہ زیادہ فید ہوں گئے۔

لکین از دو کے ساتھ با دعود اس عقیدہ اور شف کے جوان کی تصنیفی ساعی اُور تنفین کی الی الدادوں سے عیاں ہے وہ صوبجاتی زبانوں کی ترقی بھی ضروری تصور فرماتی تقیب اوران میں ہندی کی طرف زیادہ ماکل تقیس جنانچے اپنی متعدد نصنیفات وتالیفات کے تراجم سندی میں طبع کراسے اور ان کو

نه دولاً بين جُران ين بي مجد كران كي عين-

اپنی مہندی دال رعا یا بقر کسیم کیا ۔

بیت الحنوں نے ال انڈیا دیمین کا نفرنس منعقد کو دہائی سٹائے کی صدایت کے دقع برجہاں تعلیم بافیۃ خواتین کا اجماع عظیم مقاابنی اختتامی تقریبیں کارروائی اجلاس پرتبصرہ کریتے ہوئے اس طرح نصیحت فرمائی کہ:-

"اس اجالاس میں زیادہ تر کار روائی زبان اگریزی میں ہوئی ہے اور میں سفھیں كياب كرببت ي خواتين نے اس كو الحيى طرح نهيں تجيا خصوصاً مسلمان عورتين جو انگرزي عليمين دومرى اقوم سے نبتاً ببت يسجي بي اس كے تجھنے سے زيادہ تر مجبورين إن كخضرورت ب كقليم إفته خواتين ابني مكي زيانون مي قالجيت پيداكري اوراسيف معا کے اظہار کا اسی کوؤ یعیہ بنایس کا نفرنس کا ذریعیہ کارروائی اوراس کی تبلیغ واشاعت البی زبان میں مو که انگرزی دال جا عت کے محدود دارہ سنے محکر بندوستان کے گوسند گوشرمین اس کی آ واز بینچے - برتوصاف مسلم بے کد اگر سماری تجادیز ان کے کا نول ک ر پنجیں جن کی بہرو دی کے سلے مہم ان کومیش کرتے ہیں تو یہ توان میں کوئی داجیں بل ہوگی اور نہم کو ملک کی تا ئرید حامل ہو سکے گی - بلاست بہ آپ نے ملک کے مرض کی شخیص كرنى ہے اس كے لئے نسخ بھى كھدايا ہے ہوايتيں بھى كردى ميں كيكن جب يرب سنخ الیبی زبان میں ہوں کے کہ مز مریض سمجھے مذعطار اور مذشیار وار توالی صورت میں ان بر عمل کیوں کر ہوگا اورکس طرح مراحیٰیوں کو صحت حصل ہوگی - اگر آپ کارر وائی اورا شاعتِ مقاصد کا ذرىعيە زبان مادرى اختيار نذكرى كى توبقىين كيھے كرآپ كى رفتار ترقى بېرت مست رہے گی۔ کھوکس قدر حیرت ہے کہ مم اس طریقیہ سے خود اس بات کو ثابت كرقے بين كر بهارے اصلاى العليمى سائل بھي بهارى مكى زبان بيش شين كرسكتى اس ك علاوہ بیطریقہ دیسی زبانوں می تعلیم کے مطالبہ کا صریح روعل مجبی ہے اس ملئے مجھے امیدہے کہ آپ المندہ اپنی کارر والیوں میں ما دری زبان کو ترجیح دیں گی اور جومقصد اگریزی میں کام کرنے سے ہے وہ تر عبوں کے ذریعہ سے حال کریں گی "

ارُ دو زبان کی مرقی کابیلی جذبه تفاکه الجنن ترقی ارُ دوکی امراد کے لیے بردفت اً مادہ رہتی تھیں.

اس کونه صرف ایک بیش قرار رقم نکیشت امدادی عطا کی بلکه سالایهٔ امداد تھی جاری فرمائی ادرمولوی عبد الحق سکریٹری کی درخواست پر انجن کی تجوزہ کتاب " ہمارا ملک" میں ایک باتبعلیم نسوال کے متعابی تحریر فرمانے کا دعدہ فرمانا۔

سرکرمینی تعدیم می استخاب استخابی می در بیت تعین اورجائی تعین کرجهان کامکن ہو سرکرمینی تعین کرجہاں کا مکن ہو جا سرکرمینی تعین کر میں اور قوم بین تعدیم کی درخنی بھیلا ہیں۔
جنا بخرجب ایسے صحاب کی جانب سے ایک کالج کی اسکیم الاحظہ اقدس میں مین کی گئی' اور عرض کیا گیا کہ یہ اصول کفا بیت شعادی واپنار پر ہوگا تو بہت مسرور ہوئیں متعدد مرتبہ تباولہ خیالا کہ کیا' بچریز سے ہمدردی خرائی ۔ اور حب کمیٹی کی باقا عدہ درخواست مین ہوئی تو بہایت حصلا فزا اور شعفت آمیز جواب مرحمت کیا' اور بغیرات دعا کے جادلا کھ رویے کاعظم پنظور کیا الیکن اس ایک اور بخواب کی اسٹا ہوگیا اور اُن کے دوج دواں ڈاکٹر عبدالرحمان بجوری کا مثلا ہوئے میں انتقال بدوگیا اور اُن کے دفیقان کا تعلیم کوجھوٹر کر سیاسیات میں شخول ہوگئے اِس سئے یہ اسکیم برو سے کار نراسکی۔

کوجھوٹر کر سیاسیات میں شخول ہوگئے اِس سئے یہ اسکیم برو سے کار نراسکی۔

استی ہزار دو بید مرحمت کیا اوراس کی افتتا می تفریق کم بوینور کی کونضراللہ خال ہو گل کی تعمیر کے لئے استی ہزار دو بید مرحمت کیا اوراس کی افتتا می تقریر میں اسینے اس خیال کوظا ہر بھی فرا یا کہ :حضرات ایس اپنی قوم کی اقتصادی حالت سے بخوبی واقف ہوں اور یہ بات بھی تی اس جھائی ہوں کہ بہت ہوں کہ تعلیمی اخراجات روز ہروز ہر نہتے جارہے ہیں اور نیف اسی وجرسے ہاری قوم کے ہہت سے ہوں کہ تعلیمی اخراجات روز ہروز ہر نے سے محروم رہ جاتے ہیں اور یہ ایک ایسا قومی نقصان سے ہوسال طور پرجاری و ماری ہے اس سئے جن لوگوں کو منع ہم تی تی دولت و تزوت وی سے کام لیں اس خور اس نقصان کی تلافی کے سئے فیاضی سے کام لیں و بیان کافر من ہے کو ختلف تنکلوں سے اس نقصان کی تلافی کے سئے فیاضی سے کام لیں۔
اسی خیال کو ملح فار کھکویں سے نواب سر محد لفران مروم کی بیاد کار تجویز کی کہ ایک

بور ڈنگ إؤس بنا ياجا ك تاكر جس قدر هي مكن موغوي طلر بشنه كام تعليم مذري -مجھ بقين سب كه خدا و دركريم أس عالم بقامين أن كو اس كا ثواب عطاكر سے گا" ا دادول کوتومی تعربی ایمین کی ایمین کی تاریخیا م ادارات بین امرااور والیان ملک کی فیافیو کی ایمین کی ایمین کی تاریخیا کی تاریخیا کی تاریخیا کی تاریخیا کی تاریخیا کی تاریخیا کی ادارا کی اور اور اور کا تومی تغییر کی کا میران کی ادارا کی ایمین کی ادارا کی ایمین کی ادارا کی ایمین کی ادارا کی ایمین کی ادارا کی ا

اصابت داسے واظها درائے واظها درائے اوہ واقعات وطالات برغورا دراغذ خابر فرایا کرنی شی اور بھر نہا بہت دادی سے اس کو برائیوٹ ملاقاتوں اور بیاب علموں میں ظاہر کرنے میں تائن فرای اور بھر نہا بیت کرا دعالیہ نے سمافارج میں ٹرسٹان علی گڑھ کا لجے کے سیاسائے سے کے جواب میں اور کو بھالا ہمیں سلطان جہاں منزل (صدروفر کا نفر نس ) کے افلتا ہ کے وقعت کا نفر نس اور کا لج سے نظام کی اور سرطان جہاں منزل (صدروفر کا نفر نس ) کے افلتا ہ کے وقعت کا نفر نس اور کر افر اور کی کو جوالوں کو اور سلم یونیوٹی کے مسلم کے مسابقہ اسے خیالات کا افراد کرائے اور جوالوں کو مسلم یونیوٹی کے مسلم کے متعلق ہی صاف صاف داسے بیان کردی شیعہ دستی کے اختلافات پر دونوں کے حذبات سے ابیل کی اور دونوں کو جدبات سے ابیل کی اور دونوں کو جدایت و دونوں کو جدایت کو دونوں کو جدایت کے دونوں کو جدایت کے دونوں کو جدایت کی دونوں کو جدایت کو دونوں کو جدایت کے دونوں کو جدایت کو دونوں کو جدایت کو دونوں کو جدایت کو دونوں کو جدایت کے دونوں کو جدایت کے دونوں کو جدایت کو دونوں کو حدایت کو دونوں کو دون

قومی کارکنول کے اختلافات ور ہوئے ہمیندا فنوں کے ساتھ دیجیا اور ختلف پارٹیوں غلط رویتر برطریق مسل غلط رویتر برطریق مسل ادراتجا جل برندوردیا قومی کام کرنے والوں کے غلط طریق علی برتہدید د تبخد کی نیکن اپنی اہدا د بہتور تائم کھی اِ وجرد کمیر کالج کا نفون اور زنانہ اسکول علیگڈھ پر ایک زبردست معترض کی جیٹیت سے اعتراض فرمائے مگر معینہ امدادوں کےعلاوہ ہرصرورت کے دقت اخلاقی ومالی امدادوں سسے جسی دریغ ندکیا۔

در پیج نز بیاالبته سما ۱۱ البته بین دارانعام ندوه کے سعالمات جب بدسے برتر ہوگئے تو حضور محدومہ کو

ہمت افنوس ہوا اور اصلاحی تجاویز بروئے کار آنے تک اپنے دربار کی گراں قدرا مداد کو ملتوی کھا

لیکن اصلاح ہوتے ہی برستورجاری فرمادی اور ملتو بیت مربار کی گراں قدرا مداد کو ملتوی کھا

حب سرکارعالیہ کوعلم ہوا کہ بعض وجوہ سے ہزبائی نس آغاضان نے اپنی گرائے

سفار میں

ان ایڈ وجلی گڑھ کا لیج کو دیا کرتے سطے بند کردی ہے اورضروریات کی جہیں اس کا بڑا از بڑر باسبے تو بہ کھا ظران عزیز انہ تعلقات کے جوان دونوں خاندانوں میں ہیں ہیں گئیں

ان کا بڑا از بڑر باسبے تو بہ کھا ظران عزیز انہ تعلقات کے جوان دونوں خاندانوں میں ہیں ہی ہی کہا ہے اس کا بڑا از بڑر باسبے تو بہ کھا ظران توجہ دلائی اور سزبانی نس سے ایک معقول رقم عنایت کی۔

اغا فان کونہا بیت پڑنہ درخطوط میں توجہ دلائی اور سز ہائی نس نے ایک معقول رقم عنا بیت کی۔ منافلہ میں جب ہزاگزالٹیڈ ہائی نن حضور نظام الملک آصفیاه سابع دہلی نسٹر بیف نے گئے تواعیا ن کا لیج کی درخواست بریسر کا رعالیہ نے اعلی خصرت نظام کومعائنہ کا لیے کے لئے ایک پُردور

سفارشش لکھی۔

ں ماح ہموقع رکالج اور بعدہ مسلم نوینورٹ کی ترقی واتحکام کاخیال رہا۔ زنانہ انٹر کالج سے لئے بھی متعدد سفارتی خطوط کر ریسکئے اور دوسری ریاستوں سسے

امداد وِلوانيُ –

اجنگ بلقان وظری کے زمانہ میں گار گری کے زمانہ میں گار گری کے متعلق اس کے علط افو اہوں سے بہت کھے غلط فہمیاں بھیلانے اور کام کو بنظوں کے متعلق اس کے متعلق کے متعلق اس کے متعلق اس کے متعلق کے متعلق اس کے متعلق ک

ان افوا مبول کو حقیر نابت کیا جرکا لج کے برخوا ہ خلف جلق سیس کھیلا رہے سکتے ، سرکارعالیہ کا معاملات کا لج میں حقہ الدینا ہجا سے خوداس امر کی دلیل گئی کہ اس سے روایتی اعتماد میں کوئی فرق منیں بنے اورا فوا بی محفن بے بنیا داور معاندانہ ہیں ۔

مصرف امداد کی نگرانی اسرکار نالیجن ادارات کی امداد فراتی تقیس اُن کے حالات و رفتاریر مصرف امداد کی نگرانی ایمی توجه رکھتی تقییں اوران کی سالانہ ابدرولاں کو ملاحظہ فراتی رہتی تقییں ان کے معالم تقیس تاکہ امداد کا مصرف صحیح رہے بعض مقامی ادارات کی بھی سالانہ امدا دیں میں تقیس ان کے معالم حالات کا ذمہ دارال اُنڈیا مسلم ایح بیشل کا نفرنس کے صدر دفتر کو قرار دیا تقا جو و قتاً فو فقاً اپنی رہے۔

روسا پیندگی الی علیم کی اسسال و ترقی

اوران کی اصلاحات پر توجینعطف ہوئی۔

مرکارعالیہ کی طبیعت کاخاصّہ تھاکیجب سی اللے کاعزم مالیج مرافیہ فرالیتیں تو ہمتن اس کی طرف متوجہ ہوجائیں حیفین کالجوں کی احدارے کا بھی عزم صمم فرما یا اور کوششش کی کہ ان کا نشاب ومعیار ملبند درجہ کا ہو۔اور ان کو تھیل سے اعلی درجہ تک بداسلوب جبریر پہنچا ماجہ اور تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کیاجائے کہ روساء ہندگی المندہ تمام نسلیر تعکیم یافتہ ہندمیں برلحاظ این علم واضلاق اور ارتقاء ذہنی ود ماغی کے اولین گروہ نظراً سے۔

را ما میرکارعالمید نے اپنے بیخیا لات و قتاً فوقتاً متعدد دربالوں کی صورت میں امرا ، ندروسا،
برلتن حکام اور ماہر بن تعلیم کی لؤجہ اور عزر کے لئے شایع کئے جن بڑیام مہند و سائی اوران گلوا کا بین برلتی ہے برلی صد تک اتفاق کیا۔ بعض ماہر بن فرائسین برلیس نے عرصہ تاک تجنیں کمیں اوران تجاویز سے بڑی صد تک اتفاق کیا۔ بعض ماہر بن فرائسین کی دائیں بھی شایع کیں جن کے مطالعہ سے سرکا رعالیہ کی ذہنی و دماغی قالمیت، قوت فریصالی تھیں ہے مسال مانتا ہے۔
میں اوراس احمال عظیم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

کیران تام جلبوں میں جواندورو دہلی میں اس کے متعلق منعقد ہوئے نثر کیک ہوئیں اور تمام مباحث میں بڑی سرگردی سے حصہ لیا۔

کام مباطنت میں ہوئی سربری سے علیہ ہیں۔
دورا، ہند کے علاوہ قائم مقامان سلطنت بھی ان تجاویز برہمدر دانہ اعتراف سے ساتھ متوجہ ہوسئے اور پر کارعالیہ کی ان ساعی جبلہ کوسرا با جنانجہ ہم نزیبل میجر ہیو ڈیلی نے جن کے نامولہ باپ سربینری ڈیلی سے اندور میں ڈیلی کالج قائم کیا تھا ایک و داعی دعوت کی تقریبی کہا تھا گئا۔
باپ سربینری ڈیلی نے اندور میں ڈیلی کالج قائم کیا تھا ایک و داعی دعوت کی تقریبی کہا تھا گئا۔
میں بیلے کہر جا ہوں اُسے کھر ڈہراتا ہوں کرنی آئھ بقت کالج کا انتظام ادر ترمیم ابحل اُمرا

کاکوم ہے اور کو لیے کی آئیزہ حالت کا دارو مار تھی ان ہی پررہے گا۔

یں جا نتا ہوں کہ اِس معالمہ میں اور ہائی نس اپنے حصہ کو فیرا کرنے سے کس قدرقال میں بور ہائی نس کی بچریز ہے کہ ایک وینورسٹی قالم کرکے تمام جینس کا لجوں کے باہم اتحاد و افتظام کا نگر منیا در کھا جاسئے اور ہائی نس سے بہتر کسی خص نے اس بات کو عسوس نہیں کیا کہ ایسے اہم معالم میں بنما بیت احتیا ط سے کا دردا نی کرنی جا ہیئے لیکن میں جانمت ہوں کہ گرئنٹ ہند اور نہنیں کی تورز پر بوری ہمدر دی سے غور کرسے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے ملک کوخیر ہا دکھنے سے پہلے اس کا اجراء ہوجا ناتکن ہے " اسی طرح ہز اکسلنسی لا دولا ہارو ناک نے سطاف ایم میں اٹٹیٹ مینیکوئٹ کے موقع پر جو تقریر کی عقی اس میں ارشاد کیا تھا کہ:-

" تعلیم روسار دوالیانِ ملک پرجمبفلٹ پور ہائی سن نے مکھا ہے اس سے طاہر ہوتا ہے کہ اس ہم سکار پہاپ نے نظرِ غائر ڈائی ہے جس سے کوئر کی تعلیم کا ایک جوش بیدا ہوگیا ہے یہ ایک ایسامعا لمہ ہے جس میں مجھ کوذاتی دل جبی ہے اور میں اس میں ہمرے مدد دینے کو طفار ہوں "

مارچ ستلالہ یومیں بمقام وہلی ہی مقصد کے دیئے جوجیفیں کا نفرنس منعقد ہوئی گئی اوجی دیا کنٹر والیان ملک منٹر کیپ سکتے ہزاکسکنسی نے فرمایی تقا کہ :۔

یر کی ان بہلی فرماں روا ہیں حبوں نے حیف کا لجوں کی تعلیمی اصلاح کے معالمہ کی امہیّت محوس کرکے ایک خاص اسکیم پیش کی سیے " سرکارعالیہ کی یہ کومشسٹیں جاری رہیں اور بتدر ترج اپنی تجاویز میں کامیاب ہوئیں۔ بہت سی اصلاحات عمل میں آئیکی اوراس تعلیم کامعیار بمقابلہ سیہلے سے بہت بلیند ہوگیا۔

ہندو مسلمانجا دی می بل

بهندوستان میں اگرچ صدیوں سے بهندو بان اتحاد واتفاق کے ساتھ رہتے سے جس کا نبوت بنہروں، قصبوں اور دہیات کی تشدیم آبا دیوں اور ان و ون قرموں کے کانات ومعابد کے اتصال دالحاق سے ملتا ہے لیکن جب سے کتعلیم میں تاریخ جدید کا عضر شامل ہوا اور سے اتحال دالحاق سے ملتا ہے لیکن جب سے کتعلیم میں تاریخ جدید کا عضر شامل ہوا اور محقوق سے اور سلانوں کا عمد صکومت طلم وجور کا زمانہ و کھلایا گیا دِلوں میں تعصب بیدا ہوگیا اور محقوقت و فود غرض انتخاص کی جاعتوں نے اس تعصب کو اس درجہ بر بہنچا دیا کہ ہرجگہ نا ارائ و نسان تعلیم سے نے دوغرض انتخاص کی جاعتوں نے اس تعصب کو اس درجہ بر بہنچا دیا کہ ہرجگہ نا ارائ و نسان تعلیم سے نے

لگا تآآ نکہ تیصب وضا د ملک کے امن وترقی کے لئے خطرہ بن گیا۔

چونکدسرکارعالبه فطرناً امن بسنداوژفقت ورافت کانجسمه تقییں۔ نامکن تھا کہ صفور محتور کا دل اس بات پر سبے حبین نہ ہوتا الحفوں نے ہمیشہ دوا داری اور امن و آسشنی کی ہی تلقین فرائی ادر ساعی اتحاد کوعزت و قدر کی نظروں سے دکھا۔

اس صدی کے تیسر سے عشر میں فیادات کا جوسلسا بھاری تھا اس سے متالز ہوکومیہ ملائی میں ہندو کم رہنما یان ہند سے نظامیں ایک تحاد کا فرنس منعقد کی اور ہزاکسلینسی لار ڈارون سفائی ہی سے میں ہندو کم رہنا یا نہوا ہی ہے میں اور ہزاکسلینسی کو صب ذیل تا دہا : سے مساسف ایک تھیں ہوتے ہونہ ہوتا ہو اس کی تناد ہیا : سے مناسب طویعہ سے اظہار ذیا یا ہے۔ نیک بنتی اور خیرخوا ہی ہے جن جذبات نے اس اسانی مناسب طویعہ سے اظہار ذیا یا ہے۔ نیک بنتی اور خیرخوا ہی ہے جن جذبات نے اس اسانی کو اس کی بنا ، پر بند و متاینوں میں مرد کی کے اور داشت مذار نو نعل کی طون آپ کو متوجہ کیا ہے اس کی بنا ، پر بند و متاینوں کو آپ کا مشکر گذار ہونا چیا ہے۔ آپ کی دل بلا دینے والی تقریر بڑھہ ہے کے بعد مججب ہیں ایک مندات آپ کے سامنے کہ بیش کرتی ہوتا کہ آپ اس سے جن سے جن سے مکا کام بھی کی بہر ہوں جن سے مسائے اور ایک وجہ سے جن ایس ہیں ہوم کی امداد دسینے بیش کرتی ہوتا کہ آپ اس سے بوت سے بیٹ کرتی ہوں جو ہیں ۔ جبح قوی اسید ہے اور میں خاتی اس میں خات کیا ہے کہ میں بیٹ کو جو توی اسید ہے اور میری خاتی کو سے حواج آج کل شملہ ہیں جبح قوی اسید ہے اور میری خاتی کیا ہم جو ایک کیا گیا گیا گیا ہوں جو بین ویری خاتی کو میری خاتی کیا ہم جو آج کل شملہ ہیں جبح قوی اسید ہے اور میری خاتی کیا ہم خواب والوں نوری کرتی ہوتی دیں جب اور میری خاتی ہیں موجو توی اسید ہے اور میری خاتی ہیں میں جبح قوی اسید ہے اور میری خاتی کیا ہم کے سے کہ ویرہ ہا یا بن ہم ند کے نام جبح اسے دیل میں جبح اور خال کی سے بیرا فائدہ اٹھا اسے بیل ویرا کیا گیں گے اور خباب والا نے اس کیا گیا ہم کو میں اپنا میں بہند کے نام جب ویلی میں موجو توی اسید ہے اور خباب والوں نوری کرتی کو میں کو میں خواب کو میں دیل کو میں کو میں کا می خواب کو میں دیل کرتی کو میں کو میں کرتی کو میں کو میں کو میں کرتی کو میں کو کرتی کو میں کو میں کو میں کو میں کو کرتی کو میں کو کرتی کو میں کو کرتی کو میں کو کرتی کرتی کو کرتی کو کرتی کو کر کو کرتی کو کرتی کو کرتی کو کرتی کرتی کو کرتی کو کرتی کو کرتی کو

"كبرسنى سے فطراتاً يونوائي بيدا بهوتى سبے كدانان گوسف نشنى اختيار كرسے اور دنيوى مثافل سے خات ماسل كركے اپنا سارا وقت اپنے معبو وحقیقی كی عبادت بیں حرف كرے ابن اسارا وقت اپنے معبو وحقیقی كی عبادت بی حوارت اپنے اس خواہ ش سنے اب سے در برا مرسان مار محبور كيا كہ ميں عنان حكومت اپنے عوار فرزند ليدنى موجود و والى ملك بجويال كے بائة ميں ديد ول ليكن جس اطبينان قلب اور

تفارات سے آزادی کی جمیے الماس تھی دہ جمیے تصبیب نہوئی لک کے ایک گوشہ سے لیکر دوسے گورنہ تک ہند و سانوں کے بادرانہ تعلقات ہیں جو ترابی بدا کر دی ہے اور اسے دن مہند دستان میں جو کشت وخون ہوتا رہتا ہے اکی خبریں دوزانہ اخبارات میں بڑھ کر جمیے جن تکلیف ہوئی اتی زندگی بھر میں کہی بنیں ہوئی ہی نہ اربی خاریات میں بڑھ کی کے در دناک نتا کی کو دکھیکر جمیے بخت کلیف ہوئی این زندگی بھر میں کہی بنیں ہوئی تھی ۔ ہما ری باہمی خارج کی گے جمیعی ایک ضعیفہ اس بیرانہ سالی میں ان دولوٹ کو تھی کیکون میں بینے الکی کرتی ہے الی فرموں میں صلح والحاد کرانے میں کیا احداد بینے الکی تقریمی کی اس سے اور اسی کے بعد دالی قوموں میں صلح والحاد کرانے میں کیا احداد بینے المیک تقریمی کی اس سے اور اسی کے بعد دیا سبت بھو بال کی محلب قانون ساز کے موقع برمیرے عزیز بینے نے نے بن جزاد الله کی میں اپنی جا ہوں کے دیا ہوئی سبت کہ اسینے برادران کیا ہے اس خبرے اس خبرات بہت اطمینان حاصل کرنے میں میں بھی اپنی حباس مطل ہوں کے دینے اس خبرات بہت اطمینان حاصل ہوا کہ خلف فرقوں کے دینے احمل میں جح حصہ لوں بچرے اس خبرسے بہت اطمینان حاصل ہوا کہ خلف فرقوں کے دینے احمل میں جو کراس ناگواتھ میں کے وہی کا میابی عطا کر سے جس کے وہی تیں میں جو کراس ناگواتھ میں کے وہی کا میابی عطا کر سے جس کے وہی تیں ہے۔

تاب حضرات کے جدز وطن سب میری بُرزور درخواست ہے کہ بہاری شرکہ اور وطن سب کے جاری شرکہ اور وطن کے جہرے پرسے اس برنما دھنجہ کومٹانے کے لئے آپ کوئی دقیقہ فروگذاشت مزکریں میری خواہش ہے کہ میری کر ورلیکن دل سے تکلی ہوئی صدامیر بے بدنسی بس برا دران وطن کے کا بون کا بہنچے۔ گومی ضعیف و نا تو ال ہوں پھر بھی بخوشی اس برا دران وطن کے کا بون کا بہنچے۔ گومی ضعیف و نا تو ال ہوں پھر بھی بخوشی اس برا ماک کے بیش کر دو رح خویں وہ لوگ جو دو برط ی قوموں کے شکچہ طبقہ میں اس تھا دواتھاتی بیدا کرنا جا بہتے ہیں جس طرح جا ہیں کا مہیں لائیس کیونکہ میں تعدین مقصد جس طرح جا ہیں کا مہیں لائیس کیونکہ میں تعدین مقصد جس طرح جا ہیں کا مہیں لائیس کیونکہ میں تعدین مقصد جس طرح جمیع و زیسے کونا جا ہاں گاجو ملک کا بی خواہ سبے "

تام سندو کم رہ ناؤں ہاس رقی بینیام کا بہرت گہرااڑ بڑااور سخض کے دل میں صزباتِ اتحاد

کی ایک زبر دست بهرپیدا ہوگئی اور کا نفرنس کے پیلے اجلاس نے سرکارعالیہ کی خدستیں بیحواب ارسال کیا کہ :-

بز كسلنى واليسرائ في في حسب ذيل جواب دياكه :-

یور با فی نس نے اپنے تارسی جن خیالات کا اظہار فر بایا ہے ان کی وجہ سے میں آپ کاممنون ہوں جھے ابکسی مزید تقین ولانے کی صرورت نہیں کہ آپ نے جس طرح ...... اپنی زندگی کا بڑا حقد اپنی رعابیا کو آرام و آسالیش بینجانے میں صرف کمیا ہے اس طرح قبیا اس وصلے کے لئے بھی آپ اسپنے انٹر سے کام لیس گی اور جھے تقین سے کہ آپ اور دیگر حفرات اس کام کے لئے ہوکورشش کر رہے ہیں وہ کا میاب نابت ہوگی۔

ان ساعی اتحادی ملک میں ایک تدریجی از بیداکردیا تا آنکه حسل ایم میں ہند میلم رہنا وں اورمک

کے دیگر فرقوں میں ایک ایسامسیاسی بجہوتہ ہوگیا جس پراتھا دملکی قومی کی شاندارعارت تیا رہونے کی امید بھتی نیکن قبیمتی سے نہرو ربورٹ کے اختلافات نے بیمطلع ملد کردیا اور آمشتی وصلے کے امکانات اشنے بعید ہوگئے کہ انجی برسوں تک کوئی امید نہیں ۔

## مسلم اونروسطى كي حيسار شب

مسلمانوٰں کی علمی تاریخ کے صفحات برختلف صور تون بی سلمان خواتین کا شغف علمی نہاتیہ روشن اور جلی حروف میں لکھا ہوا ہے۔

وظائفِ طلبار، اجرائے مدارس، اوقافِقلیمی، کے تذکروں میں جہاں امیراوردہوند خواتین کے نام نظراتے ہیں وہاں درس و تدریس اوتوسیل علوم کے سلسار ہیں غریب اور متوسط خواتین صلقہ طلائی بنی ہوئی ہیں اور ہم اُن کو ختلف علوم کے اُساتذہ کی تثبیت سے دیجھے ہیں جن کے صلقہ درس میں مردعلم اکتراب علم کے لئے زالوئے ادب تذکرتے نظراتے ہیں لیکن وہ وُور گذرگیا اور سلمان عور توں کی جہالت ضربالمثل بنگئی عصمہ کامسلمانوں میں ان کی تعلیم کا کند مذہبی ومعاشرتی مباحث کاموضوع بنار ہا گربگیات بھویال کو اِس دُورِجہالت میں بھی علم اور علم کی سرمیت تی کافور حاصل رہا جس کی حجالک اُن کی موارخ عمرویں میں نایاں ہے۔

بی طرح خداوند واهب العطایات سرکار عالیہ کے الا نوعظام اور قہات کرم کاورفضاً کل کوان کی ذات مبارک میں جمع کردیا تھا اسی طرح علم اور علم کی سرسیتی کی فضیلت بھی علی وجہ الکمال عطاکی اپنے ملک میں مسلیم کی اضاعت ' بیرون ملک قومی مذارس ،علمی ادارات اور سنفین ومؤلفین کی امداد اور سندنتا ہی پرتغل تصنیف د تالیف نے وہ خاص امتیاز عطاکیا ہے جو سرکار عالمیہ ہی سے سے اب تک مضوص ہے۔

اسی ذوق اورگمی *ترکیب*تی کا انزیتها که حضور مدوه کی شا بانه توجه دارالعلومهای گذره پربزل هونیٔ ا وراسین قر قر امین (هز بانی نس نواب مکندرصولت فتخا رالملک بهبا در) کواس قومی تعلیم گاهی داخل کرایا اور دارانعلی کے ہر شعبہ کو مالی اہدا دیں عطاکیات علیا حضرت کا بحرکرم برابر آبیاری کرتا دہا ما نگر گرفت کا بحرکرم برابر آبیاری کرتا دہا ما نگر گھڑان این گاوا وزئیل کا بح مسلم بونیورسٹی کے قالب میں ڈھل گیا اور سرکارعالیہ کوفضائل علمی کی ٹنیا دیراورسلما ناب ہند کے جذبات واعتراب احسانات کے کا فاسے اولین مرتبہ ہزالینی علمی کی ٹنیا دیراورسلما ناب شند کے اور کی دو مرتبہ خودکورٹ نے جانب کیا۔ ویسائے میں بربیلا موقع ہی کہ صرف سلم یو نورسٹی ایک زمال دوا کو بیلی القدرخا تون کی امارت جامعہ (جانسارشب) کے فیز سے فتی ہوئی جو لقیناً عالم منوال کا حسال القدرخا تون کی امارت جامعہ (جانسارشب) کے فیز سے فتی ہوئی جو لقیناً عالم منوال کا سے سے گرانما یہ امتیا زر سے گا۔

#### پوترورسٹی کے طب ہائے قشیم ہے۔ ناد کی صدارت

سرکارعالمیانے اِس علمی عمدہ نیتر تنب ہونے کے بعد دینو سطی کے معاملات پر کامل توجّر مبذول فرمائی اور سلالہ کا میں بیلے کا لؤ وکلیش میں تشریف نے جاکرا بینے فرائف کوجیرٹ انگیر خوش اسلونی سے انجام دیا۔

رز) سلان ولايم المثال معلى المراح كومهم بونورسطى كى جالسارست عديم المثال مع المحاكم على الما وراده في المبيادة في المبيني كالأورماده في المبيني المرجنة بكاه مقاجس كاليك للمكااورماده في المبيني

می قدرت فلم سے باہر ہے۔

اس کموقع برمقا می استحاب عهده داران و ممبران کورٹ بروفنیسرا درطلب کے خلاوہ بگٹر م جہان باہرسے آئے سکتے اسٹریکی بال کی عارت حاضر بن سے کھیا کیچے بھری ہوئی تعقی اور ہرخص حینسار کی تشرکی تشرکی تشرکی آوری کے سکے حیثم براہ تھا ۔

وقت معینه برسرکارهالیهٔ تا بی شابی او بینیاری زرین گون زیب تن کئے ہوئے محمد دارا ہ یو بنی برجی کے حلوس کے ساتھ اسٹر بھی ہال میں رونق افر وز ہوکر طلائی شامیا مذکے بنیچے ذر تکار سرسی بیٹیکن ہوئیں ، حاصرین کے دول میں اس وقت عظمت و محبت کا جوجذ یہ موجزن تھا دہ اُن کے بشا من چروں مسرت وشاد مانی کے غلغلوں اور بُرج بش حیر زسسے ظاہر ہور ہا تھا۔ گرسی بر رونق افر وز ہونے کے بعد اجلاس کی کارر وائی کا آغاز قرآن مجدیہ کے ایک کوع کی ملادت سے ہوا بچر بر و وائس جانسار کی رپورٹ کے بعد جانسلر کے شفیق دمقدس ہا تقوںسے ڈگریاں اور منعنے عطا کئے جائے کی سم ادا ہوئی - اِس رسم کو انجام دسے کر سرکارعالیہ نے ایک فصیرے اور معنی خیز ایڈرلیسس پڑھا۔

اس ایڈرکیس میں مرحوم موسسین یونیوری کی پڑھسرت یا دا در ان کی کوسٹسٹوں کی نزگر گذاری موجودہ باینوں کی ساعی کا اعتراف اولیعین کی صدم موجودگی پر انٹوس جمعظیان سے تنکوسئے اور بھرد دانسجاب کی مزید امداد رہیجین ظاہر کرسنے کے بعد حق الحاق کے متعافی حس کی سنبت کام قوم کے دل میں ایک سے صینی محتی ارضا دفر ما یا کہ :۔

اس بات سے اکار نمیں ہوسکتا کہ ہماری یو نیورسٹی کو انحاق کامی نہ سلنے کی وحبہ سے اکثر اصحاب کو سخت ماہوں ہوئی اور یہ ماہوں ہوئی اور یہ ماہوں ہوئی اور یہ ماہوں ہوئی اور یہ ماہوں ہوئی مالانکہ ہماری سے بہت بہلے یہ حق ملکی یا اور سلم لو نیو بیٹی اس سے محروم رو گئی حالانکہ ہماری سے بہت بہلے کی تھی اور اس محر یک کامیا بی زیا وہ ترای سلم الحاق بربھی جسست تومی تعلیک ایک مکمتل نظام کا سب کو بقین مقالیکن میر سے خیال میں ماہیسی کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ اسے شکمتل نظام کا سب کو بقین مقالیکن میر سے خیال میں ماہیسی کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ السی شکا یہ سب توجہ دلائی جائے تو افشار اللہ بیسی حاصل ہوسکتا ہے ہم کو گور نمنٹ کی دئیا ہی سے توجہ دلائی جائے وافشار اللہ بیسی حاصل ہوسکتا ہے ہم کو گور نمنٹ کی فی فی سنت شعاری اور حق بیسندی پراعتما ورکھنا جائے۔

کیرونیویگی میں بند وطلباء کی معقول تعداد پراظبها رسسرت کرے یونیویر کی کے سفیاتعلیم سنوال پراس طرح توجه دلائی: --

وری تغیر این تعلید نبوال خاص طور بر توجه کے قابل ہے کیونکہ اس سے آپ کی قوم کی سے اب کی توم کی تعلق جا اور گذشتہ نانہ میں اس کی جا ب سے شیخت شفلت برقی گئی ہے اب جبات کی انتخاص آپ کے ہا کھوں میں ہے اور اور نیورٹی کو اختیار ہے کہ اپنی خروریات کے مطابق نصاب بناسیے اور طریقی استحان میں ترمیم کرے تو آپ کو اس معاملہ میں ایک لمحہ کیلئے مفلاق نصاب بناسیے اور طریقی استحان میں ترمیم کرے تو آپ کو اس معاملہ میں ایک لمحہ کیلئے مفلات نمیوں کرنی چا ہیں ایک احمد منونہ بنا سکتے ہیں اگر اب بھی اس شعبہ بولیری توجہ نہ کو نیورٹی کے تو بر ایک ناقا بل تلافی غلطی ہوگی لیکن اس موقع پر یہ کہ ناہنا بت ضروری ہے کہ اس شعبہ خاص معاشرتی خصوصتیا ہے اور قومی روایات سختہ خاص میں دیگر او و ام کی تقلید اور اپنی خاص معاشرتی خصوصتیا ہے اور قومی روایات سے ان اون کسی طرح گوارا نہ ہونا چا ہیئے اور تو مجھے کیا جا سے اس میں ہرائی بہلوسے کا مل میں ایک کی مطرح گوارا نہ ہونا چا ہیئے اور تو مجھے کیا جا سے اس میں ہرائی بہلوسے کا مل میں ایک کی مختلے کو ارا نہ ہونا چا ہیئے اور تو مجھے کیا جا سے اس میں ہرائی بہلوسے کا مل

اس کے بعد نتا مج ومعیاتِ کیم پریجٹ فراکرارشاد کیا کہ:-

ہمارانقط نظر ہمیشہ میکی رہنا جا آئیں کہ ہم اپنی یو نیورٹٹی کی عزت وضہرت کی صفا طت اُس ہمارانقط نظر ہمیشہ میکی رہنا جا آئیں کہ ہم اپنی یو نیورٹ طی با وقار اورنیک نام مجبی جانی ہے جوطلبا کو اپنی سے معیارتِ علیم سے کریں کیونکہ وہی یو نیورٹ طی با وقار اورنیک نام مجبی جانی ہے جوطلبا کو اپنی

عراقعالیمی وجہ سے اپنی واف راغب کرسے نہ کہ ارزاں ڈکر بوں کی وجہ سے "

مره مین و ببت. بی روست بی روست اوراس حفاظت کوصرف استان کی قابلیت وانهاک نیخصرکر کے اس کو اسپنے اسلاف کائمور نبنغ اور این ارکی صفت بیداکر نے پرمتو صرکیا -

س كى مبدطلىبار كوخطاب كرك فراياكه:-

رسے بد میں بات ہو ہے۔ یہ اس میں ہے۔ یہ اس میں بیار سے اس کے اندے ساتھ آتا ہے۔ اس کی تیور سی کے انفاذ کے ساتھ آتا ہے اور اس کی تقویم میں سب سے بہلے آپ ہی کے نام نظر اکیس کے ہم سب کو آپ سے بیتے اور اس کی تقویم میں سب سے بہلے آپ ہی کے وقار کو ہرطریقے سے قالم رکھیں گاور یہ تو می اسید ہے کہ آپ بیتی اور طی تا اس کی کھی ہے ان کا ملی موند نہیں سے آپ جن مقاصد کی کمیل کے لئے یہ او نیور سطی قائم کی گئی ہے ان کا ملی موند نہیں سے آپ

برِاسِینے ذہب کے اسپنے گھرکے اپنی قوم وطن کے اپنی ذات اوراپنی حکومت کے ج ذرائض ہیں ان کو آب بخ بی سجعت ہیں اور آپ برآب کی تمام ابنائے قوم کی نظری لگی دہی گ کرآپ ان کوکس طریقہ سے اداکرتے ہیں -

آپ کو ذہن شین رکھنا جیا ہیئے کہ علم واخلاق داور ای قریش ہیں جوخا بق ذوا کبلال نے انسان کو عطائی ہیں اور دین و دنیا کی کامیا ہی ان دونوں قوتوں ہیں ضمرر کھی ہے سیکن ان دونوں قوتوں میں اخلاق کی قوت بہت زبر دست ہے اور جوعلم مصلح اخلاق منیں ہے دو حقیقت ہیں اس نام کے شایاں تی نہیں ۔

ایک این کان کے لئے قرمکارم اخلاق جہران ایت واسلام ہیں، ہمارے بی کرمیم نے ابنی بعثت کامنظ ہی کورمیم اخلاق کی کمیل قرار دیاہے، اور کلام مجیدیں آپ کی تعرفیت یہ کہ لاقات کے ساتھ آپ کی زندگی کا اصول میں جناجا ہے کہ ''ہم دُنیا کواس سے ہم رحالت ہیں جھی وایس جس میں کہ ہم نے اُسے یا یا تقا۔

اس بهدر دانه تفییحت کے بعد میں فروا فروا برطاب علم کومبارک باد دیتی ہوں اور جی بی بہوں کہ حب آپ اینے گھروں پہنچیں تو اپنے بزرگوں اور مربیوں کو بھی میری طرف سواپنی کامیا بی پر دلی مبارکمباو کاہدیہ بہنچا میں۔

<u> م</u>حرار مضا د فزمایا که :-

اب میں جندلفظ موجودہ طلب سے کہناجا ہی ہوں جو ابھی ذرتعلیم ہی مصاحبو! یا در کھو
کہ آپ کی کامیا ہی کا مل متوق و محنت ، حن اخلاق ، اور کفایت شعارا منز ذرگی بُرخصر ہے ان
باتوں کے ساتھ ہم طالب علم کو ایک خاص بات اور بھی ملحوظ رکھنی جا ہیں اور وہ اسادوں
کا ادب اور ان کے ساتھ محبّت ، تحصیل علوم کے سلسلہ میں ہماری معاشر تی اور اسلامی روایات
میں یہ اوب اور مجبّ بہت ہی ضروری اور اہم جیزہ اور جب آپ سلامی تاریخ بڑھیں گے
تو آپ کو معلوم ہو گا کہ امراد ملاطین اور خلفا تک نے اسینے زبائہ طالب علمی میں اسادول کا
کیساا دب کمحوظ رکھا ہے حضرتِ علی رم اللہ وجہ کا یہ قول اوج ول بِنقش کرنے کے قابل ہے
کیساا دب کمحوظ رکھا کے نفظ سکھا یا اُس نے جمجے اپنیا بندہ بنالیا "

اخیرین آپسبطلیا کومیری بین فعیتحت سے کدآپ اینے نربہ کے ساتھ صادق مالی اور و فادار رہوجس میں ہرا کی معداقت اور ہرا کی دفاداری اور دین و دنیا کی ہرا کی معبلائی

موسي سيد

حضرت لقمان نصارئ میں جن کاقرآن باک میں ذکر ہے کس قدر اخلاقِ عجم کی تعلیم ہے جس میں اطاعت بحبت این انفسی تعبری ہوئی ہے "

ا خرمیں کارکنان یونیوسطی کواس جام ؤ مسلم کی خصوصیات اور بیشر وُ ول کے نقط کنظرا و وِضب اِلعین کومین نظر سے کے تاکید کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ:-

اس نصب ایدن کو حال کرنے کے لئے ہم کو بہا یت سرگرم کوششوں کی صرورت ہے تاکہ ہماری یہ یونیورسٹی قوم کو کک میں ایک قابل قدر تعلیمی فضا پیدا کر دے سائنس اور تعت کر دیں میں ایک تعلیم ہمارے کے تعلیم کاسلسلہ قائم ہوا ورہارے کے تعلیم ہمارے کے تعلیم کاسلسلہ قائم ہوا ورہارے داراں میں سے ایسے طلبا تعلیم جابنی ذندگی کو علم کے لئے وقف کر دیں مذکر مون ملازمت داراں مارہ میں سے ایسے طلبا تعلیم جابنی ذندگی کو علم کے لئے وقف کر دیں مذکر مون ملازمت

لے واسطے .....

مسلمانوں میں اسلامی اخلاق کی اراستگی اسلامی روایات بڑل برائی اسلامی معاشرت اور تدن کے تفظ کا خیال اور تومیت کا احساس اسی دارالعلوم میں ببیلا ہوسکتا سیے جس میلام تعلیم کے ساتھ ذہبی تعلیم و تربیت جزوا تولیں ہوا وربیاں سے جوطا لب علم سکلے وہ ایک سے جمہم فہم میں تعلیم یا فقیمسلمان موجس کی صفات میں ذرب کی استواری اور ارکان فرمب کی بابندی متاز درم کھتی ہو۔

صاحبان إجب النصم كادارالعلوم بهارے إلى ميں بوگاتو بم اس وقت الميدكركيں كے كر بيو بهارى قوم ميں ابنِ رُشد، بوعلى ،سعدى، وغز الى، بنوموسى، اور الدِ معشر فلكى اور دُورِ آخر كے شاہ ولى الله، شاہ عبدالعزيز اور حاتى وشبلى بيدا بوں سے اور شرون

يس بندا دوقوطبه كى فلمت بم كو دوباره حامل بوجاسك كى "

(۲) مصلا ایم اس کانو دکیش کے بعد محرجزری صلافاء کے کانو کمیش میں تشریف کے کئیں۔ حالا تکہ سردہ زانہ ہے جب کہ حضور ممدوحہ خاتمی حادثوں سے بہت ہی دل تنکستہ اور سمحالحتیں ہیں موقع پر یہ نیورٹی کے لارڈ رکٹر ہز اسلنسی لارڈ ریڈنگ دالیسرائے ہندھی تشریف لائے کے صحیح کے دقت حضور مدوح کو یونیورٹی کی طرف سے ایڈرئیں بیش کیا گیا اور ہز اسلنسی کے خیرمقدم میں کا لیپ نے بحیثیت جیانسلرکے ایک ٹیرمعنی تقریر کی جس میں ہز اسلنسی کی تشریف آوری اور گو یمنٹ کی جب میں ہز اسلنسی کی تشریف آوری اور گو یمنٹ کی جب میں ہز اسلنسی کی تشریف آوری اور گو یمنٹ کی جب ہم فیاضا بذاعانت وو تنگیری کاشکریہ اور صلح کا نفر نس میں ممالاً مولی کے متعلق ہز اسلنسی نے سلمان ابن کی جو ترجانی کی اس کا اظہار اصان مندی میں سے اور ان کے دفقاء کارکی ساعی جمیلہ اور اسس عظیم انشان اور ارتفاعی ہے تنہیا دی مقاصد کا تذکرہ تھا۔

سربیرکو کالو وکیش کا اجلاس تھا اوراس اجلاس میں بھی سرکار عالیہ نے ایک بڑمغز ایڑلیں بیط میں جس سربیرکو کالو وکیش کا اجلاس تھا اوراس اجلاس میں بھی سرکار عالمیہ نے ابتدائی شکارت پہناب بیط صاحب میں اس دارالعلوم کے دوراق کی اور دارالعلوم کی کامیا بی کے متعلق فرمایا کہ:۔۔

الدب كى كوناگول زقيال جوابل مشرق كوست شدرك بوس بين در صل دبال

کی پونیوسٹیوں ہی کی رہین منت ہیں اوران کے عوج کا تمام رازان ہی درسکا ہوں کے طریحار میں ضمر سے کیونکر بہیں کے طلب اوہیں جھوں نے اپنی علمی قابلیتوں اور داغی قو توں سے اپنے ملکوں کے ایک طرف روئے زمین کو منح کر لمیا ہے اور و وسری طرف قدرت کی غیر محسود و طاقعوں کو انیا مطبع اور فرمال بردار بنا ویا ہے "

اس کے بعد دارالعلوم کے صلی مقصد کی یا دیازہ کی اور دینورٹی کے مختلف شغبوں کی ترقی سے سکتے ارباب بہت کو اور بالحفوص فرزندان دارالعلوم کو نیاضی بریائل کیا صنعت وحرفت کے شعبوں کی ضرورت ظاہر کی -السند مشرقی اور زنا نیعلیم کے متعلق فرمایا کہ:-

"اس یونورسی کے قیام میں وینورسٹی کے بایوں کا یمقصدھی شامل رہا ہے کوالسنہ شرقی کی تعلیم تو تعلیم کو تعلیم کا ستر باب ہم سکے مقیناً می تقصد نہا ہے اوران کی جانب سے سلما نوں کی روز افزوں بے اعتمالی کا ستر باب ہم سکے مقیناً می تقصد نہا ہے اور تا ہم اور قابل قدر سے اورا سے ایک لیے ملے سے کے کیونکو ہمارا تدتن ہم اور گاری تعلیم اور کو تعمول گئے تو اور ہمارا ندم ہم اور کو تعمول گئے تو چند دن بعد لقیناً ہم ان کو تھی کھو تھیں ہے اس سکے اسمیم اور تا وہ توجہ مبذول کرنی جائے کی اعلی اور ہم تر تعلیم پر نوینورٹی کی اکا فراک تعلیمی کو نسل کو زیادہ توجہ مبذول کرنی جائے کی اعلی اور ہم تو توجہ مبذول کرنی جائے کی اعلی اور ہم تو توجہ مبذول کرنی جائے کے ایمار باعث مسرت سے کہ شعبہ منسکرت کے اجرا سے ہمارے دارانعلوم کی ہو ایک برنما کمی بوری ہم وگئی ہے ۔

ذنا دتعلیم کے متعلق بھی ہارسے دارالعلوم کو ابھی بہت کچے کرنا باتی ہے اگرچہ مدیسکہ انواں علی گڑھ کو کمی کرلیا گیاہے لیکن تعیق واتخاب کا اصلی کا م ابھی توجہ کا محتاج ہے اور حب اگر وہ ستہ کی بہلی منزل حب نک وہ سطے نہ ہو جائے ترب کہ بیجہ ناجا ہیئے کہ اس د شوار گذار راستہ کی بہلی منزل بھی سطنمیں ہوئی ، یہ بچ ہے کہ بی ۔ اسے کے کامیاب طلبہ کی فہرست میں ایک ملائ اون وات کانام دیکھیکر میجے بڑی خوشی ہوئی لیکن اس کا مبدب صرف اس کی ندرت و نایا بی ہے کیونکہ علم دکمال کے میدان میں عور توں کامردوں کے دوش بدوش جلنا ہمارے سائے کچ جمیب اور علم دکمال کے میدان میں عور توں کامردوں کے دوش بدوش جلنا ہمارے سائے کہ حجمیب اور غیر معمولی بات میں سے ہمارے شخرصاد ق صلعم نے شروع ہی سے نوع النان کی اِن

دونون صنفوں کوائی کی قلبی ، داخی اور دوحانی قابلیتوں کے لحاظ سے ہرمعالمیں بالکل برابر رکھا ہے اور ہاری تاریخ کے صفح صنف ضعیف کے مردانہ کار ناموں سے بھرے بڑے ہیں اب البتہ اس عالم ہیں اور انحطاط کے دور میں الیسی متالیں کمیاب ہوگئی ہیں اور ہی وجہ کہ مافی تعلیم یافیگان کے زمرہ میں ایک مام وجب استعمال میں اور ہی وجہ کہ مافی تعلیم یافیگان کے زمرہ میں ایک مام وجب استعمال میں اور ہی آرجہ اگر جو ایک اور یہ معلق میں ایک البروائی اور یہ معلق کہ کورکی لا پروائی اور یہ معلق کہ کورکی لا پروائی اور یہ معلق کی دیل ہے کہ بیان صاحبان امیر سے نزدیک اس ایک لاگئی یا بالفرض ہیں ہیں دولوں کے جبی بی اسے ہوجو دو طرز تعلیم واستحان ہا رہے لاگوں کے لئے بااختلاف مفید ہے اسی بڑیفی مند ہے کہ بیان میں میں کہ بیوجو دو طرز تعلیم واستحان ہا رہے لوگوں کے لئے بااختلاف مفید ہوگا جبکہ اسی بیتر میں میں اسے کہ ای معاشرت ہیں دولوں نرقوں کے دائر ہو عمل الگ الگ اور اس کی فرقیا یہ بیجی تسلیم کیا جاتا ہے کہ بہاری معاشرت ہیں دولوں نرقوں کے دائر ہوعل الگ الگ اور اس کی فرقیا یہ بیجی تسلیم کیا جاتا ہے کہ بہاری معاشرت ہیں دولوں نرقوں کے دائر ہوعل الگ الگ اور اس کی فرقیا یہ بیجی تسلیم کیا جاتا ہیں۔

یں نے بیلے بھی کہا بھتا اوراب بھراس کو ڈہرانی ہوں کہ اس خاص شعبے ہیں دیگراقوم کی تقلید میں اپنی معاشرتی خصوصیات اور تومی روایات سے اس ان ان کسی طرح رواند رکھا جائے ۔ بھر شعبہ علوم اسلامیہ سے سے بروائی پر اخہار اضوس فر ماکوطلب کو خطاب کمیا کہ :-

" نوزان من ااس وقع برطلباً سنخطاب کرناایک رسمی بات سید سیکن میں تا کو بقین ولاتی ہیں۔ کرمیار مقصور محض کسی سسم کا اواکر نا نمیس سے بلکہ میں اس فرض کو بوراکر ناجا ہتی ہوں جو ایک ایسے فروتوم برعائد ہوتا سیے جس کو اپنی قوم کی علیمی ترقی سیے تیقی دل بستگی ہے۔

تم اب آدینوری کے محدود دائرہ سنے کل کر زندگی کے غیر محدود اور وسیع میدان بین ال اور دسیع میدان بین ال اور دسیع میدان بین ال اور دسیع بوجهاں تم بیب نشار فرائفن کا بار ہوگا اگر تم نے ان فرائفن کو صداقت اور ہر لحفاظ کو کہا ہوئے کے ساتھ اوا کیا تو دنیا عِقبی کی کامیا بیاں تھا رہ ہم قارم بوں گی اور ہر وقت اور ہر لحفاظ کو کہا ہو و حکومت و رحیت خاطرا و اطمینا ان قلب حاصل رہے گا ۔ تم ایک الین تعلیم گا ہ کے طالب علم ہو و حکومت و رحیت اور ابنائے وطن کے اشتراک حل کا نیتجرہے تم اری قعلیم گا ہ کی سوسائٹلیاں اس کی عارتین سی اور وظیفے غرض اس کی ہرائی چیزجس بہتر نظر الوالو گا و اس میں کی امدادیں اس کی تعنیم اور وظیفے غرض اس کی ہرائی۔ چیزجس بہتر نظر الوالو گا و اس میں

اسی اشتراکب مل کومبوہ گربا دُکے۔اس کئے اس کے مطابق حکومت اور اہل وطن کے ساتھ تحقار افخلصانہ اشتراکب علی مہمارا طعز اسئے امتیاز ہونا جا جیئے اسی غرض سے محقار سے دارا تعلمی کا در داردہ بِلا کحاظ قوم و زم ب ہرایک طالب علم کے لئے گھلا ہوا ہے اور تجہے یہ دکھیکر رہاسی خوشی ہوتی ہے کہ اصحاب ہو دھجی اس سے فائدہ اُنظانے میں آئل نہیں کرتے۔

اس وقت الک بین جوسیاسی فضا موجود ہے اس کے اقتضا سے نوجوان تعلیم یافتہ جا کے قلوب متا تر ہو سے بغیر نمیں رہ سکتے اور بقینیا ا ہرایک عور و فکر کرنے والے ول و دلم غلام کو اپنے احول کے متعلق سو بھنے اور تیجینے کا حق حاصل ہے اس سئے مجھے اپنا یہ اہم خرض محموں ہوتا ہے کہ اس موقع بریس می کوجند مختصر الفاظیں یہ جاود وں کہ مرجس پاک اور مقدس مندہ ہے بیرو ہو وہ ایک الیساعلی مذہب ہے جس نے روحانی تربیت کے ساتھ ما کھا تھی ذہر کے بیرو ہو وہ ایک الیساعلی مذہب ہے جس نے روحانی تربیت کے ساتھ محلی کا طرب کے اس محمول کا طرب کا رہا ویا ہوتے کا کہ افزات کے ساتھ بھی گرکے جوہ سے لے کہ لا معلوم وسمت کی گارتا دیا ہے اور جس بیس سیاسی اور اقتصا دی معاملات ، تمد نی اورحا سفری ممائل اور حکومت و رعیت کے باہمی معلقات بربہ بربی برایک موجود ہیں بیس اگرتم ہی طربی کا کو بیش نظر کھر کے اور انفیس کے باہمی معلقات بربہ بربی برایک موجود ہیں بیس اگرتم ہی طربی کی محمول کا اور دنیا کے بچر بی و سیمی بیمی کہ اور کھل سفت کی محمول کا اور دنیا کے بچر بی و سیمی بیمی مسئے دی گئی کے اور ہرا کی مرحلہ ہیں قدم نزد کھر کا اور مرا کی مرحلہ ہیں قدم نزد کھر کا اور مرا کی مرحلہ ہیں تعرب میں بیمی بھرا کہ میں الموس اط المستقدم ہی محمول عربی بین مالا کھر کی تعلیم دی گئی ہے مربی کہ المیستقدم ہی میں موجود کی المیس اط المستقدم ہی ہوتی سیمیشنہ ہی رعالہ کھنے کی تعلیم دی گئی ہے مربی ہوت کے دور مرا کھر میں المیس اط المستقدم ہی

فرزندان بلت! اگر حیظا ہر میں تم گابی اور کا غذی استحانات کی تیا ری میں صروف ہو

الیکن حقیقہ کی میں تم ایک ایسے میدانِ مقابلیں واضل ہونے کے لئے تیاد ہورہے ہوجہاں

د دھانی اطلاقی و ماغی اور جمانی قوقوں کے بغیر کوئی کا میابی ماسل شیس ہوسکتی ہماری تعلیم کا

سے بڑا مقصد النفیں تمام قوقوں کا نشؤ و نما تھا اگر پیشہ دع ہوگیا ہے تو اُن کا کم ٹی خون کا میابی میں اور دُنیا اور اُخرت کا میابی کی بخی مہما رسے ہاتھ ہے ضرام بادک کرے الیکن اگر متر نے ان مواقع سے اتفادہ کوئیں ترائل کے کم بنی مہما رسے ہاتھ ہے ضرام بادک کرے الیکن اگر متر نے ان مواقع سے اتفادہ کوئیں ترائل

كياب اورمم مي خاميال إتى ره كئ بين تواس كى تلافى زاندك تلخ تجربات اورناخ تكوار ادب كيسوا اوركوني منيس كرمكتا كسي في يهج كهابية زانه طامخت كير استادي بېرمال اس وعدهٔ رانى بىن درائجى شائبرشك نىيى موسكتاكداڭ ئىيسى بلانساك إِلَّهُ مَا سَسِعًا وَإِنَّ سَعْيَدٌ سَوْفَ يُرَى ثُنَّكَ يَحُزُوا كُالْحِزَاءَ الْكُوفَا إِلَّا وَفَا الْ

سمرکارعالبیے نے اِس موقع بِاُسّی ہزار روبیہ اینے مرح م فرز نداکبرے نام یرایک باسٹل تعمیر کرنے کے لئی اور وَنْ مِزارر وبِيرِ نصابِ عَسِي سُوال كي ترتيب • الهزار لا سُرِي اور ٢٠ هزار مدرسه نبوال كيليكي مركت فرايا-(۱**۷** ) مسلط **وا**ع از ان دونوں اجلاسوں میں سرکارعالیہ ایک فرماز وا اورحیانسار کی مجتمع خصوصیات

مگر او مرسلا الله و کانو وکیشن میں صرف جانسار کی حیثیت سے سترکت کی لیکن اس وقت

ايك نبئى شان هتى أوريه نظاره تبحيثم حقيقت بيهلي دونظاروں سے زيادہ يُرغظمت عقا-

اسى زمانىي سركارعالىيەنىي تضرابتلىغان السك ح كانقتاح فرما يا افتتاح سيقبل ايدُربس بيش كياكيا-

چونکہ موقع افتتاح کے لحاظ سے سرکارعالیہ کے لئے یہ نہایت درد امیزاورالم ناک و تسع عقاا وراحتال تقاكه مباداقلب مبارك يرابينه مرحوم فرزندكي يا دكاكونئ ابساا تزييسيجس كأتحل حضومِ مو نهٔ کرسکیں۔اس جے سے سرکار عالمیہ کی جوابی تقریر گوزشنٹ بھویال کے فنالس میمبر عالی مرتبت راحباوچھ زائن بسرایی -اے نے سے تائی جس میں ہز بائ سن کے زمان تعلیم علی گرام کا تذکر کے کے اُس کو تائيرغيبى ستيقيبيركميا اورفتياض معطيول كاشكريه اداكرك دارالعلوم كي صلى فيلحت وشان اورامنتياز کی تمنایوں ظاہر کی کہ:۔

حضرات إيس إس موقع يرايك خاص امركى حانب بهي توحدد لا ناجايتي مون اينط

سله استين يرشا يان شان استقبال موايركارعائيه ادر على هراس روائ عجو بال خلدالله كمك " مزتّل ملیں" میں مقیم مہوئے اعلی حضرت نے اُسی دن سے بہر کو اپنے دستِ مبارک سے سائنس کا کیر کامنگ بنیا د ركما اور دولا كه رومييمې عطا فرايا- اورگارے چونے اور سجری رفیع استان عارتیں بلاست برجاذب نظر ہوئی ہیں لیکن ان کی حقیقی شان اُس وقت غلیاں ہوئی ہے جب اُن کے کاموں کے شا ندار نتا نے ظاہر ہوں وقیا کی کی کی کی اس وقت غلیاں ہوئی ہے جب اُن کے کاموں کے شا ندار نتا نے ظاہر ہوں وقیا کی کی کی کی کی کی جارت ہی تھام دیوار اور نیجی جیبت سے زیادہ شا ندار نہیں ہے جہ وہ مقد مقد عارت میں جہاں سے علم ولی کے دریاموں زن ہوئے اور ان سے دو برتی قوت حاصل ہوئی کی مرب رنظام ید نبداداور شل اس کے بہت سے مدارس کے بہت سے مدارس کی عارقوں کا با وجو داس کے کہ وہ مہت شا ندار تھیں کوئی وجو دموجو دہنیں ہے لیکن اس کی علمی نہری آج بہی جاری اگر وہ وہ منبع سے شوا ہوگئی ہیں۔

ن بور و المعلم المراز وي منزل به ينج كرسب بلاى تمنا اور بسب بلاى آرزدسى بكرسب كرسي مجھ عركى نئر وي منزل به ينج كرسب بلايون مين متازد كھيوں بلكه ده دنيا كى يونورطوں اس دارالعلوم كو مذصرف مند وستان كى يونورشيون مين متازد كھيوں بلكه ده دنيا كى يونورشيو مين خاص استياز ركھتى ہو-

حضرات ہماری قوم نے انہتائی جدوجہدکے بعدید یونیوسی قائم کی ہے اور اس کو مسلم کی بندائی ہے اور اس کو مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی سندیں ہوئی جا سیکے اس کے آر ذومند موسی -

اس کے بعیطلبا میں شقی اسلامی روح سپدا کرنے پر زور دیا سرمید کی جاعت اوران کے جانشینوں کے خاص دارہ سبت خلوص واوصا ف کی بیروی کی ہدایت کی اسی سلمانی یا دولا یا کرسرمید کے اوصاف کا درائم سبت کے نتا بچ سے -

عربی سای سای التول خان بها در مولوی بشیرالدین صاحب نیجراسلامیه بانی اسکول انا وه و ایک مُوثر نظاره میرکوری سلم پونیورسطی :-

اں موقع پرسے زیادہ مؤر سین وہ تھا جبگر سم افتتاح ہونے کے بدرسر کارعالیہ کد معلوم ہوا کہ ان کے نامور فرزند فراں روائے تھویال نے سلم بوینورسٹی کو دولا کھر دوسیہ عطا فرایا ہے بیشن کرسر کارعالیہ نے اپنے سعادت مند فرزندسے اپنی خوشنو دی مزاج کا اظہار فرایا اور آئیذہ کے لئے تونی کاموں میں لجیبی لینے کی ضیعت فر ان ک میں وقت سرکار عالمیہ اپنے سعادت مند اور نامور فرزند دل بند کو نصیعت فراہ ہی

تھیں ہز بائی نس ہما میت مود بانہ طریقے سے کھڑے ہوئے تھے جب سرکار عالیہ ضیعت فراجیکیں قوہز بائی نس نواب صاحب مباور نے اپنی ما در مهر بان کے باتھ کو بوسے ونیا اور بعدازاں سرکارعالیہ نے فرزند رست یہ کی پیٹیانی کو "

کانو وکین ایدرس کا افتیاس نے ابنا ایڈریس بڑھا جس میں ابتدائی زمازی کا حابیہ کے بعبر کارعالیہ کی طون ابنارہ کرسے طلبا و برونیس وں کی تعداد شے اضافہ پر اظہار سرت کیا۔ یہاں کے طلبا کی فرض شناسی کی تعریف فرائی ۔ لڑکیوں کی تعداد شے اضافہ پر اظہار سرت کیا۔ یہاں کے طلبا کی فرض شناسی کی تعریف فرائی ۔ لڑکیوں کی تعدر کی ترقی برجامیاں بیٹلیم بنواں کو مبارکہ اور دیتے ہوئے کا اللہ مسرت کو مناسب حال ترقی تعلیم برخول کیا ۔ گذمت ترجو بی معطیان اور باعضی من اور جانے سور کے کا اور مزید فیاضا ندا نا انتقابی اور مجد برخیوں کے مناسب حال ترقی تعدید کے ہزائی نس سکندر صواحت فرانر واسئے بھویاں کی فیاضی کو اضافوں پر اپنی مسرت نظام کرتے ہوئے ہزائی نس سکندر صواحت فرانر واسئے بھویاں کی فیاضی کو موجو مہار کی آمد آمد سے تعبیر کیا اور منعت وحرفت پر زور دیے کرقوم کی اقتصادی حالت وراخ اجار محمد مرتبطی و مالکہ ند

حضرات! آنغا باتبعلیم میں فیاضی کے ساتھ ہم کو اخراجات تعلیم مینی م کی تصاد کا مستریم کی تصاد کا مستریم معمولا کے میں میں میں میں ساتھ ہم کو اخراجات تعلیم میں فیہ وجائے اس سلئے ضرورت ہے کہ ہمارے وارا تعلیم کے احاظ میں سادگی اور کفایت شعادی کا علی درس دیا جائے ہمادی بہت تو می صرورتیں ہیں چو بینر دو بریک پوری نہیں ہو کتی اور دو بیہ سادگی اور کفایت شعادی کے ساتھ نظر میں ہو کتا ہوں دو ہم تو می کا موں میں جائے نظر کر کے خوج اور اور لاکھوں دو بیہ تو می کا موں میں جائے ہما کہ احاظ میں وہل موری ہیں اس سلئے ہماس کرتے ہیں جن کی ذندگی میں بہی دا وجیزی خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہوتی ہیں اس سلئے ہماس احاظ میں وہل مورے ہی ہم طالب علم کو بہلا سبت سادگی و کفایت شعادی کا ملنا جا ہے تاکم حسے احاظ میں وہل سے بہرجائے تو اس ذرگی کا حکم کر رہیے اور ایسے بی طالب علم سے جب وہ اِس احاظ سے با ہرجائے تو اس ذرگی کا حکم کر رہیے اور ایسے بی طالب علم سے

اسید ہوسکتی ہے کہ وہ اس مادر علمی کی ترقی یا اپنی قومی ضرور توں کے لئے فیاصنی کا افلہ اسکے گا۔ ىچەزىرىتى كىمادىرىتىدىنى علىم اسلامىيەسى بەتوجى يەنبايت صاف طرىقىيەس ارت ادكىياكە: -حضرات! اس موقع رسي اليف اس اضوس كوظا مركئ بنينيس رمكتي كه حدا كان قومي يونوري كاجومقصداً ولين تحاوه مؤتز به وناجا قاب عني اس كے شغبُه علوم اسلامیّه دمینیات اور اسلامی تارت میں کوئی ترقی نبیں ہوئی اور زیادہ افسوس ہے ہے کہ کوئی خاص کوشسش بھی اس کی ترقی ك متعلى عمل مين نهيس أنى مين في تيسرك كانو وكيش كم موقع ريهي اس كي نسبت توجد لافي عتی ادر آج میں کمی قدرصفانی کے ساتھ میر کہنا جائے ہوں کہ اگراس شعبہ رینوری توجہ نہ گی گئی تو اس كے میعنی ہوں سے كہارے متقدم حالثینوں نےجو وعدے قوم سے كئے محقے ہمان ك ايفاء كے لئے تيار نہيں ہيں اس كے علادہ مجھ تعليم دينيات ميں اخلاق اور اسلامي ماريخ وسركي كمي اورب اصولي ير توجه ولا في سب كيابدافسوسسناك كمي نبيس سب كديو منوسي في إنى اسكول اگز امنيتن سيے لوگري كورس تك تاريخ وسيرمين جهد رمالت كوصرت ا غاز اسلام كيجيد صفحات میں می و دکر دیاہے اور عراضا بر کومطلقاً نظرا نداز کیاہے حالانکریسی وہ جیز ہے جب سے ملما نور کورب سے بہلے واقف ہونا جا ہیئے۔ اور ای سے اُن کے کیر کمٹر اور سرت کو حالہ ہوت ہے۔ انفرت صلی اللہ علمیہ وسلم مکارم اخلاق کی تعمیل کو اپنی بعثت کامنشا قرار دیتے ہیں اور خداوند کریم آپ کی زندگی کو ہمارے کئے اسوہ حسنہ فرماتا ہے۔

ہماری قومی تاریخ میں زیادہ تر عباسی اوراموی خلفار کے متحدن زمانہ کی تاریخ سبه
اور بلاسٹ بدوہ دل کش ، دلچیپ اور باعث نخر سے کین عبد ریالت اور عبد صحابہ کی تاریخ ہی اور بلاسٹ بدوہ دل کش ، دلچیپ اور باعث نخر سے دوں میں ایمان تا زہ وہ تا سے جذبات اسلامی کی نشتو و ناہوتی ہے اوران نی ترقی کار است صاف نظر ان گئتا ہے اس سلے ہما رسے دارا تعلوم میں اسلامی تاریخ وسیرکو تدریج منازل کے ساتھ اس معیار برجونا جا جیئے کہ جا جہ گری تک ذبت بینے تو ہمارے طلبان سے کم از کم اس قدر تو دافف ہوں کہ حبینا کہ قدیم دجید مین در سے دارت میں ۔

یں اس خاص امر برزور دول گی که قران مجید کا ترجمدلازمی د کھا جاسے اور حی طمع

کرابتدائی درجہ (ب) سے قرآن مجیر شروع کرایاجا تاہے اسی طرح وگری کو ہس کا ترقمبہ ختم کرا دنیا جا ہے ہے تاکہ ہارے حد بیتعلیم یافتہ سلمان مذہب اور اس کی حقیقت ابخر رہیں۔
ہمکواسلامی تاریخ اور سیرکے متعلق خصرت تعلیم ہی کا انتظام کرنا ہے ملکوستقل طور پرتیفیقا حب کہ در آول سے حب دیدہ کے انتظام کی صرورت ہے اور میں تمنی ہوں کہ جس طرح کالج کے دور اول سے علامت بلی جیسا ذر وست مورخ بیراکیا اسی طرح آپ کی یونیوسٹی کا دور اولین متعدون بلی

اسی سلسلمین تحقیقات علمی اور مادری زبان کی ترقی کے متعلق بیراً رزو ظا ہرکی کہ: ۔

اسی طرح میرادل اس بات کا بھئ تمنی ہے کہ علم اسلامیہ کے متعلق جو کام کہ آج پورپیس علمائے علم م مشرقی کررہے ہیں ، وہ کام ہماری یو نیو برسٹی کے پروفیسران وطلبا کریں ۔

میری یہ دلی تمناہے ضا اسے پوراکرے کہ ہماری دینور مل کے تعلیم افسہ نوجوالؤں میں جواسلامی اور عزبی علم میں اعلیٰ قالمیت رکھتے ہوں کچھ ایسے نوجوان بھی ہوں جو پورے ایشا رکے ساتھ اور محض جو شِ اسلامی اور جذبہ قومی کی بنیاد ریہ جدمات انجام دیں ایک طوث ایک گروہ ایسا بھی ہوجو اپنی ماوری زبان میں اپنی تحقیقات کے نیچر کو مث لئے کرتا رہے اگر اس طرح وہ اس دارالعلم کے احاط کے با ہر بھی شاکھ بین علوم نیس باب اور بہرو مند ہوں اور اس طرح وہ تمام قوم اور ملک کو ایپ دارالعلم کا شاگر و بنالیں "

پیمراس ضرورت کی کمیل کے سلے تنا ندار لائبریری کولازمی قرار دستے ہوئے پرائیوٹ کتب خانوں کے الکوں کو توجہ دلائی کہ وہ اپنے ذخیرے اس دارالعلوم میں جمع کر دیں اورولوی سجان اندرخاں کمیں گورکھپور کی اس فیاضی کا کہ الحوں نے فیمنی کتب خانہ لوینورٹ کو کوطاکر دیا پرجبش شکریے اوا کیا۔

اس کے بعد پر دفیسہ دن اورطالبان علم کوفیسے تکی کہ وہ لوینورٹ کو مطلع انعلوم بنائین فضلا دعلمائے قوم کومتو جب کیا کہ جب اوریکی میں کیکے دیا کریں آخر میں طلبا کوفیسے ت فرائی کہ :۔

وعلمائے قوم کومتو جب کیا کہ بھی اوریس کی میں کیکے دیا کریں آخر میں طلبا کوفیسے ت فرائی کہ :۔

"آج کی تقریب حقیقت میں ایس تقریب ہے جبکہ تم لوینورٹ کی مارگوں سے میلائی دیا تھیں کے جاتے ہو۔ اوریک کو تہارے سامھتی اور تہا کہ میں کئی کہا لات نظا ہم کر سنے کے خاتے ہو۔ اوریک کو تہارے سامھتی اور تہا کہ شخصت کے جاتے ہو۔ اوریک کو تہارے سامھتی اور تہا کہ خصرت کرنے ہیں کہتم اپنے کما لات سے میں شاک کے دونوں ان اسید دن کے ساتھ جضمت کرتے ہیں کہتم اپنے کما لات سے میں تو دونوں سے میان کے خات کے میں کہتم اپنے کما لات سے میں کو دونوں سے میان کو خوت کرتے ہیں کہتم اپنے کما لات سے کی کو دونوں سے میان کی میں کہتم اپنے کما لات سے میں کو دونوں کا میں کو دونوں کے ساتھ جضمت کرتے ہیں کہتم اپنے کما لات سے کہا کہ کو دونوں کی میان کو دونوں کی ساتھ جنوب کرتے ہیں کہتم اپنے کما لات سے کا کھونوں کو دونوں کو ساتھ جنوب کرتے ہیں کہتم اپنے کما لات سے دونوں کا کمان کھونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی کی کو دونوں کو دونوں کا کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کو

اس ادیلمی کی عزت و شهرت اور وقعت عظمت میں چارجا ندلگاؤگے۔ تم کو بہاں سے
ایسے جذبات کے ساتھ جانا چاہئے جن کی قوت سے تم زندگی کی صف آ دائیوں میں نوج و
ضحت کا رجم اطاؤ نتم اسپنے فلک کو اوراپنی قوم کو اپنی تا بلیّت و مدنیت سے ممتاز و کا میا۔
بناؤ یم ادا ہو کم آ اسپنے فلک کو اوراپنی قوم کو اپنی تا بلیّت و مدنیت سے ممتاز و کا میا۔
بناؤ یم ادا ہو کم تها رسے علم فضل کا آئینہ ہو یم بہذیب و قدن اور ملک کی ترقی میں
دہ حصہ دوج بہرار سے زبانہ کی یا د گار ہو ۔ ہم کو اپنالفسر العین بلندر کھنا چاہئے بھے ادا
ملک اپنی ترقی کے لئے تھاری تا بلیتوں ، محنتوں ، اور مھاری ہمتوں کا حاجت مندہ ہو اس کے بہاڑوں اور گلوں میں اس کی نہروں اور دریا کو ل میں اور گھیتوں اور خروں میں
اس کے بہاڑوں اور گلوں میں اس کی نہروں اور دریا کو ل میں مطالعہ کیا سے لیکن اب تم
ایسے ایسے خرنے زبان کی تا دری اور اس کے فلسفہ کا کتابوں میں مطالعہ کیا سے لیکن اب تم
کو عودی و ذوال کی تا دری اور اس کے فلسفہ کا کتابوں میں مطالعہ کیا سے لیکن اب تم
کو علی زندگی میں ان امور کا تی برکنا ہے اور جس طرح کرتم نے یو نیو برش کے کموں میں تھی تھی سے دنیا میں ایک دوسرے امتحان کی
کر علی مندیں حاصل کی ہیں اس طرح تم کو اس وسیع دنیا میں ایک دوسرے امتحان کی
ماسل کردگے ۔:
ماسل کردگے ۔:

## ا ہے میرے کامیاب عزیز و!

تم میں سے جو متب اسلام ہیں ان کو میری خاص نصیحت ہے کہ تہاری تعلیم اور تہا ری سیرت قوم کے لئے سرائی فخر ہو۔ تم بہت اس بات کو ذہر نہ نیسین رکھو کہ تم اسلام کے فرز ند ہو۔ اللّٰ اللّٰ میں اس کے برحکم میں نسانی ایک ایسا مذہر ہیں۔ اس کے برحکم میں نسانی زندگی کے ہوایک مرحلہ کے لئے ایک اللّٰ میں اور اور اس کے برحکم میں نسانی روا داری کا بیتی دیا ہے کہ جس سے گھر کی جار دیواری سے لیے کر دنیا کے وسیع جدود تک امن قائم رہا ہے۔ تم ایک ایسے ملک میں زندگی برکر رہے ہوجہاں فتلف خا ہے متبعین امن قائم رہا ہے۔ تم ایک ایسے ملک میں زندگی ترقی و تنزل ایک ہی دائر سے کے اندر محدود ہے تم ایک ایسے ملک میں اور کملی ترقی و تنزل ایک ہی دائر سے کے اندر محدود ہے تم ایک اور تاری و اور تم اس سے تم کی جمائی ہے دائوں بھی ہوجہاں۔ اس کی مرب میں ہوا در تم اس سے تم کو تم اس کومت کے دائوں بھی ہوجہ میں ۔ تم امن وامان کے ساتھ رہتے ہو اس سے تم کو تم اس طومت سے ذائوں میں ورحکومت کے ساتھ ۔ تم امن وامان کے ساتھ رہتے ہو اس سے تم کو تم امن وامان کے ساتھ رہتے ہو اس سے تم کو تم امن وامان کے ساتھ رہتے ہو اس سے تم کو تم میں خور سلم اقوام اور حکومت کے ساتھ ۔ تم امن وامان کے ساتھ رہتے ہو اس سے تم کو تم اس میں میں اور حکومت کے ساتھ ۔ تم امن وامان کے ساتھ رہتے ہو اس سے تم کو تم اس میں میا تو ام اور حکومت کے ساتھ ۔ تم امن وامان کے ساتھ رہتے ہو اس سے تم کو تم اس میں میں اور حکومت کے ساتھ اسکور سے اس کور سے اور کور میں کور سے اور کور سے اور کار سے اور کور سے سے کور کور سے اور کور سے اور کور سے اور کور سے کور کور سے کور سے اور کور سے اور کور سے کور سے کور سے کور کور سے ک

سب آئز میں میں تم کو ابضیعتوں کی جانب متوجہ کرتے ہوئے جو صرت اقعان جیسے حکیم دانانے اپنے فرزند کو فرائ تھیں اوران کے متعلق جیند آیاتِ قرائی تم کو شاکر میں اپنی تقریر کوختم کرتی ہوں خدا وندع قوجل ثم کو ان پڑل بیرا ہو سنے کی توفیق دے یہ توفیق دے یہ

## تحقیقاتی پیشن کا تقرر

سرکارعالیے کا خیال مبادک اگر جبہت بیلے اصلاح کی طوف رجع تقالیکن بہایت آب مصرفتہ یں صور میں وحرے و محلی کی درج ہے مقالیکن بہایت آب کی ادوا ہرتے جائے کا ایک تقدیک ہیں نہ اسکا اس حصار ف خود عنایت فرا کے ادوائی گڈھ کے دوائی کی ادوا ہرتے جائے کا ایک تقدیک ہیں ہوئی ہوئی کے ادکان آئی ہرا ہا ہی ہے رہما اللہ کے اسی اللہ کا اللہ میں اس کو این اللہ کا اللہ کا ایک اور کان آئی ہی ایک ایک ایک ایک اور کان آئی ہوئی کا ایک میں اس کو این ایل ایل اور کی محمرا ف دی میں اس کو ایک ہوئی کہ اور انگرین ہوئی کہ اور انگرین ہوئی کہ اور کان آئی ہوئی ہوئی کہ اور انگرین ہوئی کو اور انگرین ہوئی کو اس کو ایک خوائی کے جفول نے تحقیقات کرکے ایک خوائی ہوئی کو اس اسال فرا یا جس میں اور کی میں اور کے درج انتخالیات کو اس کو ایک ہوئی کو اس کو ایک ہوئی کی اور کے درج انتخالیات کو کو ایک ہوئی کی اور کی کے درج انتخالیات کو کو ایک ہوئی کا اور کی کے درج انتخالیات کو کو ایک ہوئی کی اور کی کے درج انتخالیات کو کو ایک ہوئی کی اور کی کے درج انتخالیات کو کو ایک ہوئی کو کہ کے ایک ہوئی کو کہ کے ایک اور کا کا کہ کو کہ کو کہ کا میا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کر کے ایک ہوئی کو کہ ک

سركاد عالميرك جن اصلاحات ك قصد سے اسكىيشن كاتقر دخر مايا تھا المحدللتٰدكه ده ير وك كاراً بين - زانه حرکات وربیمی معانندی مورب کوشش

سرکارعاکیہ کو اپنی صنف کے مسائل تعلیم و ترقی میں و شخف تھا اور گذمشنۃ ۳۰ مال میں مرحقے ہے۔ کھویال میں اور کھویال کے باہر خوو حضر میں والیان لمک واکا برین قوم ، گوئینٹ کے اعلیٰ اصروں ، اور با انزلیڈیز ، مہمارا نیوں اور گمیات اور میززخوا بین کی ملاقا توں میں ۔ قوم و ملک کے زنا نہ و مردا مذجلہوں میں جس طرح اس شغف کا اظہار مہوا ہے اور جن گوناگوں طراقیوں سے اپنے انز کا کسے تمال کیا ہے۔ دہ زمانہ حاضرہ کی تقریجات اور مسائل نسواں کی ایک تقل تاریخ ہے۔

ہندوستان میں آغاز تعلیم نبواں اور تر کی نبواں کو تھ بیا ایک صدی کا زمانہ گذرتا ہے اور اس میں سندیستان میں آغاز تعلیم نبول اور اس میں منبین کہ بندو کی اور عیسائی قوموں کی عور توں نے اس سے کم وبیش فائرہ اطایا بہت کی اصلاحات کے لئے ان قوموں میں اخبنیں جاری ہوئیں اور ان انجنوں نے سرگرم کوشنیں کیں اور وہ کہیں کم اور کہیں زیادہ کامیاب ہوئیں مگر سلمان عور توں کے تعصبات کوخواہ خود ان میں ہوں یا مردوں میں تبین چارشائیں گذرگئیں اور اس طرح نہ تو ان میں قدیم طریقہ سے تعلیم باقی رہی اور منہ جدیدط لیقوں سے اس کا اجرا ہوا اس سئے علیا حضرت کی توجہ کو بھویال سے با ہرب سے اور مذہ جدیدط لیقوں سے اس کا اجرا ہوا اس سئے علیا حضرت کی توجہ کو بھویال سے با ہرب سے ایس طرح نہ والی ہونا چا ہیئے تھا۔

علی گدھ میں خریک نسوال کی امداد ایست ہے۔ ایست اس حالت برنظہ خال اور تو ہی سرکار عالیہ نے اس حالت برنظہ خال کا اور تو ہی سرکار عالیہ نے اس حالت برنظہ خال کا اور تو ہی مرکز کو تقویت بہنچا ہی جہاں تعلیم وکڑیک نسوال کے بڑے بڑے خاکے ماہرین تعلیم کے دل و دماغ تیاد کر رہے سے لیعنی محطن گرس اسکول علی گڑھ جو بے یا رومدد کار کھا اس کوگرانقدر عطیہ سے حکم حزایا اور جو نکر سرکاری نصاب ملمان عور توں کے سئے مفید وحب حال نہ تھا تو م میں ایک مخصوص نصاب کی طلب وخوا ہن محقی کیکن سرمایہ نہ تھا سرکار عالیہ بھی اس ضرورت کو محوں فرماری حقید مرکز کو حدوں خوا کہ مرتب کر کے بیش کیا ۔

خودایک خاکہ مرتب کر کے بیش کیا ۔

سرکارعالیه کی اس امراد نے حامیا بتعلیم نسوال کے حصلوں اور ارادوں ہیں اسی تقویت بیداکر دی کہ اس کو تائیڈ نسی کا نشان سمجہا گیا جس کو مولانا حاتی سنے اپنی مشہر دنظم جیب کی داد" میں بیں اداکیا ہے سے

جوحت کے جانب دارہیں بس ان کے بیڑے پارہی بھویال کی جانب سے یہ ہاتف کی آواز آئی ہے

ب ج ج نهم درسین درست عنیب بهاس میں بنال

تائيرت كاسي نشال امدادسلطان جهال،

اللفاع میں دربارشا ہنتاہی کے موقع ریال انڈیا کا نفرنس کے شعبہ ارت شعب میں میں اس العلیم منواں کی صدارت فرمانی اور اپنے مرتبہ خاکہ نصاب کو بھی

سرکارعالیہ دام اقبالہاکی تشریف آوری کاوقت مبیجے سنب کویر وگرام کے در اعیدسے

شتهر بروج انقاد درسبون مهی سے کیمپ کانفٹ رئسس می تحبیب جہل بیل اور ژاق شروع برگئی تھی۔ نیڈال کے وسیع اور فراخ اسیج پرخواتین اسلام کی شست کے لئے بورے بردہ کی حفاظت کے ساتھ نہایت خوشا اور عقول انتظام کیا گیا اور غرب کے وقت سے بی ڈ ولیوں گا لی اور موٹوز کی آمریکا انتاب رھ گیا تھا کا لفونس کی ترمیب بینڈالی آرائش، روشنی کی برطف کیفیت اور مواخرین کی گرات اور بچرم سے بیٹڈال میں شابل ند دربار کی کیفیت نظراتی تھی جس قدر اصحاب اور ما حضاب اور مقول موز احباب سے بود اور علادہ موزین کے نامولا اور مقدر اصحاب اور مقدر اصحاب بی تعداد موجود تھی۔ اور بھول البنیتر ہی اصلاب اس مرتبہ کی کا نفونس کی گویا جائے اللہ میں موجود تھی۔ اور بھول البنیتر ہی اصلاب اس مرتبہ کی کا نفونس کی گویا جائے اللہ میں موجود تھی۔ اور بھول البنیتر ہی اصلاب اس مرتبہ کی کا نفونس کی گویا جائے۔ اور بھول البنیتر ہی اور اسیاجی کا زنانہ حصد خواتین اسلام سے جن کی میں سر میں میں میں سر میں سال موجود کی سے میں سر میں سال موجود کیا کی میں سر میں م

تعداد دوسوكة ميب محتى كعركيا-

سرکارعاً کید دقت موَّره ربغبرکتی۔ تشریف فرائے کیمپ کانفرنس ہوئیں۔

اس موقع بربسر کارعالیہ نے جس طریقہ سے اپنی شعبی تعلیم کے مسائل بر بحب فرمائی آور بس طرح قومی مجمع سے اپنے ایڈرلیس میں ابیل کی اس کی مثنال کسی فرما نروا اور والدی ملک کی زندگی برنہیں ماسکتی - ہر ہائی نس اس وقت اپنے در جُراقتدار شا ہا نہ کو فراموش کر گئی تقیس اور ایک سادہ کماا خیاتون کی طرح اس عظیم الشان احتماع قومی میں اپنی صنف کی و کالت فرماری تقیس - اور قوم کوان خطوں سے تبنیم ہورائن فوائد سے آگاہ کر رہی تھیں جو عور توں کی جہالت و علیم کا نیتی کا زمی ہیں درورٹ کا نونس ملاقائی)

مسلم زنانهٔ کا نفرنس کا افتتاح اسکول کا افتتاح خرایا و دایک بورو نگریف کے حاکر ذنانه مسلم زنانهٔ کا نفرنس کا افتتاح اسکول کا افتتاح خرایا و دایک بورو نگ یا گوسس کا نگر بنیا در کھا۔اس موقع براپنے خطابہ جا بی میں بھرقوم کوغیرت وہمت دلائی ا درعام مسأئل نسوان میث خراکر لینے خیالات عالی سے زمیری کی -

اس خطبہ میں تعلیم اناف کا تذکرہ ان پر بحث اور اُن کا حل تعلیم یافتہ طبقہ سے توقعات کی وابتگی اور کی تعلیم یافتہ طبقہ سے لیے توجبی اور ضرورت کے عدم اصاس براضوں ہقلیمی دسائل کی کمی

اورائی کی کمیل کی خرودت مالی نصاب پر بجت ، سررت ته تعلیم کے مروج نصابی بین سے آناب
اور تراجم کے ذریع سے مبلدان حبلداس کی حمیل پر ندر الگریزی کی ملیم اوراس کے داخل نصاب ہونے
کی بجت اوراعلی مدارج تعلیم میں اس کے داخل کے جانے کی بخریک طریقہ تعلیم استانیوں اور
قومی مربوں کی خروتیں ، پر دہ کے انتظام کی تاکید ، لوربین اوزیکو کر شجین لیڈیز سے فائدہ اٹھانے
کی ترغیب ، قوم کو علی قوم بننے کی ہدایت ، مرب کی حالت پر ریارک اا - ۱۲ برس کی لواکسوں کو مدرسہ
سے اُٹھائے جانے برافسوس ، لیڈی برر کا کاسٹ کریے خض تمام مسائل حاضرہ زیر بحب لاسے کے گئے تھی۔
اور اُن براینی رائے ظام مرفرائی تھی۔

آئی زمانہ میں کم انڈیز کا نفرنس کا ابتدائی اجلاس بھی اسکول کی عارت میں ہوا سرکارعالیہ ، صدح کمب منتجذب ہوئی اور کورا نکیم ارج سکلالاء کو سلمان عور توں کے ایک خاص اور خالص اتجاع صنفی کی بنیاد سرکارعالیہ کے دست مبارک سے قائم کی گئی ۔

سرگارعالیہ نے اس موقع پر افتتاحی تقریرارسٹ دفرائی اور اس میں جن جذباتِ ہمددی کا اظہار کیا اور جس طرح خواتین اسلام کوغیرت دلائی اور ان کو اختماعی وانفرادی طور پر قومی حینفی کام کرنے کی ضیعتیں کیں وہ بار بارخواتین اسلام کے مطالعہ کے قابل ہیں۔"

یه اجلاس اگرچه اور ۱۰ بیج صبح سے یہ اجلاس اگرچه اور ۱۰ بیج صبح سے هم میں صرف ہوا اور ۱۰ بیج صبح سے هم بیوا ہے شام مک خواتین اسلام اپنے صنفی مسائل کی بیٹ میں شخول رہیں جب اجلاس ختم ہوا ہے توسر کارعالیہ سنے ایرٹ وفر ما یا کہ :-

منخواتین! آئے کے دن اِس زمانہ کے مسلمانوں کی تادیخ میں ایک سے دور کاآغاز ہواہے اور حب کھی آئندہ زمان میں اس دور کی تاریخ لکمی جائے گی تواہی ہارے اس حلے گی تواہی ہمارے اس حلے کہ انعقا دایک دوشن اِب ہوگا۔ چاریال قبل حب کمیں بیاں آئی تھی اور اس دواروی کے قیام میں جن جن خواتین سے مجھ کوموقع ملاقات ملاحقا اور اس وقت حب کمیں نے ان کو دکھیاتو تھے کو اِن کے خیالات میں بین فرق معلوم ہوا۔ ہراک کاتعلیم حب کمیں نے ان کو دکھیاتو تھے کو اِن کے خیالات میں بین فرق معلوم ہوا۔ ہراک کاتعلیم

الم أنريل سرور را قائمة ام منشك كورزكي ليدى ساميجفول في المريج الناية الجيفي مردى كانبوت ويلقاء

کی طرف رجحان ہے ہرایک اپنی اور اپنی اولاد کی تعلیم ہر دلدادہ سے بہی آثار ہیں جو ہمادی قوم کے اقبال کو نمایاں کر رہے ہیں۔

اسے خواتین! میں تم کویقین ولاقی ہوں کہ متہاری تعلیم وتربیت تمام سلمانوں کی بہود کیا اعِینے ہوگی ۔

یں نمیں بیان کرسکتی کہ مجبے آئے۔ دلجیب مباحث اویرسرگری سے کس قدر مسرت ہوئی ہے میں بیان کرسکتی کہ مجبے آئے۔ دلجیب مباحث میری دعا ہے کہ تعلیم ان کی در سے کا اور میں اور میں دوا ور میں دوا ور میں دیا دہ ہے تعلیال سے کو خواتین اس کا نفونس کی رکن اور مجمدہ وار منتخب ہوئی ہیں وہ اور میں زیادہ ہستقلال سے کام کریں گی۔

خواتین! ابسی آب ب کی اس کلیف مفرر داشت کرنے پہشکر میا داکر کے اس دعا کے ساتھ تقریحتم کرتی ہوں کہ خدا وندکر کم اس ضعیف طبقہ کی کوسٹ شوں میں مدد دسے تاکہ وہ اتحاد واتفاق کے ساتھ اپنی صنف کی خدمتیں بجالائے اور اس کا در علم کی روشنی سے منور ہو "

تیاری نصاب بیم نوال کی مساعی این کی مبندوستان میں جس قدر زنا نہ تعلیم کے نصاب تیاری نصاب فدر زبال آدمیں کری کے نصاب میں اس فدر زبال قدر زبال آدمیں کری کا ذائب سنوال کی صاحب بیان کی حاجت بنیں اور الرقع کی سے عورتیں ان خوبوں سے محروم دہ جاتی ہیں جن کا ذائب سنوال میں موج دہونا از حدضر دری ہے۔

سر ورعالیہ کے اس شکہ برابتدا ہی سے غور فرمایا۔ اور تقریباً اپنی تمام تقریروں ہیں اس کا اللہ مسلمان لوگوں کے لئے ایک جداگا نہ نصاب بنا نے کے واسطے علی گدھی منہ صوف الی امراد عطائی بلک جب اس نصاب کی جند کتا ہیں ملاحظ اقدس میں بیش کی سکیں توان بر نہا ہے گہری تنظیم فرم ایک بھی کے جوالی کمیٹی نے جسھا ہوا ہو میں مبتقام اٹا وہ منعقد ہوئی تھتی اور جس میں سلمانوں کے علاوہ وہ لور بین لیڈیز بھی منز مک حقیق جن کو تعلیم ہے مدہ دار میں ایک کر کو ای تر بر مان کے جسے اور سروت تعلیم ہے مدہ دار ہیں ایک کر کو ای تا کہ اور میں منہ میں مدہ وہ سے اپنی رائے ظاہر فرمانی ۔

مثلاثاء میں گذمشتہ تجرلوں اور انگلستان دہند دمستان کے نضابوں پیخور کرلے کے بعدایک جدیدنصاب عام مدائر نواں کے لئے بزات خاص تیار کیاج ہندوستان کے تام ڈائرکٹران سررست تعلیم اور دیگر الل اللے کے اس بغرض تنقید کھیے گیا۔اس نصاب میں مضمون برزیاده زور دیاگیا ده اخلاقی مضمون تها ادر بیمضامین اس طریقه سے ترتیب دیئے گئے کہ اجترا نسے نیکر اخیرجاعتوں کی طالبات کی فہم وفراست کے مطابق ہوں-ان میں اخلاقی جوش پیا ہو-اورىبى كااثران كے جذبات ان كے عادات اور قوت ارا دہ ير بھي يرطب -

سلمان لطکیوں کی شاملی اس نصاب کے علاوہ سرکار عالیہ نے اس ضرورت کو بھی سلمان لوگیوں کی شاملی شاملی شاملی ساتھ ہ محوس كياكه المجي تك بعض سكمان خاندان مدارس كي وجوده انعلیم کولیٹند شیں کرتے اور مذاف میں لڑکیوں کھیجنا گوارا

كرتة من تعليم حاسة بي ليكن كورك اندر أس سلة ايك اين نفساب كى بنياد والى والوايول

کے لئے کتابیں

حضور مدوصے اس كر كولم كوجواطا و من تيار بواتھا بين نظر ركھ كرضرورى كتابور كي تسنيف وتاليف كانتظام كيااوركثرت سيسلمان طلباء وطالبات كافاده سرك لئ تقسيم فراني تكين-اس المراكميلي كتاب بربائي نن ميوند سلطان شاه بانوبگيم صاحب في حكم مُباسك کے نام سے تیار کی میں تخضرت ملی اللہ علمیہ بیلم کے حالات کا بیان سے ۔ یہ کتاب اس قدر قبول ہوئی کے متعدد مدارس اسلامی میں ارطائوں کے لئے بھی منظور کی گئی۔

اس کے بعد کو است اور میں جیب خاص سے دس ہزار روبیعطا کے کہ اس سے عور تول کے مناسط العلیمی کتابیں تیار کی جائیں لیکن یہ ایک ایسی جہم ہے کہ جب مک واکہ اللی آخہ تعلیم قوم کے باعوں میں نہ ہواور اس کے نام مرارج کا تعین قوم کے اہر تبعلیم نکری اس جہم کا سُر ہونامکن نبیں اس سب سے است کی کومشتیں ناکام رہیں۔

ا كرية اكامي سركارعاليه كي وصله اوتيمت يركوني الزيد والسكي اوراب تلافى فقدان نصاب لى للانى كے كے كتب سے زنانة تعليم كا مقصد صلى ماس بوتا تصنيف و تاليف كاسلسله شروع فراديا تاكة عورتون كومطالعه كے سلكاوه لطريح مهيا سوحباسكي

ان کی تعلیم کامقصود صلی ہے۔

اس موضوع اوران اصول پرسب سے بہلی گاب تندرستی ہے جستا اللہ عیں مشایع ہوئی اس کے بعد آخر وقت تک پیملیا ہ قائم رہا یسرکارعالیہ نے ان کتابوں کے دیراج ل این اپنی قوم اور ملک کے مصنفین وموُلفین کو بھی قومی ضرورت جماکر اور خیرت دلاکر ایسی تصا نیف و تالیفات کے لئے دعوت عل دی ہے۔

چنائی ابنی ہم کی کتاب ترزمتی کے دریاجی میں تخریر فر انتی ہیں کہ:۔
'' ہند وستان میں تعلیم کی اشاعت ہوئے ایک عدی گذرگئی اور ایک ترز کا بیانی خورت ہے بھی ہوری ہے دیکن عورتوں کی تعلیم میں وہ دلھیں وکوششش نہیر جس کی عرورت ہے خصوصاً ملمانوں میں تو تعلیم نبوال کے ابتدائی مرصلے بھی ہنوزسط نہیں ہوئے اور ہماری قوم ابھی تک معیار و نصاب ہی کے مباحث عالمیر میں مصروف ہے اور اس قیت تک سلمان عور توں کی تعلیم کا آخری درج صرف اردوکی معمولی کتا ہیں بڑھ البین اورخط کی درج مرف اردوکی معمولی کتا ہیں بڑھ البین اورخط کی درج مرف اردوکی معمولی کتا ہیں بڑھ البین اورخط کی درج مرف اردوکی معمولی کتا ہیں بڑھ البین اورخط کی درج مرف اردوکی معمولی کتا ہیں بڑھ البین اورخط کی درج مرف اردوکی معمولی کتا ہیں بڑھ البین اورخط کی درج مرف اردوکی معمولی کتا ہیں بڑھ البین اورخط کی درج مرف اردوکی معمولی کتا ہیں بڑھ البین اور خط کی درج مرف اردوکی معمولی کتا ہیں بڑھ البین اور خط کی درج مرف اردوکی معمولی کتا ہیں بڑھ البین ا

یریمی کچید کم ناہوتا اگر قوم کے ذی علم اہرِ قلم ان کے لئے اس قدر تکلیف گوراکرتے کہ اُن کے فرائض کے متعلق کچید کتا ہیں تصنیف و قالیف کر دسیتے جزئے سے وہ اِنی معنومات میں ترقی کرتیں اوران کو ضرفہ یات نے نرگی میں مرملتی۔

دہ قوم کمونکرزندہ قوم کہلانے کم سی سیجس کی نصف تعداد جاہل ہواوراس قوم کے ذی علم اور اپنی قابلیت سی فائدہ کے ذی علم اور اپنی قابلیت سی فائدہ نرٹینچائیں؟ ہاری قوم کے مصنفین کی اس بے قوجی کاکیا تھ کا ناسے کہ جوسال میں باوجود سراید ہونے کے وہ ابتدائی نصاب بھی تیار نہ کرسکے سراید ہونے کے وہ ابتدائی نصاب بھی تیار نہ کرسکے

میں نے ہنایت غورادر تجربے بعدیہ رائے قائم کی ہے کہ سلمان عور آوں کے لئے ذہبا تعلیم کے بعدسب سے زیادہ صروری تعلیم حفظان حمت، خانہ داری، زرری اور پڑوائوی کی تعلیم ہے اور ای تعلیم بہاری قوم کی جہانی تربیت اور جلم ترقیوں کا دار و مدار ہے اور تعلیم بھی اپنی خور کر ان میں ہونا ضروری ہے کیونکر کوئی قوم اس وقت تک ترقی حال معلیم بھی اپنی خور کر ان میں ہونا ضروری ہے کیونکر کوئی قوم اس وقت تک ترقی حال نبین کرنگتی جب یک اس کی ادری ذبان میں علمی ذخیرہ نہ ہواور یہ وہ گلیہ ہے جس کوہم میں کرنگتی جب ایک اس کی ادری ذبان میں علمی ذخیرہ نہ ہواور یہ وہ گلیہ ہے جس کوہم یں مغرب اور شرق دونوں جگر شاہد ہ کر رہیں بین ان کی دا قفیت کی ضرورت بیش آئی ہے ہاں کہ عورت کوئسی ذکسی دفت مراصل زندگی میں ان کی دا قفیت کی ضرورت بیش آئی ہے ہاں کی آتی ہے اس کی آتی ہے دان کی اور شاخل صروری سے دفت کی تعلیم دلانے اسی خیال سے میں نے اہم معاملات ملکی اور شاخل صروری سے دفت بیاکرا اگریزی کی چند بہتری کتابوں سے ان مضامین کو منتقب کرکے اور تجربات اور معلومات کو بڑھا کو جند درا الے مرتب کر سے اور تیار داری کے مضامین تی ہے جب امکان کمل ہوگیا ہے امراض تھی کی سے جب امکان کمل ہوگیا ہے اور باقی زرمتی ہیں۔

چونکرمیں اینے مک اوراین قوم متعلیم نبوال کی بدل وجان حاتی ہوں اور میری عین تنا اور آرز وہیہ ہے کہ میں عور توں کو انتعمالیم سے بہرہ ور چھوں جو آن کے لئے محنت صروری ہے اس لئے میں اس رسائے کو طبع کراکر شایع کرتی ہوں -

میں خریجہ ہی ہوں کہ یہ رسال کما جینیت میں نہیں ہے ادر انھی بہت کچھاں میں اسلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح کی ضرورت ہے۔ گرینمی ایسے ہی ض کی محنت اور تمت سے بوری ہو کتی ہے ج

ان بصامین میں ماہر ہواوراس کے دل میں میدردی مو-

مکن ہے کہ اس رمالہ کے معائنہ کے بعد کھیے عرب حاسل ہوا ورحیند ذی علم اور لائق اصحاب اس قسم کی کتابیں تیار کرنے کی طرف متوجہ ہوجائیں اور ایک محمل سلسلہ تصاب تیار کر دیں۔

مین آئی ایساز بیان میں صاف طور براعلان کرتی ہوں کہ دربار بھو پال بہیشہ اسی مفید تصنیفات و تالیفات کی امداد کے لئے آ مادہ ہے۔

مجرخانہ دادی حقبہ اول کے دیباجہ میں اوں دعوت دی جاتی ہیں:-"میں جب انگرزی میں اس شم کی کتابوں کو بھیتی ہوں تواس وقت میری بیست مہنت رطعہ جاتی ہے ان ہی کتابوں کے سلسلہ میں میری نظر سے ایک کتاب گذری جرکل نام" كك آف دى موم "بع جوا جلدول مين شايع كي كئي سهاو قريباً دو مزار صفيمي اس کتاب میرکسی بات کو جوشانه داری می متعلق موخواه و کسی مبی جز نیات میں کیویٹ دہل ہونئیں چپوڑا گیا میں نے اس کا ترجمہ کرایا اور *کھیر ترجم* کو بالاستیاب دکھیا، جوں جوں میں ترحمه وتحيتى تحقى ميراشوق براستا جاتاتها اوربيها ختيار دل جابتا تفاكه اليي بي كتابار وم میں بھی ہوجس سے الدودال خواتین فائدہ صال کرسکیں لیکن اس کا کومیں نے اپنی طا سے باہر یا یا کیونکہ مجھے اسینے فرائض حکومت سے جو احکم الحاکمین کی طرف سے میرے ذمته عائد كئے سكتے بين اتن فرصت ملني وستوار كم مين اپني توسي البي تصنيف و تاليف كي طرف سیدول کرکے نئے نئے اصول قائم کروں مگر جو نگرمیں نے اس امر کو بھی اینا قومی ادر ملکی فرص بچاہے کرجب کک مجھے ذرائعی فرصت سلے کچے یہ کچے ملک وقوم کے لئے او خصوصاً خواتین کے لئے وقت صرف کروں - اس بناء یرمیں نے "کہ ات دی میم" اورشل اس کے دوسری کتابوں کومیٹی نظر مھکراس کام کونٹروع کر دیا ہے مجھے ہمید ہے کہ اس سے خواتین فائدہ حال کریں گی اور قابل وعالم اصحاب کے لئے یہ کتاب ایک منوند ہو گی کہ وہ اس مسلمی تصنیفات و الیفات میں مصروف ہوں اوراس سے بہتر و محمل چیز ملک و قوم کے رامنے بیش کریں "

اسی کے ساتھ سرکارعالیہ نے اشاعب کتب کی مالی امداد یا مطبوعہ کتابوں کے کتیر نسیخے خربد فرمأكر يانقد الغام عطاكر كيصنفين ومؤلفين كي حصله افز انى كي اوخصوصاً مُصنّف خواتين

اس فیاضی سے زیادہ اور مہتنے متمتع ہوئیں۔

سرکارعالبیکی بیکوسشنش شکور ہوئی اور آج مسلالا اع کے مقابلہ میں ہم اس موضوع بر كثيرالريح بإتربي وأسس سيبليبه بها كأناتها-

سركادعاليث اس لسله كم مت تفهجيل ك ليُحجى اخلاقي امباق كاليك لسلة كتب سف الغ فرايا اس كمسلمان باغ عجيب اور اخلاق كي جار ريارين نهايت دل حيب بين اورجس ضرورت سے کہ یک ابیں تیار موئی ہیں اس کو اخلاق کی مہلی کتاب کے دیباج مرسر کا رعالیہ نے یون ظاہر فرایا سے کہ بہ

"اگرچ اخلاقی سبقوں کا پیلسلہ میں نے ابینے خاندان کے بحقی کے النظالیم کیا ہے لیے شایع کیا ہے لیے اور کوئی اس سے فائدہ پہنچے ۔

اُد دومیں اس موضوع پربہت کم تماہیں ہیں جنھاب کے طور بریام آئیں حالانکہ ضورت ہے کہ برکڑت ایسے سلسلہ ہوں جو مسلما نون کے مدروں کی ابتدائی جا عتوں میں مراحات کے جائیں اور جہاں ایسے مدرسے نہ ہوں وہاں گھروں برالتر ام رکھا جائے۔ مسلما نون کے لئے ہی نہیں ملکہ عام طور پر ایسے اضلاقی اسباق تعلیم کا جرفام مور پر ایسے اضلاقی اسباق تعلیم کا جرفام ہونے جا ہمیں۔ جونے جا ہمیں۔

یں نے اس کتاب میں سقوں کوخانص مذہبی نقط نظر سے لکھا ہے کیوں کہ انسان کے دل پر دہ بات حلید از کرتی ہے جو مذہب کے رنگ میں ڈو بی ہوئی ہو اسی لئے میں نے جا بجا آیات واحاد بیف سے کتاب کوزینت دی ہے اور میٹ ال کے لئے مسلمانوں کے میرچے اور تا امریخی واقعات مکھے ہیں ۔

میری دائے میں ابتداء سے بجی کو محبود فی محبود فی آیتیں ادر حدثیں برزبان ہونی جا ہئیں تاکہ دہ موقع برموقع ان کو استعال کر میں جس سے تقریر کر میں زور بردا ہوجا تا ہے اور اس سے ان کو اپنی مقد سس کتا ہیں زیادہ دیکھنے اور یا دکرے کا شق بیدا ہوگا۔

اس طرح اسلامی روایات و حکایات سے دل میں جوش اور اتباع کی ترکیب بیدا ہوتی ہے۔

ہرِحال میں نے ان مقاصد کو لمح ظار کھ کریے خاکہ تیار کیا ہے اور مجھے اس سے
زیادہ کوئی خوشتی نہ ہوگی کہ اپنی قوم کے قابل ترین اُنتخاص کے قلم سے قوم کے بجیب
کے سلئے الیسی کتابیں دیجیوں

ہمیدہ ہے کہ میرایہ ناچیز تحفظ میری قوم کے بجی کے لئے کاد آ در بڑکا اور انکے دالدین کو دکھے کر میں ہوں کرمیرے دکھے کر میں ہوں کرمیرے خاندان اور قوم کے بچی کو اس بڑکل کرنے کی توفیق ہوئ

تاخری زمانه میں سرکارعالیہ کی توجہ ڈومیٹک سائیس داصول خانہ داری) پر زیادہ مبذل کھی وہ اُکلت تان سے ایک بہت بڑا ذخیر ہ کتب ساتھ لائی تھیں اُن میں سے بفن کتا بین شخب کرکے ان کا بصرف کثیر ترجمہ کرایا اور چبکہ وست برداری حکومت کے بعد و تت میں ایک حد تاک گنجا کش ہوگئی تقی ۔ اس کے بعض کا خود بھی ترجمہ کرتی رہیں ۔ ترجمہ کی بیمنت و زحمت بوسر کا رعالیہ نے بیفن نفیس برداشت کی اس کی وجہ یہ تھی کہ ترجمہ کرتے وقت جو خیالات کہ ہزدوت ای معاشر وضروریات کے متعلق میدا ہوں ساتھ ہی ساتھ ای کوجم ہے۔

سركارعالية تعملان عورتول مي كمق ليما وران كخوالات مي جود كاليكسبب يهم محسوس كياكه اخبارات ورسائل كي صورت ميس كوئي محرك جيز نهيس بهداس بنا ديرا كخول في الابهاء كة ويم اورش بهوراخبار "مهر ديب سوال" كي مرسبتي كي اوراس كي مهاسور وبيرسالانه الدا وهود فرائي سائة بي دالرياست سعايك رسالة ظل السلطان" مثنا بالذمريتي مين شايع كرايا-

اُس وقت از دومیں دوتین زنانه رساله سطے جربھی وقت بریشاً لیے مذہوتے سطے اِس

طرح بالواسطة زناندلط يحركي اشاعت يعبي سركارعاليه كي رمن منت ب -

سرکار غالبیان بیرا می اگرچه زنانه تعکیم سیختعلق آمداد دکوسشش میں بجد امکان بیراحقه ایک بینیام این امدادی می کارکنوں کو برائیوط ملاقا توں می غیرت اور بیلک اسپیوں میں توجد دلائی کیکن حقیقت یہ سے کہ انھی تک کوئی نظیم نمیں ہوئی اور شمالوں کو خوانے نظیم تعلیم کو اور کی تعلیم کی اور کی تعلیم کی تعلیم کو خوانی کو تعلیم کی تعلیم کو تعلیم کو

سخرز ما ندین سرکارعالیه اس خفلت و مجروت سے خت متاکز تھیں سلیل الدی میں الفول نے اللہ اللہ میں الفول نے اللہ اللہ اللہ میں الفول کے ممرول کو ایک بینیام کے ذریعہ سے سلمان عورتوں میں ابتدائی تعلیم کی اشاعت و توسیع برخاص توجہ دلائی اور اس مجرمان مخفلت سے جو بھا ناجا بااو جدید و قدیم تعلیم کے حامیوں میں اس ضروری فرض کی طرف سے جو بے پروائی بُرتی گئی تھی ہے سے وقدیم تعلیم کے حامیوں میں اس ضروری فرض کی طرف سے جو بے پروائی بُرتی گئی تھی ہے سے

ك بدرساله مُولف موانح كى اوارت ميں شايع مومّا تھا-

اکفیمس شیار کیا اس بیغیام میں صاف طور برا کے جذئہ ندہتے یوں اہیل کی کہ:
"یہ یا درکھنا چا ہیئے کہ آزادی کے اس بہتور زمانہ میں ندہب کی محافظت کے فرائف
صرف وہی انجام دے سکتے ہیں جو نہب سے داقف ہوں خواہ وہ مرد ہوں یا عوتی اس سائے علم وسٹ اکسٹی اور فرب کی ضاط عور توں کی ابتدائی تعلیم کا سکیا وراس کا نصاب ونظام جلد سطے ہوجانا بچا ہیئے تاکہ مردوں کی صالت بھی ڈرست ہوسکے اور اللا اینی یوری شان ویژ کت کے ساتھ قوم اسلام میں قائم رہے "

الله المحرف المرامية المحرف الله المحرف المرامية المحرفي كون ميري كى تشريف ورى كى يادگاري المطنت المرامية المرامية المحرفي كون ميري كى تشريف ورى كى يادگاري المطنت مين عام اقوام مبند كاايك زنانه كالج بنايا جائے اور اس تجویز كوتنفید اور اہل ملك كى دائے معلوم كرك اور جهاد انبوں اور بگریات كے پاس پر ائبوط خطوط كرسا نقر تحرب المور المورك اور جمال اور خرارات اور تمام اقوام نے برمل اور ضرور كى تصورك اور مهرطون سے اس كى تأثير كي اور الموان المورك اور الموان المورك ال

اکثر والیان ملک جہارا نیوں اور کمیات نے ہوت پیند کیا۔ ہزاگز اللیم نظام الملک صفحاہ سابع اور دریا ہیں نظام الملک صفحاہ سابع اور دریا ہیں نینٹر مہارا اجر شمیر وگوالیار، راجگلاھ، نرسنگلاھ، درھار کی جہارا فی صاحبات اور کم صابع جنجرہ نے اور خود سرکار عالیہ اور خاندان کی سکیات محترم نے گزار قدر حنیدے اس متحدہ فقصد کے لئے عطا کے لیکن کچھ ترجنگ خطیم کی وجہ سے اور کھیاس سلنے کہ دہلی میں زنانہ میڈ کیل کا لج ضروری جہا گیا اس اسکیم رئیل نہوں کا اور چندے والیس کے گئے۔

ننصرف تعلیم میں بلکدان مسأئل سوال میں ہم جن میں اختلاف مذہبی نہ ہو ہذر وستان کی جگر اقوام کی عورتیں متفقاً کو مشتر کریں جنا بخر سرکار عالیہ نے ایک المیں انجن کے قیام کی بچوز کی جس میں کال قوام ہند کی عورتیں سنسہ ریک ہوکر اپنی ترقی وتعلیم اور صفیظ صحت کے ذرائع اور دیگر مسائل پرتباد الہنمیا لات اور غور و بجث کریں ۔

اس تجویز کوہر ہائی نس میوند سلطان سناہ با نوبگیم احبہ نے سرکارعالیہ کے معاون کی پٹیت سے عام طور پرٹنا لیج کیا اور خاص طور پر جہارا نی صاحبات ، سگیات اور ملک کی تمام تعلیم یافتہ خواتیکے پاس سطلب رائے وحصول ہمدر دی ارسال کیا۔

اس تجریف شایع بوت به بی اکثر مهارانیون بگیون او مبلی القادر کیم یافته خواتین نے آلفاق ظاہر کیا بیض کو مختلف وجوہ سے اس کے کامیاب بونے میں شک بیدا ہوا کہیں کہیں اس کو بور ویبن تقلید کے نام سے موسوم کر کے قطعی اختلاف کیا گیا سکن بیر تجریز دوز بر در علی کل اختیار کرتی رہی ۔ تقلید کے نام سے موسوم کر کے قطعی اختلاف کیا گیا سکن بیر تجریز دوز بر در علی اختیار کرتی رہی ۔ براسلنسی لیڈی ولنگران کربی کی براسلنسی لیڈی ولنگران کربی کی براسلنسی لیڈی ولنگران کربی کی براسلنسی لیڈی اوڈ وائر (بیجاب) نے براسلنسی لیڈی اوڈ وائر (بیجاب) نے اس کو بہت کے بیات کی اس کو بہت کے بیات کی اور اس کو بہت کے بیات کی اس کو بہت کے بیات کی اس کو بہت کے براسانہ کی براسانہ کی بیات کی براسانہ کی بیات کی براسانہ کی بران کی براسانہ کی

تُ مُرْماً رج مُثلاثات میں اس کا ایک ابتدائی حبلسه مقام بحبوبال ایوان صدر منزل میں ال انرایا ایط بزالیوسی استین کے نام سے منعقد ہواجس میں ہندو سلمان عیسائی ، بارسی اقوام کی خواتین اور یوربین ایڈیز سٹر کیے بھیں - ۲۷ رمارے سے ۲۹ رمارے مک برابراجلاس ہوئے اور مختلف مسائل اور رزولیوٹ نوں ریحبٹیں ہوئیں -

سرکارعالبیٹ اس الیوی کہیشن کے اجلاس اولیں کا اپنی صدارت سے افتتاح فرایا اور ایک نہایت زور وار اور ٹراز معلومات خطیب ارت ارت و کیا یہ ایڈرلیس بجائے خود کالِ منوں میں ایک وقیع مرتبر رکھتا ہے اور زنا ندلتا کیج کا طرکہ امتیا زہیے۔

اس تقریمین شنرکہ این کی ضرورت و فوائد کو بیان کرکے زنا نہ ملکی انجمنئوں کے کاموں کا کا اعتراف کیا گیا تھا بھر ہمدر دانِ وطن اور حکومت کے مابین تی بیم مل کے اصول پر اپنے فرائف کو سرگرمی کے احتراف کی ترفید کی ترفید کی دناموں کے ساتھ اداکر نے کی ترفید ب دلاتے ہوئے انگلت ان اور دیگرمالک کی خواتین کے کا رناموں

یوندمیں برفنسے کا دوسے کی زنانہ یونیورسٹی براظہا دسترت تھا اور ختمانیہ یونیورسٹی حیدراآبادسے امید ظاہر کی بھی کو مضمن کر سے گ امید ظاہر کی بھی کہ وہ ملک کی عام مشتر کہ زبان میں عور توس کی تعلیم کے لئے بھی کو مضمن کر سے گ اس کے بعد عام ترغیب و تولیس کے سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ مسلمان عور توس کے اُن حقوق کی جانب جو وہ اپنے گھروں میں کھتی ہیں اشارہ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف توجہ دلائی کھی ہوس تقریر کا ہے آخری جملہ نہایت ہی بڑے زور تھا کہ:۔۔

'نخواتین ا آب سب قوت مشترکه سے کام سے کراس مقصر عظیم میں کامیابی طال کریں ہم کو اپنی کمزوری اوش معنی خلیق کاخیال ندکرنا جا ہیئے کیوں کہ تاریخ شا ہد ہے کہ ان ہم ضعیف ہائتوں نے دُنیا میں بڑی بڑی ہمیں سرکی ہیں'۔

گر بعض وجوہ سے تعبراس کے اجلاس نعقد نہ ہو سکے تاہم اس ضرورت کا اصاس تعلیم یا فیۃ خوتین کے عام طبقہ میں بیدا ہوگیا جانجہ اس کے بعد کلکہ تمیں اس ضم کی ایک کانفرنس نعقد ہونی گراس کا

بھی ہیلاہی اجلا*س ہوکردہ گیا۔* 

اس اجلاس کی صدارت سرکارعالیہ نے فرانی جب بیت بواحظه محدارت سرکارعالیہ نے فرانی جب میں بہت بواحظه محدارت اجلاس وقع میں بہت بواحظه معدارت اجلاس وقع میں بہت بواحظه معدارت اجلاس وقع میں ایک کافی تعداد لوربین لیڈرز کی بھی تھی مسلمان خواتین کا معتول حقید تھا۔
مقامی خواتین کا معتول حقید تھا۔

۸رفروری کی صبح کو ۹ بجے سرسوتی بھون میں جوایک وسیع بردہ دارع ارت ہے کا نفرانس کا اجلاس تثروع ہوا حاصرین نے نہایت جوش وسرت کے ساتھ سرکارعالیہ کا استقبال کیا اورکارعالیہ اجلاس تثروع ہوا حاضرین نے بہارت جامع خطبہ صدارت اگر دومیں ارت دفر مایا جس کی معلمہ عمر کا بیاں اُردوانگرزی میں اس وقت تقسیم کی گئیں۔
میں اسی وقت تقسیم کی گئیں۔

سرکار عالکید نے شکر کی صدارت کے سلنے میں زنانہ تعلیم کی اہمیت کا اظہار کے قطاع ہند کی ختلف المذا ہب خوانین کا ایک مقصد کے سلنے میں جونے کو ایک نعمت قرار دیا اوراس صرورت پر زور دیا کہ عورتیں ہی نفی تعلیم کی شکلات کاحل کریں بھی لمک کے عام افلاس اور قدیم ہم وواج کی با بندی کا تذکرہ فرنا تے ہوئے تعلیم اوراس کے متعلقہ لوازم و اسباب اور بیرونی افرات وخارجی حالات سے جوشکلات ہیں ان پر است ادہ کرکے اجالی تبصرہ فرمایا ۔ عام افلاس کے متعلق ورست و کیا کہ :۔

یوند میں برفنسر کا دوسے کی زنانہ یونیورسٹی براظہا دسترت تھا اور ختمانیہ لونیورسٹی حیدرا ہادسے اسید خلاہر کی تھی کہ وہ ملک کی عام شتر کہ زبان میں عور تول کی تعلیم کے لئے بھی کوسٹسٹن کرسے گی اس کے بعد عام ترغیب و تولیس کے سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ مسلمان عور تول کے اُل حقوق کی جانب جو وہ اپنے گھروں میں کھتی ہیں اشارہ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف توجہ دلائی تھی ہیں۔ تقریر کا بیم خری جار بنہایت ہی بیر زور تھا کہ :۔

''خواتین ! ایپ سب قوت شتر کرسے کام لے کراس مقصدِ غلیم میں کامیابی حال کریں ہم کو اپنی کمزوری اوشِ عفِ تخلیق کاخیال ندکرنا چاہیئے کیوں کہ تاریخ شا ہدہیکہ ان ہم ضعیف ہا ہتوں نے دُنیا میں بڑی بڑی ٹریٹی سرکی ہیں''

گریعض وجوہ سے تعبراس کے اجلاس منعقد نہ ہوسکے تاہم اس ضرورت کا اصاس تعلیم یا فیۃ خواہن کے عام طبقہ میں بپیدا ہوگیا خیا اس کے بعد کلکہ تمیں اس تشم کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی مگراس کا

بھی ہمیلاہی اجلاس ہوکررہ گیا۔

معاسری صورق کے تحفظ کے لئے قائم کی گئی وہ ہذایت کامیابی کے نام سے سیاسی و معاسری صورق کے تعفظ کے لئے قائم کی گئی وہ ہذایت کامیابی کے ساتھ اپنے مقاصد کی گئیل معاسری صورق کے تحفظ کے لئے قائم کی گئی وہ ہذایت کامیابی کے ساتھ اپنے مقاصد کی گئیل میں مصروف علی تھی۔ اور ہند وستان کے ختلف مقامات براس کی شاخیں قائم ہوئیں لیکن اس انجن کی کارکن خواتین نے میس کر سکتان کے گئیس سے کا نفونس کے ساتھ ایک متعلق حب داگانہ وہ اپنا صحیقی اور فعلی درجہ حاسل نہیں کر سکتیں اس سے کا نفونس کے ساتھ ایک متعلق حب داگانہ سختہ تعلیم لنوال کے متعلق قائم کیا جس کا بیلا اجلاس کا انعقاد فروری متعلق قائم کیا جس کا بیلا اجلاس کا انعقاد فروری متعلق قائم کیا جس کا بیلا اجلاس کا انعقاد فروری متعلق عائم کیا جس کا بیلا اجلاس کا انعقاد فروری متعلق عائم کیا جس کی بھوا۔

اس اجلاس کی صدارت سرکار عالیہ نے فرائی جس بہت بڑا حصّہ صدارت سرکار عالیہ نے فرائی جس بیں بہت بڑا حصّہ صدارت اجلاس وقع مندسے جمع بھوئی میں۔ ایک کافی تعداد لوربین لیڈرز کی بھی تھی مسلمان خواتین کا خیابیت نمایندہ برائے نام تھیں لیکن مقامی خواتین کامعتول حصّہ تقا۔

۸رفروری کی مبح کو ۹ بجے سرسوتی بھون میں جوایک وسیع بردہ دارجارت ہے کا نفرانس کا اجلاس بنروع ہوا حاصرین نے بہایت جوش وسرت کے ساتھ سرکارعالیہ کا استقبال کیااورکررعائیہ سنے ایک بہایت جامع خطبہ صدارت ارد وہیں ارت دفر ما یا جس کی معلیو عمر کا بیاں اُرد وانگرزی میں اس ونت تقسیم کی گئیں۔

ین بن سرکار عالمی نے شکری صدارت کے سلسنے میں زنان تعلیم کی انہیت کا اظہار کے قطاع ہند کی ختلف المذا بہب خواتین کا ایک قصد کے لئے جمع ہونے کو ایک نعمت قرار دیا اوراس صرورت پر زور دیا کہ عوتیں بھی نوٹ تعلیم کی شکلات کاصل کریں ۔ بھر المک سے عام افال اور ویکی ہم وواج کی یا بندی کا تذکرہ فرانے ہوئے تعلیم اوراس کے متعلقہ لوازم و اسباب اور برونی افزات و خارجی حالات سے جوشہ کلات ہیں ان پر است ادہ کرے اجمالی تبصرہ فرمایا ۔ عام افلاس کے متعلق ارت دکیا کہ :۔ "تعلیماناٹ کے رامستہ میں سب سے بڑا مائل ہمارسے ملک کا عام افلاس ہے۔
افلاس کے مضرا نزات سے ہمار سے لڑکوں کی تعلیم بھی پاک نبیں ہے اور اس بارہ
ہیں جو آسانی اور فراوانی آج کل ڈنیا کے ہرمہذب اور تقدن ملک ہیں ہوجو د ہے اس کا
عشر عشر بھی بیماں ہمیا نہیں۔ فلا ہر ہے کہ جس ملک ہیں فی کس المہذ آمری کا اور طافہ ہائی
دور ہیں ہو دہاں کے عوام سے اٹ عتِ تعلیم میں کا فی حصہ لینے کی کیا امید ہو کئی ہے ہے
امدنی تو استی فلیل ہے کہ اس عالمگیر گوائی کے زمانہ ہیں ایک آومی دولوں وقت سیر
ہوکر روکھی دوئی جی نہیں کہا سکتا ہے جائیکہ وہ تمدنی او تولیمی صروریات ہمل ہداؤی نام وار کی ہول
بھر لوکیوں کی تعلیمی نبیت کو بیان کر کے دفع افلاس کے لئے فضول و بیجام جماری کو جو ان اور کم اور کم میں
خفظ صحت ' وست کاری اور بالحضوص قدیم سادگی معاشرت پرخواتین کی توجہ مہذول کی اور کم سبی
کی شادی کے ست دید نفضا نات پرفرا ہا کہ :۔

ادی ادھ اسلامی کے جوب استے ہیں خالباً یہ اور استی کے اور اسباب بیماں اس رم کے مرجب ہوئے ہوں گے جوبتد رہ ج بڑستے بڑستے اس حد کہ بہنچ گئی کہ اب وہ بلاست بھا رہے لمک کے سیختر اس حد کہ کر وڑوں بہنوں کے واسطے ایک صیب بھا رہے لمک کے سیختر ورت اس بات کی ہے کہ اس میں جوا فراط بیدا ہوگئی ہے اُسے کم کرکے اس کوا حد اللہ بولا یا جا ہے کہ کر اس کوا حد اللہ بولا یا جا ہے کہ کور کہ بہری کا وہ ہے جواعد اللہ کے ساتھ ہو لوگ خود بھی اب اس کی خوابیوں کو سیحینے گئے ہیں بہند وستان کی خلف حکومتوں کو بھی اس کے سیخر باب کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے جھے لیقین ہے کہ انت اواللہ قربی زمان میں اس میں الس بھی آب کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے جھے لیقین ہے کہ انت اواللہ قربی زمان میں اس کی سال بھی آب کی کا نفر نس نے اس برکانی رفتی ڈولی بھی اور اس کے متعلق در ولیوشن سال بھی آب کی کا نفر نس نے اس برکانی رفتی ڈولی بھی اور اس کے متعلق در ولیوشن سے اس کا حرار وقعی ان داور نہ ہوجا کے تب تک کی حک کے ہرگوشہ سے اس کے خلاف صدا بلند کی حاس کا حاس کا اور ان کے عاقبہ کی اصلاح میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ دکھا جا سے کے اس کی اس کا حاس کا حاس کا اور ان کے عاقبہ کی اصلاح میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ دکھا جا سے کے اس کے خلاف صدا بلند کی حاسے کا اور دائے عاقبہ کی اصلاح میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ دکھا جاسے کے اس کے خلاف مدا بلند کی حاسے کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے خلاف اس کے خلاف مدا بلند کی حاسے کا در دائے عاقبہ کی اصلاح میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ دکھا جاسے کے اس کے ا

بچردیگرمعاشرتی خرابول کی معلاهات اور مصول عقوق وغیره کا ذرایج مفتیم می کو قرار دے کرمنگاهٔ نصاب بریحبث کرتے ہوئے فرمایا کہ:-

"انتخاب مضایین کے وقت مزب کی طرف خاص توجر ہونی جائیے ادرہائی نفی خصوصیات کوفراموش نرکر نامیا ہیئے ۔اس کے ساتھ ہی ساتھ یعبی خیال رکھا جائے کہ عام طور پرہا دے ملک کی لڑاکیاں اپنی تعلیم کے سئے غیر محدود وقت نیس دے سکتیں اس سئے ان کا نصاب کے ایمام خصراور جامع ہونا جا ہیں یا اُن کو کسی خاص شعبہ فن میں بیرا کرسکیں اور اس کے بعدا گروہ مزیر ترقی کرنا جا ہیں یا اُن کو کسی خاص شعبہ فن میں تحمیل کرسکیں اور اس کے بعدا گروہ مزیر ترقی کرنا جا ہیں یا اُن کو کسی خاص شعبہ فن میں تحمیل کرنے کا شوق بہوتو وہ اس میں جاسکیں محض صولِ محاف کی فریت سے علم توکسی کے واسطے بھی قابل تعرفیت بنیں بوسکتا اور بالخصوص لڑکیوں کی فیایت وغوش کے واسطے بھی قابل تعرفیت بنیں بوسکتا اور بالخصوص لڑکیوں کی فعایت وغوش تواس سے بہت اعلی وارفع ہوتی جا ہیئے کیوں کو میرے نزدیک ان کا فریفئہ زندگی یہ تواس سے بہت اعلی وارفع ہوتی جا ہیئے کیوں کو میرے نزدیک ان کا فریفئہ زندگی یہ سنیں ہے کہ وہ کشاکش مہتی کے میدان میں مردوں کے مرمقا بل بہوکرائن سے آگے

بڑے کی کوشش کریں بلکہ ہارے خیال میں ان کامقصد جیات یہ ہے کہ وہ مجاآ ورئی فرائض کے امتحان میں مُردوں کے میلویہ بلوگھ سے ہوکر باہم ایک دوسرے کے روحانی سکون اولیسی اطمینان کا باعث ہوں ہارے ملک کے مُردا نہ نصاب میں فنون لطیفہ کی طرف ہہت کم ترجہ کی گئی ہے لیکن صنفِ لطیف کو ان سے محروم رکھنا فطرتِ نسوانی کے ساتھ بڑا اظلم ہے۔

اس کے ساتھ اُن کی جہانی تربیت کا بھی کافی انتظام ہونا جا جیئے کہوں کہ یقیناً کوئی ایبا نظامِ تعلیم کمل اور چیج نہیں کہا جاسکتا جود اغی نشو و نما کا تو مدی ہولیکن ٹھانی ترقی اور جہانی تربیت کو نظر انداز کر دے بہتام قوائے انسانی کیساں توجہ کے محتاج ہیں اور جو طریقے تعلیم ان میں سے سی ایک کو بھی بہکار چیور واسے وہ بلاست بناقص و قابلِ اصلاح ہے "

ب السلمار من موجوده طریقه و معیار امتحان میں جوغیر صروری بارطلبا کے دواخ و ذہن اور حافظہ پر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے حت کو نقصان بنچتا ہے اس کی اصلاح کی صرورت واضح فرائی اور ان تمام شکلات کے حل کی جانب قومی او نیورسٹیوں کو توجہ دلائی معلّمات کی صرورت ظاہر کرتے ہوئے فر مایا کہ:-

تعلیم انات کی ترقی واشاعت کے سلے لائق معلمات کی ضرورت ناگزیہ۔
اس سلے میں طبقہ منر فاکی خواتین سے یہ استدعاکروں گی کہ وہ ابنے ملک کی ختر حالی
کو محس کرکے ابنی بجبوں کی تعلیم کے انتظام میں حب استعلاعت اعانت کریں اور اگر
اتنا ابنیا رکریں کہ ابنے خالی وقت کا مجبوضہ ابنے محلہ کی بجبوں کی تعلیم و تربیت کے لئے
دیدیں تو بلاسف بدایک بڑی صد تک یہ دقت رفع ہو کئی بہت اور میرا والی خیال بیسب که
دیدیں تو بلاسف بدایک بڑی صد تک یہ دقت رفع ہو کئی بہت اور میرا والی خیال بیسب که
میر طرح بعض خواتین بلکی و مشہری ضدات مشلاً انزیری مجبر بڑی اور کونے بل کمشزی کے
میں طرح بعض خواتین بلکی و مشہری ضدات مشلاً انزیری مجبر بڑی اور کونے بل کمشزی کے
بہر صال بیضر درت عارضی اور جبند روز ہ ہے جب ملک برتعلیم عام ہوجا سے گی تو مثل کی درمثالی میں میں ہوجا سے گی تو مثل کی یہ کمیابی نہیں دہے گی۔ اور زیا وہ آسانی سے اس کا انتظام ہوسکے گا "

سرکارعالیہ کا یہ خطیہ نصرف لٹریجرکے اعتبارے ضیح و بلیغ ہے بلکہ باعتبار غور دفکر و گر براور معندی بہر سے ہڑئک تعلیم کے متعلق جواس وقت تک ذریحیت ہے صد در حربصیت افر در ہے۔

یہ کا نفر نس تین دن جاری رہی اور 19 رزو لیوسٹن بیش اور باس ہوئے اجلاس سے بل جورزولیوسٹن اسٹیل میں بیش ہوئے سے ان بین بیش ہوئے سے ان میں بیش اس میں گرانس کے بھی سے جیسے کہ بی با میں انسان میں بیٹ ہوئی ہے جیسے کہ بی با میں انسان میں بیٹ ہوئے میں انسان میں بیٹ ہوئے جیسے کہ بی میں انسان میں بیٹ اور خالی ہوئی ہے یا ڈوانس کو تعلیم کو نصاب تعلیم کو نسان میں بیش ہوئے جہاں ختلف المذا ہو البات کو دیجیجی انظ اہر ہے کہ اس تعمم کے درزولیوسٹن جوالی کا نفرنس میں بیش ہوئے جہاں ختلف المذا ہب اورختلف القوم خواتین جمع کے درزولیوسٹن جوالی کا نفرنس میں کا مل طور برموجو دی تھا تو لازمی نتیج بیہ تو اکہ اس کا نفرنس کی کا مروائی میں ایک اہم سوال تقریم وال در میں بیلی در ولیوسٹن وں کی زبان کا تھا علی العموم تمام تقریمیں انگریزی میں ہوئی تھیں اور درزولیوسٹن والی کران کا انتفاعلی العموم تمام تقریمیں انگریزی میں ہوئی تھیں اور درزولیوسٹن والی کے ارزولیوسٹن کے ارزولیوسٹن والی کی زبان کا تھا علی العموم تمام تقریمیں اگریزی میں ہوئی تھیں اور درزولیوسٹن والی کی زبان کا تھا علی العموم تمام تقریمیں اگریزی میں ہوئی تھیں اور درزولیوسٹن والی کو زبان کا تھا علی العموم تمام تقریمیں اگریزی میں جو تی تھیں اور درزولیوسٹن والی کو زبان کا تھا علی العموم تمام تقریمیں اگریزی میں ہوئی تھیں اور درزولیوسٹن اور کو ارزولیوسٹن اور کو کیوسٹن اور کو کیوسٹن اور کو کو ان در دریوسٹن والی کی دربالی کو کا درزولیوسٹن اور کو کی دربالی کا کھا کا میں جو ان کھا کے در دریوسٹن اور کو کی دربالی کا کھا کا کھا کو کو کھی کے در کھی کے درکولیوسٹن اور کو کو کھی کے دربی کو کھا کی کھیں کو کھی کے در دریوسٹن کو کھا کو کھا کھی کے در کو کھی کی کو کھیں کے دربی کو کھی کے دربی کھی کو کھی کو کھی کھیں کو کھی کی کھی کو کھی کھیں کو کھی کو کھی کے دربی کھیں کے در کو کھی کو کھی کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھی کو کھی کو کھی کے دربی کھی کھی کھیں کی کھیں کی کھی کے دربی کھی کو کھیں کو کھی کے دربی کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کی کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے دربی کھی کو کھی کھی کھی کھی کے دربی کو کھی کھی کھی کھی کھی کھی کی

كامطلب تجينة تك سيمجبو تقلي -

اسرکار عالمیہ نے ان تمام دقوں کو محوس فراکر کارروائی اجلاس بیسرکار عالمیہ کا تبصر ابنی اختتامی تقریب ایک جا مے تبصرہ کیا اور جن رز دليېشنو ل كاتعلق يرائيوط كوششو سه سے ان كيمتعلق سرگرم كوشش حارى كرفي يرتوجه ولان خصوصاً كم سى كى شادى كان اف روير برائيوط كومت سوَّل كے تركوم مي فرايا د ملکم عری کی مشا بنی کے اسدا دیر کا نفرنس نے جو کوشش شروع کی ہے اس کی کامیابی تقیقیة ً ملک کے لئے ایک بڑی رحمت ہوگی لیکن اس میں ہماری ہی کوشنشو<sup>ل</sup> سے کامیابی ہوگی مسلما فون میں یہ رواج کم سے تا ہم جو کھیے ہے جید متنی احالات کے اسوازیادہ ترافلاس اور تماجی کے سب کے سے اگر چیشرغی قانون نے یا نع مونے کے بعداس رسشته کے توط نے کاعورت کو اختیار دیا ہے کیکی العمم یہ اختیار بہت کم على صورت اختيار كرتاب اورعورتين صروحل كے ساتھ اپن قمرت برفائع ہوجاتی ہ ارجر وكاليفات زندكى مين مبتلاريتي بن اسك بهاري جاعت كوسي بل كي منطوري اورنفا ذیذریمونے کے انتظار کے مغیرا پنے ذاتی انترسے اس قبیح رسم کوردکنا چاہئے كيۇنكەبل خواكى مورت ميں ياس موسومالى كى كاي كوششنوں كامحتاج رہسے گا'' عبسوں کی کارروائیوں میں کلی زبان استعال کرنے کی ہدایت کے بعد سائل ندہبی کوموض محبث مين لانے كے متعلق فرا ياكه:-

موجی مرافی ایسے بی جن بیں مزمب کا تعلق ہوجا تا ہے ابہم الکی رزولیتیوں موجی مراف ایسے بی بروستان برخ آلف کی کن کل میں لاکر کیٹ و مباحثہ کریں تو بیط لیقہ محفوظ نعیں ہے بہدوستان برخ آلف اور تعدو مذا بہب کے بیروہیں اسلئے کوئی رزولیوشن اس میم کانہ ہوجس میں کوئی نہ ہی بہونما یاں ہوا در مذہبی جیشیت سے اس بر بحثین بشروع ہوجائیں اس سے لازمی طور براخلات بیدا ہوگا اور تحدہ محصد کو نقصان بینچے کا ہماری کا نفر نس کے قیام کو اجمی دوہی سال ہوئے ہیں اور گر تزروی کی جائے تو اندلیتہ ہو کہ ہم محلوکہ کو اگری سے اور دوہی سال ہوئے ہیں اور گر تزروی کی جائے تو اندلیتہ ہو کہ ہم محلوکہ کو اگری سے اور دوہی کا موقع کے گا۔

اجورز ولیوشن که اس کا نفرنس میں پاس ہوسئے ال انظیافنط قائم کرنے کی تھریک ال بیں حب ذیل ایک اہم رزولیوٹ نامی تھاکہ حس كوخود جليل القدرصدر كالفونس في حير سي سيني كيا :-وتعليم سوال كى ترقى كے المياك آل اندايافندا قائم كياجا ك اورا كي سكيديل مقرر کی حائے جواں کے لئے رویہ جمع کرے اور اس کے معرف کے متعلق بنی تجاویر مستندا كميلي كرامندين راء درحقيقت كانفرنس كے تمام مل كادار ومدار اسى رز وليوشسن ير ادرتمام مقاصد كا انصاليي ہی فنڈ پر ہرسکتا ہے جس کے متعلق عین موقع رحضو رمدوح الے توجہ دلائی اور مرف توجہ دلائی ملکہ اسی وقت یا نیجزار روییے *کے عطیتہ کا اعلان بھی فر*ایا اور *فہرست ع*طیات کھلوا دی اور اسی علیہ میں تقریباً ۲۵ ہزار روپیرکے حیزے لکھے گئے۔ اس فنڈکے جمعے کرنے کے کیے ہوکو مشتنیں عل میں آئیں اور اہلِ بٹنا یع کی گئی اس میں بھی سركا رعالىيە نے حصد ليا اوراس كے علاو بھي كانفرنس كى الى ابدادكى - فرورى من الداء سے جنورى ١٩٢٩ أ تك جُوسركا رعالىيكى صدارت كازمانه سب كانفرنس كى تام كادروائيوں ميں دکھييي لی اور اسكی كوششوں اور کامیا بوں کو ہمیٹ عمیق دل جیں کے ساتھ ملاحظہ فراتی رہیں۔ ان ساعی مبلیر کے علاوہ سرکارعالیہ نے متعدوزنانہ مدارس مختلف مساعى اورفياضيال انتييوش الجمنون وغيره كوهبي امدادين عطا فرايس چنائنی مرسک طبتیہ دملی کی شاخ تعلیم دائیا ل کلکتہ کا مرسک سنوال الما با و اور کھنؤ کے زنانكسب سداسيون ببني لليرى رؤنك كالبي دبلي اور ديكرا دارات وغيره حضور مدوحه كي فياضي سے بیرہ ورہی -

انجمن بہودی زیجان واطفال کے استہ یں ہندگی سربیت میں ہند وسانی افتتاح میں شرکت اوراظها خیالات اور اور بجوں کی بہبودی نے گئے ایک لیگائم كى جس كى مېندومستان كواشد ضرورت بلكن اس سقبل لىقىي وملنگدن نے بھى اس قىم كى تجرير کی تھی اور سرکارعالہ یہ سے اس میں متنورہ کیا تھا۔

تجویزنی نفسه نهایت مفید اور صروری محقی حضور مدو صدفی اس میں بر لحافظ صروریات معتامی ترمیم کرے بھویال میں اس کاعل درآ مرشروع کردیا تھالیکن وہ صرف ایک مقامی تجویز بھتی اور اب لیڈی تمبیع فورڈ سے تمام مهند وستان میں اعلی بیاین براس کو رائج کرنا جایا۔ اس سلسله میں برفاک دہلی آخر مهنت فروری مسلسله میں زنان طبی الیسوی این نے زجگی اور مہبودی اطفال کے علی آخر مهنت فروری مسلسله علی نانش منعقد کی جس میں سینا اور بیک لالینوں اور صنوعی حالات سے بجریات اور تدابیر کے متعلق ایک نائش منعقد کی جس میں سینا اور بیک لالینوں اور صنوعی حالات سے معلد کرتے بات دکھا سے کئے اور تعتبریروں کا بھی ایک سلسله قائم کیا گیا ماہری فن کے مبہ سے مفید کرتے بات دکھا سے کے اور توسید کروں سے بھی تھ ترین کی مقیس۔

سرکارعالیم کی تقریر کاافتیاس اسرکارعالیم بھی ناکش کی شرکت کی خرض سے دہلی تشریف کے مسلم کی تقریب کی تقریب کی تقریب کی تقریب کی میں منصون عزبا الکیدامرا کے گھروں بھا۔ مالوں کی صحت سے بے بروائی برتنے پرافنوس بھا۔ مالوں کی صحت اوراس کی بے بروائی سے جنتا کے برآ مدہوتے ہیں الکی نہایت اوراس کی بے بروائی سے جنتا کے برآ مدہوتے ہیں الکی نہایت در دناک الفاظ میں نذکرہ تھا۔ نیک ول کوئن وکٹور پر کے زمانہ سے اسق مرکی نیکی کے کاموں اورامدادوں کا جوسلسلینٹروع ہوا ہے اس کا تشکر آ میز بیان تھا مگر اسی کے ساتھ پیشکو ہ بھی بھاکہ :۔

کا جوسلسلینٹروع ہوا ہے اس کا تشکر آ میز بیان تھا مگر اسی کے ساتھ پیشکو ہ بھی بھاکہ :۔

ہا تا ہے تو وہ بہت کم نظر آتی ہیں اوران میں انھی بہت زیادہ وسعت کی ضرورت معلوم جو تی ہوائی کے وقت ہرا کی عورت کی منی یا ہیئے بہت ہوتی ہوئی ہے وقت ہرا کی عورت کو بمنی یا ہیئے بہت

ہی کم حال ہوتی ہے '' ساتھ ہی باشند گانِ ملک کواس انتظام اورکل میں دل جبی لیننے پرمتوصہ کرتے ہوئے زمانہ قدیم کی دائیوں کی قابلیتوں کا تذکرہ کرسکے ان کی روز افروں کمی پرافنوسس تھا۔

اسی کسلم میں عورتوں کے لئے حفظان صحت کی لاز می تعلیم رہی بہت کی بھتی اور ساتھ ہی مادری زبان کے ذریعت راس تعلیم کی محت پر زور دیا تھا اور طبیقہ کا لچے کے زنان مدرسہ وائیاں مادری زبان کی تقی جس میں طاکٹری اور اونانی اصول کو ملاکر تعلیم کا ارزاں اور کامیا لیا تنظام کیا گیا

سے ۔ کوخواتین بہنرسے ابیل کی تھی کہ وہ خورستعد بہوں ۔ اسی تعلیم کا انتظام کریں اور اس لیا کے فیض وارز کو ہر حکم بہنچائیں اس کے بعد فرمایا کہ: ۔

اب آیک اور رخ وخم کی حالت ہے جوان کو پی کی نسبت ہر گلہ طاری ہے جن
کو عالم وجود میں آتے ہی غذا کے لئے احتیاج ہوتی ہے۔ اکثر ماؤں کا دو دھ ناکا فی غذا
کی وجہ سے سو کھ جاتا ہے یا کم ہوجا تا ہے یا بیاری کی وجہ سے خراب ہوجا تا ہے جس کے خراب اور کا فوراً ہی اندلیت ہوتا ہے لیکن ان کوخالص اور احصا دو دھ با زاد میں
میں سرنہیں آتا یا اگر غریب و مفلس ہیں تو وہ اس کی تیمت ادا نہیں کر سکتے بچوان غریب عور توں کور دزی کمانے کے لئے مزد دری کی سخت محنت کرنی بڑتی ہے اور بچر کے بیدا ہوئے کے قبل د بعد دو نوں زمانے نہا بیت سملیف و بریشانی اور قت

کیوں کر امید بہوکتی ہے کہ ان ماؤں کی اولاد مضبوط بصحت مند اورطاقتور ہوگی۔ اِسی طرے سرز مین سند کے بہت سے مبترین دماغ استدا نی مصیدتوں سے بدتر بن جاتے ہیں اس لئے بجوں کی حالت بھی خاص توجہ کی مختاج ہے۔

عقوالهی عوصگذراکدلندن کی ایک کا نفرنس نے جان جی کلیفوں کے دورکرنے
کے لئے قائم ہوئی عتی ایسی عور توں اور بجب کے لئے جوان ظام بچریز کمیا تھا وہ کسی قدر
ترمیم کے ساتھ ہر حگہ قابل علی ہوسکتا ہے لیسی ہر حگہ بجب کے لئے قابل اطبیان اور
صاف دودھ ہتیا کرنے والے طبع یا دکائیں ہوں اور عور توں کو دلادت ورضاعت کے
ایسے زمانہ میں جس میں راحت وسکون کی اختد ضرورت ہے اس قیم کی مدودی جائے
کہ وہ چند دن کے لئے مردوری اور منت سے بے فکر ہوجائیں ، اگر دولت سندعور توں
کی فیاضی کا اُرخ اس طرف ہوجا سے توید دونوں کام کھیسے کی نیسی اور ہر حکہ آسانی
سے اس کا اُنظام ہوسکتا ہے غرض ایسی بہت می تدابیر ہیں جن برغل کرنے سے ورتوں
اور بجوں کو اس قیم کی بہت می امادیں لاسکتی ہیں گران تام با بوں کا اضار بیبلک کی
فیاضی اور جو دیا شندگانی ہندگانی ہندگے اصاس بہتے۔
فیاضی اور جو دیا شندگانی ہندگانی ہندگانی ہندگے اصاس بہتے۔

سخرمین سرکارعالیہ نے بیر صفطان صحت وغیرہ کی تعلیم بر زور دیتے ہوئے ترنی دمعاشر تی دمعاشر تی ترقیات کے ساتھ امراض کی ترقیات بریھی اشارہ کرکے ہندوستانی معاشرت کے کافاسے اواکوں کے مدارس میں بھی ارتعلیم کے لزوم بر قوجہ دلائی تاکہ مردا درعورتیں دونوں اشتراک عل سے قوم کی گہداشت کرسکیں۔ برلھا ظامطالب ومعانی اور ملکی صروریات کے حضور مردوحہ کی بیمبوط تقریر خاص قسم کی تھی جس کوسامیدین نے ہنا ہیت قوج سے شنا۔

سرکارعالیم کا ایک صعون این کے بعد حضور مدوحہ نے اسی لیگ کے آرگن ٹیزنی ایٹ لا مضمون شایع کرایا جس میں ان ہی مقاصد کی تمیل اورصول کے مطابق زما ندامن میں انحطاط آبادی کے اسباب بچول کی کثر ت اموات عور توں برحفاظت بحیگان کی ذمہ داری وغیرہ برحبت کرکے اور جہالت اور دالئے معاسل کی کمی ولیت حالت کو تمام خوابیوں کی بنیا دقرار دے کرمتوبط اور آسودہ حال طبقے کو جدر دی اور گوزنسط کو امداد پر توجہ دلائی تھی اور کی طبعت متوبط کے لئے طبی جاعتوں کو اس طرح متوجہ کیا کہ:۔

> قیمارے اس میٹرکیل گروہ کو جوشب دروزانسانی بهدردی کے کاموں میں مورو ہے آبا دی کے موروفی میلانات غیر صحت بخش ماحل قدیم رسوم اور ذات برادری کے
> تعصّبات کو مدنظر ملک کرنی جا ہیئے اور تبلیغ واشاعت کے ذرائع ایسے اضتیا رکرنے
> کرنے پراپی توجہ ماکل کرنی جا ہیئے اور تبلیغ واشاعت کے ذرائع ایسے اضتیا رکرنے
> جا سہیں جو مؤٹر و تقبول ہوں - اس ملک میں صدیوں سے دیدک اور بعد کہ یونائی طریقہ کے
> علاج ومعالیے جاری ہیں اور مرحضہ ملک کی کثیر آبادی کا حصدان ہی سے مالونس سے
> یس بھارے یہ اصول ان می طریقوں برزیا دہ بنی ہونے جا سئیں تاکہ وہ قبول میت مالوں سے
> صاصل کرسکیں -

اس وسیع ملک کے حصص مین خملف زبانیں بولی حاتی ہیں او بختلف بسم الخط جاری ہیں جہاں کک کر تحریری اور تقریری ذرائع کا تعلق سبے وہاں تک معتبا می رسم الخط کو ذریعہ نبانا جا سیئے اور ملک میں بکثرت ایسا لٹریج پٹالیے کرنا جا سیئے۔ جن جیزوں کو کہ ان کے سامنے بین کیا جائے دہ اسی ہوں جارزاں اور بآس انی
میا ہوکیں اور لوگ اُن سے کچے دا قفیت بھی رکھتے ہوں جو لوگ اس کام بیمقرر کئے جائیں
دہ غیرانوس نہوں خصوصاً ہندوستانی عور توں سے زیادہ کام بینا چا ہیئے اور جہانتگ
مکن ہوان کاموں کے لئے مقامی عورتیں ہی آمادہ کی جائیں کیونکہ وہ ہرتنیت سے بمقابلہ
اجنبی عور توں کے بہت ایجی طرح اینا از وال سکیں گی مقامی کام کرنے والی عوتیں الرجے
ابتدا میں جو بھی ہوں گی ۔ لیکن شیکل کچے ذیادہ نہیں مختلف سے کی ترغیبات اسٹ کل
کامل ہیں ان ترغیبوں میراس انسانی ہور دی کی جزا ہے جو یقیناً مشرقی عورت کے لئے جس
میں بوی حد تک روحانیت کا از موجو د ہے سب سے بولی ترعیب ہوگی ۔
میں بوی حد تک روحانیت کا از موجو د ہے سب سے بولی ترعیب ہوگی ۔

مغرنى تقليدا وغيم عن السرارادي كي مخالفت

·\*\*

سر کارعالیہ کو اپنے ہم جنس طبقہ سے جہدر دی اور مسائل ترقی سے جودل جبی اور شغف کھتا اس کا اندازہ ان مساعی ایم سے مہدتا ہے جس کا ایک مجلاً تذکرہ ان اوراق میں موجو و سے لیکن اس کے ساتھ تعلیم وارز ادی کنواں کی جن اصول کے ماتحت اور جن شرائط قبود کے ساتھ حامی تقیس وہ جی حضوبہ مروحہ کی متعدد تقریر ول سے نمایاں ہے۔

ك الماضطريوسككيسشهواد (مجموعة تقاريتعلق ممالل صنفي)

سرکار عالیرجهان مردون کے تنصبات اور صدیون کے ملسل جابراند روتیم پہلینہ افنوس فراتی اور عور تون کی کرتی میں ساعی رہیں وہاں اُن کی غیر معتدل آزادی کی بھی شنت مخالف تقییں وہ عور تون کو صرف آزادی اور حقوق کے اس سطح برلانا جائی تھیں جذب اس سلام نے اُن کے لئے توزی کی صرف آزادی اور حقوق کے اس سطح برلانا جائی تھیں جذب اِس سلام سنے اُن کے لئے توزی کی سے دہ ہند وستان اور لورپ وولوں کو افراط و تفریط میں دیکھی کرا کی بنی شاہراہ اعتدال بنانا چاہتی محقیں اور خود ان کی زندگی اسی اعتدال کا نمونہ کا مل محقی ۔

ایخوں نے بار ہاصاف صاف فرادیا ہے کہ مردوں اور عور توں کے حقوق و فراکش کی سطے کو ایک کر دنیا مقصود نہیں اور ان دولؤں جنبوں میں ایک حقوق ان کا کمر کھنا جا ہیئے جسے بہ لحاظ قدرتی فرائض کے خود خدا تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے اس نکتہ کو شایدائن سے بہتر کو بی نہیں ہے تا تقا کہ عور تو کا کہ کم خود خدا تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے اولا دکی تربت تو ملیم اُن کے فرائض کے اہم الامور ہیں لیب وہ اگر عور توں کو اُن کی جا بالا نہ زندگی سے کال کر تعلیم و تہذیب کی سطح میر لا ناچا ہی تھیں ہیں لیب وہ اگر عور توں کو اُن کی جا بالان کی جا دورت کو اِس کے فرائض منزلی کے سے زیادہ متعداو تریار بنا یا جائے اور قدرت کا اس کی تعلیق سے جو مقصوح قیقی ہے وہ حاصل ہو۔

سرکارعالیے نے اس کے اور ترغیب کے اس ورات اپنی تقاریبی بیان فرادیا ہے اور ترغیب کے ساتھ ہی اس قصد کوئی واضح طور سے مجما یا ہے۔

اوری مراجعت کے بعد مطابقا عمیں حالاتِ معز برلیا یو یک میں جوتقریری میں اللہ اللہ عمیں حالات اوران کے دیگر اوصاف کا تذکرہ کرکے فراما کہ:سالین میں اس تعلیم کے ساتھ اُس ازادی دلیہ ندینیں کرتی جواعتدال سے متجاوز
ہوچکی ہے اورہا ہے بیماں کی بردہ شین ناخوا ندہ ملکہ خوا ندہ عورتوں کو بھی اس کا خیال
نہیں گذر سکتار مکن ہے کہ بیا زادی جو سرزمین پورپ میں سے وہاں کے مناسب ہو
یا یہ ازادی خرب عسیدی کی تلقین و ہوایت کے مطابق ہو مگر منہ فرستان اور بالحضوث ملمانوں
کے سکے کسی طرح اور کسی زمانہ میں میر سے خیال میں مذموز وائی کی اور خدا تعالیٰ کے کا
کسی خرمفید ہوسکتے ہیں میں ہم کو اس متو لہ بول کرنا جا سہیئے خذہ ماصف او دے
ماک میں ، انجی جیزوں کو لے اور بڑی جیزیں کو جوڑد و یا سلمان عورتوں کو بھی ا

ا زادی سے زیادہ کی خواہش نہیں کرنی چا بیئے جوندہب اسلام نے ان کوعطاکی ہے۔ اوردہ آزادی ایسی آزادی سیے جوعورت کو اپنے حقوق سے تنفید ہونے اور کا محلوی سے محفوظ رسینے کا ذریعے ہے۔

ہماری قرمی ماری نے ہم کوجا رہی ہے کہ سلمان عود توں نے اسلام اور شعائر املاً کا بابندرہ کر دُنیا میں کیے کیسے کار اِئے نمایاں کئے کیسے کیسے علوم وفنون میں تکاہ ماسل کی -ان کی تربیت وقعلی نے کیسے کیسے اوبوالعزم اور کشتہور اشخاص بیدا کئے دُورکیوں جا کوخود بھویال میں اسی نیچ تعلیم برنظر ڈالو اور گذشت دونوں فرمال واسکیا کے مالات دیجے جو تعلیم کے اعلیٰ نتا کے ہیں -

غرض تعليم حال كراه ادربا بندط ليقه أسلام رموتا كدمخصارى قومى ترقى مبوا درتم كوهر

قسم کی کامیابیاں حال ہوں۔

سرکادعالیہ سے عورتوں اور کر دوں کی مراوات کے متعلق ایک تقریبی اپنی راسئے یون کا ہرکی تھی کہ:۔

مرکادعالیہ سے عورتوں اور کر دوں کی مراوات کے متعلق ایک کا عورتین تمام ملمی اور تعربی امور
میں مردوں کی سراوات کا دعوی کریں ان کو اس دائرہ سے باہر نیس جانا چاہیئے جو جرب
متعددت نے ان کے جاروں حاف تھینچ دیا ہیں برستنے اورخاص متا لیں بب برحاوی
کرنی جا ہیں جورت جا ندسلطانہ ہضیئی ہا ور نواب سکندر کی منیں برکتی صدر اس ال
میں ہورت جورت جا ندسلطانہ ہضیئی ہا ور نواب سکندر کی منیں برکتی صدر اس ال
میں ہورت ہوا ندسلطانہ ہضیئی اور نواب سکندر کی منیں برکتی صدر اس ال
میں ہورت ہوا تا ہورک کی خورت ہوائی ہوں اورخانہ واری کا طف جاتا ہوا
میں ساوات سے گھری خوستے ہاں برباہ ہوجاتی ہیں اورخانہ داری کا لطف جاتا ہوا
سے ایسی مساوات سے گھری خوستے اس برباہ ہوجاتی ہیں اورخانہ داری کا لطف جاتا ہوا
اسی سلسلیمی ہمرکارعالیہ کی ایک مورسے دیلی مضامین پر بحبث کی ہیں ہے۔
اسی سلسلیمی ہمرکارعالیہ کی ایک مورسے قرمی توجہ نہوئے کا تاریخی سب ہوئی تھی جس میں حب ذیلی مضامین پر بحبث کی ہیں ہے۔
ایلی سے جواب میں ہوئی تھی جس میں حب ذیلی مضامین پر بحبث کی ہیں ۔
ایک سلسلیمی مردوں کے ساتھ ساتھ زنا نہ تعلیم کی ان خار۔
(۲) تعلیم نواں کے متعلق عامی طورسے قرمی توجہ نہوئے کا تاریخی سب ۔

7.7

(۳) زمایزهال میں عور آوں کی تعلیمی ضرورت کا احساس -(۴) نفتاب میم کے متعلق اختلاف اوراس کے سسر کا مذخصص -

(۵) محضوص اور خوی مرارسس کی ضرورت ۔

(٢) مخلوط مدارس مین اسلامی تعلیم د ترسبت کا فقدان -

(٤) ایسے نضاب اور معیا تعلیم کی ضرورت جس سے لوکیاں برالو ط طور بر استفادہ کا کرکے

سلم دینورسٹی کے برا لوٹ استحانات میں شرکی برکس ۔

اً (۸)علمی سند سی ضرورت ۔

(٩) قومى نصابب يم تياريز هوسكنے يراضوس -

(۱۰) ما دری زبان ذرنیئه توسیع تعلیمه

(١١) تربيتِ اخلاق ذريع كتب وامتال -

(۱۲) تعليم يافته لوكيون مي أدى ادرتقليد خير كارجان -

(۱۳۱) آ زادی کشوال -

(۱۴) مسلمان كي ينيت سے احكام اسلام كى بابندى كالزوم -

(۱۵) آزادی کاصیحیمفوم -

(۱۷) تفلیداور زادی کافرق اور معیار تبذیب

(١٤) مردول سے تصادم و مُقَابِله كاخطره اور اس كامت تبه نيچه -

(۱۸) قراً نِ مجدیسے ترقی و فلاح کے اسسباب۔

(١٩) عورت كامقصد آفرينش -

(٢٠) تحفظِ وقار وناموس كَطريقي اورير ده -

(۲۱) تبرج جابلیت اور زمانه موجوده کافیش

(۲۲) تجاب ستر کی تکایف شرعی اور حیا کی تعرفیف ۔

(۲۴) تدنی معاشرتی او علمی ترقیو ن مین عور آون کاحق اور حصه

(۲۴) عورتوں کی مذہبی کیم ادراس کی ضرورت -

ان مباحث کی ابتدامی ابنے استحقاق تصیحت کویوں ظاہر کیا ہے کہ:خواتین! میری عرشتر سے زیادہ ہے گومیری قابلیت محدود ہولیکن میرانتر بروہیے ہو
اسلئے میں اپنی صنف اور بالنصوص لممان عور توں کی حالت پر کھیے کہنے کا منصب استحقاق
کھتی ہوں اور اس کئے آزادی اور تقلید برا پنے خیالا کے سی قلاصیل کے ساتھ ظاہر
کروں گی۔

بھرآخر تقررین ہنایت حرت کے ساتھ فرایا ہے:۔

بعوبال سے باہرسرکار عالمی ٹی سلال کا عمیں میں اخری تقریر سی کیکن بعدیال میں ایک اور موقع رہی

۲۰۴۷ تیزر وجاعت کی ذہنیت اوراعتدال سے تجاوز براہنی ایک تقریر میں صب ذیل خیالات طل ہر فرمائے ہیں -

" يه ايك فالذن قدرت سے كرجن قوموں بلكرجن افراديس اين حق تليفوں كا احساس ادران کے حصول کا ولولہ بیدا ہوجاتا ہے یا ایک حال سنے کل کردوسری حالت اختیار کرنے برآ مادگی ہوجانی ہے جس کوہم انقلاب سے تعبیر کرتے ہیں تواس وقت طبیعتوں میں ایک الساجوتن بيدا هوجاتا سيحس سيطلى العمرم ان أن اعتدال بتطائم بنين رمتها يه دُور قوري اوران انول کی زندگی میں ہما میسخت سمجھا جا تاہے بعض اوقات اسلاح ہوجاتی ہے اوربض اوقات ان خرابول اوربرائيول كى حكد دوسرى برائيال اورخرابياب بيدا بوجاتى ہیں یہی حالت اس وقت خواین اسلام کی ہے وہ ایک دور انقلاب سے گذر رہی ہیں ور ان خوابین کی صلاح کے ملئے جاگذ ست تہ چنرصدیوں تک ان میں رہیں آ مادہ و کمراب تہ بين مكراس نازك موقع يربيه بإت يادركهني جياسينة كدانسان ايك اسيسح بمكانام سبطي يس ايك اليي قوت موجود سيع جورٌ وح مسي روم سيد إوربرانان اليي طرح بربات جانتا بے کداس قوت کے نکلتے ہی جبدان ان لاکش تعنی " کھے نہیں" رہ جاتا ۔ آمس لئے مقدم امريه ب كريبلة توجه ايسعاكم كى جانب بوص كالتلق دُوح سے ب يعني زمب كى صرورى تقليم حاصل كى جاسئ اسين أورابين خالق كوتعلقات مجيسائ جابيس اوروه اخلاق حسنه بيدا بول جن سے روحانی نجات ماسل ہوسکے ۔اسی خیال کو بیش نظر دككرسي في مرسك ميديكي بنياد والى اورآب عيويز فرمال رواف إين نام موسوم كرف كى اجازت دى اوراس كے لئے معقول اخراجات عطاكے اس تعلىم كويس بر حگہ اور برطک میں تمام خواتین اسلام کی زندگی کاسب سے بیہلا فرض جہتی ہوں اس کے بعدد نیادی زندگی سیجس کے سائے تدن ومعاشرت لازمی وضروری اور اب عالم اسلامی ين جونوابيده قوتين بيدارموري إين اذرجو إحساس ولون مين بيدا الوكميا سيصام كل لادمي نيتي تدنى ومعاشرتى رموم وحالات مي عظيم اضان تغيروت ديلي عبى بيد ليكن بهار المم نظر يه بوناجابيني كدايك بُرائ سن كل ردومرى بران مين متلانه بوجائي اوروه اعتدال قائم مسيح سن تلف منده حقوق جي حاصل مول اورعورتين تدن ومعارش اورعلوم وفنون ميں جي عورج حال كريں جينسيت قائم كھيں فطری فرائف ادا كرنے كے قابل ميں ادريبي وه طبح نظر سيے جس سے مهيني دوحانی پاكيزگی اور دوحانی سكون حاصل رسبے گا۔ خابق كائنات نے عورتوں كی ذات سرا سرسكين لين تى بنائى ئے اور جب عورت ان مشاغل كواختيار كريگي جواس سكينه كے متضا دہوں كے تو وہ كويا فطرت سے متقابل ادر متصادم ہوگی اور وہ بعين أياست ياست ہوجا سے گا۔

موجوده زاند سقبل بیم نختاف قومون سفتمان میں عود جو دکمال حاصل کمیا ہے دم ویونان کا نمان آج کک خرب النشل ہے ۔ ایرانی وسند دستانی نمان کی داستانی جی موجود بیں ۔ عوبی تمان آج کک آفار قتار سے کی تکل میں بہار سے سامنے موجود ہے اور کی آج لوب کا ترقی یافتہ تمان بھی بہار سے بین نظر ہے بعورت عوج ہم تدن کے ہر دُور میں ایک زبر بہت مہستی رہی ہے اس فے قدیم وجد میں تمان میں جصر لیا ہے لیکن اس امر برہم کو خور کر زاجیہ کہ اس سفاس تمان میں بنر کی جو کر تقسم کے نتا بھ بیدا کئے اگروہ نتائج فطرت بنسی کے مطابق ہیں اور عودت کا نتر ف وعزت اور ناموس ووقار باتی رہتا ہے تو بلاست بہ وہ قابل قبول ہیں اور اگر حالت برغکس ہے تو بیقیناً وہ تمدن بھارے سام اس نیوں سدی موجودہ تمدن جو اور پ کی مبدا وار سے اس حالت کا انقلابی نیتجہ ہے جو سو لہیں صدی تک علی العم می اور بیس عور توں کے صفوق ان نیت و مدنیت کے متعلی رونا متی جب یہ تک علی العم می اور جو او تو عور توں سے نے زبر وست حصہ لیا اور وہ کا میاب ہوگی کی لیکن تھ بی صدود اعتدال برقائم مرد کی میں اور آج آن اور پ نسوال کا مسئل میر کیکر اور عقدار یوپ

اسے خواتین اسلام! شریعیتِ اسلام کے احکام بہت صاف ہیں آپ سب ان کو دیجے مکتی ہیں اور جہاں کو دیاں دوشن دیجے مند بند باور اطمینان قلب کی ضرورت ہو وہاں دوشن خیال اور غیر متعصب علما رسے مدد لے سکتی ہیں۔ آپ کے سامنے تاریخ اور سیریس ان احکام کا بکڑت اور واضح نو فر عمل بھی موجود سے اس سئے جیٹیت سلمان کے آپ

پیلےان داجبالتعمیل احکام کامطالعہ کریں اور کیر آپ خودہی بہتر فیصلہ کریں گی ترجم اس قدنصیحت ضرور کروں گی کہ اس انقلا بی حالت میں اس وقت ایک کوئی رہستہ اختیار نہ کریں جب مک غور کامل اور معلوات کا بی حال نہ کرایں''

کیکن سرکارعالیہ سلمان عورتوں کو بھوٹی کموٹی کی بتی بنانا نہیں جاً ہتی تقیں۔ان کی عین آرزو تھی کہ سلمان عورت میں علم کے ساتھ ہی بہادری اور بہت کی وجھتے تھی ڈوج موجوع ہوجوع ہوئے اسلام کی خواتین میں تھتی اور اسی بنیا دیرالخوں نے اپنے ملک میں گرل کا کٹر کی تحریک کو قبول کیا اور اس کو ناکشی نہیں بلکہ اصلی رنگ میں لانے کی کوٹ ٹی فرائی ۔

مسرکارعالیدنے اس تحریک کا اجرا اور اس کی حالیت جس اصول برکی وہ ان کی تقریروں سے نمایاں ہے اور کون اس برہی احرسے انکار کرسکتا ہی کہ قومی زندگی کے سلئے عور توں میں اہی اسپرٹ بیدا ہونے کی امشد صرورت ہے۔

-----

## خوانین کے نام بیٹ ام احت ری

منایاگیا تقاص کا افتتاح سرکارعالیہ کے دستِ مبارک سے ہونے والا تقالیکن و وتین و ان سل منایاگیا تقاص کا افتتاح سرکارعالیہ کے دستِ مبارک سے ہونے والا تقالیکن و وتین و ان سل مزاج گرامی ناساز ہوگیا اس سے بزاتِ خاص تشریف نہ لاسکیں تا ہم اس موقع کے لئے بین م مزاج گرامی ناساز ہوگیا اس سے بزاتِ خاص تشریف نہ لاسکیں تا ہم اس موقع کے لئے بین م شفقت سے میر فر ماکر جھیجا ہو سرکارعالیہ کے شفیقا نہ جہر دوانہ خطریات عالیہ میں سب سے آخری فاطبت سے اس کی مخاطب اگر جی خواتین بھو یال تقیر لیکن بالواسطہ تمام خواتین ہندوتان اس کی مخاطب ہے۔ "میں ابنی اس مرت کو بیان منیں کر کمتی جو جھے ان کوسٹ شوں کو دیکھی کر ہوئی سے جو

سله اس نائش کا افتتاح علیا حضرت جناب ہر ان کن میرد زسلطان سف و با نوئبگیم ماحید ام اقبالها نے فراکر حضور مدوسے اس بینیام عطوفت کوئسنایا۔ الملحضرت نواب كندرسولت انتقارالماك بهادر لمرات دران كى كوئونت كاركان وجهده داران رهايا كي بولى كرتر قى كے متعلق على بين لارہ بين بيل ج كريسسرت جلسيدين ضرور تركيبونى ليكن بيرى عرب شركت كى وجر مض اصول حفظ صحت بى كى بابندى سيحس كے متعلق ميں مرفر دانسانى كے لئے متمنى بون -

آب لفین کری کرمیں اس وقت جیٹر تصورے آپ کے طبعہ اور آپ کے جوست و انهاك كوركيره يي بول اورابينه دل مي البي مسرت كااساس ياتي ببون جوغير محدوقيل كى صلى تمناؤك سع ببريزيت ما تقديمين اس دعامين مصروف مول كرحذا و مرحم وعلى آب كے نياض وعزيز فرماز وا كے سائه عاطفت ميں آپ كو بشرىم كى مترس عطاكر اوان تمام ترقیوں میں جوایک تنمدن ملک کے بامشندوں کوچھل ہوتی ہیں روزافز وراضافیمے۔ آج جب غرض اوجب مقعد ك الكاب سب جمع بي وهالسا ابم مقعدا ورايي عظیم انشان غون ہے کی حس کئی میں کے لئے تام ونیا کے باشند سے خواہ وکہ ہی ملک ملت سنعتعلق ہوں اَ رز دِمند رہنے ہیں اَ خربینش کی اہتدا سے انسان کی درج کی گراید میں اس کاجذب ودلیعت کمیا گیا ہے اور انسانی ارتقا کے ہر وَدرمیں اس کے سراتھ واہت رتهامي بهم اس تقصد وغوض كو تتدريستي اطفال يا المول حفظان صحمت كيما بق وي کی غور در داخت کے دوخضر جلول میں میان کرسکتے ہیں اس کانہ صرف قوموں وولکون کی ترتی وَّننزل اورا زادی وِغلاَمی سے تعلق ہے ملکہ وہ اٹ ابی الفرادی زندگی کے ہر مرحله ستائجي تعلق ركه قاسب اوراس الخيراس كحرمي جبال كوئ بجير بيسيم اس كوعبت کے پاکٹرہ جذبہ کے ماتھ نمایاں طور پر دیجھتے ہیں مکن اسی کے ساتھ بیھتے تا بھی لقابل ترديدس كراس كحصول كى تابيرس عموماً غلطيان موتى رمتى مين اورجب وه غلطيان مسلسل اورمتوائر بهوتي بين توانفرادي نقصان كالمجرى اثراقوام وملل كهبنجياب اس بنا، مِنتدن قومول نے زنان تعلیم کی اشاعت اور تربیت اطفال کے باق عدد طریقوں کو رائ کو دورکرے ان معلمیوں اور ان کے ہماک انزات کو دورکرنے کی کوشسش کی ہے اور كامل اسول حفظ صحت يرتجي كى تربيت كے لئے وسيع بيان يرا نظامات كئے ميں

بجويال ميں بھى آپ كے بىدار مغزاور فياض فر ما زوانے ايسے أتنظا مات كى وسعت تحميل يرابني توجهات كوفياضانه طور ديبذول كياسبحاد رآب كى خوست قتمتى سسحان انتظامات کاتعلق بز بائ نس کی گریمن کے ایک ایسے رکن حکومت سے سے جوعملوم حفظان صحت میں ستند اور ماہر ضیبیت ہے اور چوپنمایت جوش وانہماک کے سباتھ اعلى صريقا صدكيكميل مين مصرون مع تواب تمام رعايا كي يوال كايدكم ب کہ وہ ان انتظامات سے فائر ہ حال کرے مجھے بقین سبے کہ رعایا کے بھویال انتظاما سے بہرہ کانی حال کرکے اپنی اور اپنی نساوں کی صحت و تندرستی کی صفاظت کرے گی۔ رعایائے بحویال کویہ بات ذہائی شین کھنی چاہیئے کہ وہ بہت سی بہترین روایات کی حال ہے ایک صدی سے کھیسی زیادہ عصد گذراکہ جب بھویال کی رعایا نے شہر کی فصیاوں کے اندرو باہردو زبر دست حلم آوروں کے مقابلہ میں جوان سے دس باوگنا زياده تحقه دا فعاله جنگ مين منصرت ايني مني كوفنا بهوف مسي بجإليا للكه تاريخ بيل يك لازوال سنبهرت حاسل كرلى-اس كى ومبران كي حبمانى قوى كى مضبوطى اوردل وولم غ كى توت ہی متی - اسی طرح امن والمان کے زماندیں دہی لوگ کامیاب ہوتے میں اور ان ہی کی ذمنی قاملتیں نشو ونا ایت ہیں اوران ہی کے دما خصاف وسیدا رموتے ہیں جن کے توائے حمانی كىنتوونابېترىن طريقون پيېونى ہے-

صللح رسوم

سرکارعالیہ اللح درم کی زبر دست حامیوں میں تھیں اور اس کے علمی امثال ونظائر سے اُن کی زندگی کی کوئی شاخ خالی دھتی علاوہ اس کے وہ جیشیت ایک صلح کے ہمشہ ابنا فرض مجہ تی تھیں کہ اصلاح رمیم کاخیال جہات کا محکن ہو عام ہوجائے اور ہرخاندان اس کو اختیار کرے جو وہیں

سه عالى مرتبت واكرسيدالظفرخان شيرالمهام صيغتليات وحفظان حت -

مشرفیاب صفوری بوتنی اُن کو اخلاق ومزبهب او یقای صلحت اندیشیوں کے مختلف ومؤیز بیرایوں مین عموماً نفسائے دل بذیرفرانیس تاکہ رفتہ رفتہ رسم درواج کی بند شیس طیمیلی ہوتی جائیس اورعور توسے خیالات روشن ہوں جنا کنچ اسی خیال سے فروری ملاکائ میں بنیسس آف ویلز کلب کے جلسہ میں ایک زبروست تقریبی فرانی بھی جس کی متهید میں فرایا تھا کہ :۔

اس کے بعد بھرتام رسوم پر ایک جائے شہرہ تھا جو خواتین اسلام کے غور و مطالعہ کے قابل ہے۔ اس اصلاح کے سلسلے میں ایک موقع برقاضی ریاست کو اُن کی سفارٹ ریاس طرح توجہ دلاتی ہیں کہ:۔

ئەتاشى صاحب كوخوداس جانب توجىكرنا چاسىئے كەسلمانوں كواسراف سىدركىي يىچەرھىيە تىخۋاە داك كوكىيا بېنىل د دىپەئىكاح سترى شەكانى نىيى بىس - قاصنى صاحب خود ھۆركىي کاردوائی جمریات کوکس قدر آسان کر دیا ہے۔ اگراٹوکی کوجہز دینا ہے تہ قاضی صاحب
کاردوائی جمری کی کرکے زیر برنواسکتے ہیں۔
ہم کھی تقریبات میں نضول خرچی، وانہیں رہے خصوصاً علما استرع متین کو ایسی
سفاریوں سے علی دور مرب اچا ہے جو فلاف سُنت اور داخل اسراف ہوں "
سفاریوں سے علی دور مرب اخراجات تقریبات کے معیار کو بھی اس طرح بتا دیا ہے کہ:۔
ایس تمام جا جا ای کومعلوم ہونا چا ہے گئے کہ ہم کو نفول اسموں سے نفرت ہے اس سے
ہمارا میطلب نمیں ہے کہ اگر خدا تعالے نے دیا ہے تو تقریبات میں دروم کرکے دوسرو
کو فائدہ نہ بہنچا یا جا سے کی کو کہ بعض ہیں ایس ہوتی ہیں کہن سے لوگوں کو فائدہ دین بیتا ہے۔
لیکن ریسب ہمول ہونے بی خصر ہے یہ نہیں کہنو دکھا نے کو نہیں مگر تقریبات کرکے
اور زیرباری میں بھین سکتے "





## سفروساحت

## ہندوستان کے سفر

سفر بندوستان کے سلسلمیں سب سے بیلے سنن کا یا کار فیش منعقد کا دربار کار فیش منعقد کا دہلی دربار کار فیش منعقد کا دہلی میں شہر نہا ہے تقریب میں شرکت کا تقال ۔ کی شرکت کا تقال۔

مرکارعالمیه کاکیمپ رئیسکی معرک پیضدب کیا گیا تضاحی برایک بستر جھنڈا شان و شوکت کے ساتھ نمایاں صورت میں ہدارہ انتقائی بر بال کاخوست نمادائرہ اور زرووزی سے عربی فارسی کے دخت کہ میایک کممان والئی ملک کاکیمپ ہے، اس نیمپ میں دخت کہ میایک کممان والئی ملک کاکیمپ ہے، اس نیمپ میں سب سے زیادہ قابل دیدجیز ایک ادمیجی قنات بھی جو دسط میں نصب کی گئی تھی اورچا دوں طرف سب بردہ شاہی کا اصاطر کئے ہوئے تھی، باغ نہایت خوصورتی ہوگایا گیا تھا او صبح سے نشام کک ریاست کا شبہ ورمبنی گئی تھی اور انتہا تھا۔

ديراكسلينسروسيرائ أورليدى كرزن ديررال ماسيسروليك اوروج أف كناث ك ذاربلي

ے وقت مرکارعالیہ کے لئے بلیط فارم پر ڈیردن کی قطار کے واب سرے برایا محیوالسدا نگین شامیان نصب کرویا گیا تھا جس کے دروازہ پرزرافبت کی لین بڑی دنی نشی سرکارعالسی آئی ہیں تشریف فرا ہوئیں اور دیراکسیلئے براور ڈیوک و ڈیچر آف کناٹ نے سٹ اسیانہ کے پاس تشریف لاکر ملات ت کی۔

کیم جنوری کوجب آینی تقییظ میں ہز کمینسی وسیارے کی تقریرے بیدروسیا بیش بوئے توسر کالیہ سے خوری کوجب آینی تقییط میں ہز کمینسی وسیارے کی تقریرے بیدروسیا بیش بوئے اپنی مبار کمیا دلصورت سے تھی اپنی حگر سے شاہنی تاکہ اسلام تعدد بیش میں جو باتھی وانت کے ایک کاسکٹ میں جھی بوئی تھی اور کا سکٹ متعدد بیش بہا جو اہرات سے مرصع مقاجی بواب احتفام الملک عالی جاہ جبنت آسٹیاں اور تینوں صاحبزا و ول کی تصویریں کمندہ مختیں اس کے بعدد مگر خاص خاص تقریبات وربادیں مشرکمت کی ۔

دوسری مرتبه للواع کے مشہور دربارتا جوشی میں شریک ہوئی جب بربار سال الواع کے مشہور دربارتا جوشی میں شریک ہوئی جب بربار سال الواع کا دربار دربال خاص میں المحضرے شہنشاؤ عظم نے باریا بی عطا فرمائی توسر کارعالیہ نے اس موقع پر ایک فصیح و مخصر تقریب مبارک اودی اورا یک ایڈریس میش کیا جوشتی کی شکل کے کاسک میں رکھا ہوا تھا اور اُس کے کمروں میں سرکارعالیہ اورخاندان کے ممبروں کی تصویری مقیس اوراس شنی کوہند وست انی ملاح کھے رہے ہے۔

ایٹریس مین کرتے ہوئے سرکارعالیہ نے اگریزی میں کہاکہ :-" بیر تحفد ہارے جبان ال بادشاہ کے لئے ہے "

خیم میں ملک منظم اور ملکۂ معظم کی تصویری تقیں جوملک معظم اور ملک معظم ہے تو بعطا فرائی تقیں یہ تصاویر خوبصورت گنگا حمنی جو کھٹوں میں لگی ہو ڈی تقیس نادر وکمیاب قالین بھیجے ہوئے تھے اور پہلو کوں میں خوبصورت کرشند م کے پر دسے اپنی بہار وکھا رہے متھے۔

دربارکے انگے دن علی اصفرت خاص خاص او بین خواتین اور نیز بہت می انیو اور دیگر سند دستانی خواتین کوس بہر کے وقت پارٹی میں میحو فرمار ہمی تقیس آب نے مجھ کو میں افتخار خبتا تھا کہ میں دیگر مہانوں سے نصف گھنٹ بیٹیتر آول تا کہ کچھ بطف گفتگو مرہ جیانجیس قریب قریب انگرزی اور امیرکیل افواج کے شاندار نظر کو دیجیکر براہ راست آئی تھی۔

فطرقی طور پڑپ کا ببلاسوال یہ تھاکہ ہندوستان کے باقیاندہ دیسی رسانوں کے ساتھ ساتھ وکٹورید لانسرز بھی اچھا معلم ہو تاتھا یا نہیں ؟

میں نے علیا صفرت کو یقین دلایا کریر ٹیر کے دسیع میدان میں وکٹورید لانسرزکے مقابلہ میں کیا مارج پاسط کیا پر جس اور سرپ رفتار میں سے نے بھی اس سے زیادہ مخبر تی اور بہاوری کا نبوت نہیں دیا۔

اگرجہ یہ ایک سے ان اوسے الکے ان اوسے الکی الموں کی گھٹا بھی جیائی ہوئی سی استے منجھے فرز (جرآب کو اس لئے زیادہ عزیز ہیں کہ انھوں نے ایک نیک سلمان کی جیشیت سی سے فرز (جرآب کو اس لئے زیادہ عزیز ہیں کہ انھوں نے ایک نیک سلمان کی جیشیت سی سے فران اور وہ ان بڑی بڑی تقویق فی ایک شرک نہوسکے اس واقعہ سے جندر وزبیشیتہ علیا حفرت نے ملکہ مغطمہ نے آب کہ تخلیہ میں بٹرف باریابی عطافرایا تھا ) اپنی بریشانی فاطرکا اظہام کو این تفا ملکہ مغطمہ نے آب کہ تخلیہ میں بادی تباریتی ہیں اور جوان کی طبعیت کا خاصہ ہے) کہا تھا ملکہ مغطمہ نے (جوہروقت ہدردی کے لئے تیا رہتی ہیں اور جوان کی طبعیت کا خاصہ ہے) نے جورائے دی وہ باکس سے خیز زمتی جائی جب المیاس صفرت اس امرکا تذکرہ فراتی تھیں تو نے جورائے دی وہ باکس سے خیز زمتی جائی جب المیاس کے دیا تھا آب کی اس سے کہا درافتار کا اظہار کھی صاف میان نیا یاں تھا جو کلکہ معظم کی ٹیا تر تنو نیش خاطر سے بیلا موافقا۔ اورافتار کا اظہار کھی صاف میا ایس تھا آب اپنی فیا بنت اورائی کے حیثیت سے آب بہہ وجوہ کا می تھیں شخص سے کھف تھا آب اپنی فیا بنت میز بان کی حیثیت سے آب بہہ وجوہ کا می تھیں شخص سے کھف تھا آب اپنی فیا بات

اورادراک سے معلوم کرلیتی تھیں کہ ہرا کہ مہمان کوس کس بات سے خاص کیجی ہے۔ جاءادہ الواع واقعام کی برکڑت اور مین انداز کی کیک کے ساتھ ساتھ جیب وی بب شرق مٹھائیا الواع واقعام کی برکڑت اور بین انداز کی کیک کے ساتھ ساتھ جیب وی بیش قی مٹھائیا اس خاص موقع پر نامین بلکہ اس سے بیلے تقریب دربار کے موقع پر آپ نے ایک بڑی بیاری بات کہی کسی حرف گیر تفض نے برنکا بیت کی محتی کہ جائی کے وقت ملائ مغظم کی سواری کے لئے با محتی نہ سختے یک سرخرور رہ گئی ۔ علیا صفرت نے امہتہ سے اور ملکہ عظم کی سواری کے لئے با محتی نہ سختے یک سرخرور رہ گئی ۔ علیا صفرت نے امہتہ سے اور ملکہ عظم کی سواری کے لئے با محتی نہ سختے یک سرخرور رہ گئی ۔ علیا صفرت نے امہتہ سے کہا کہوں یہ مکت جیس نے صب محمل باتھ کی باتیں کیں علیا صفرت نے کئی قدر زور سے جواب دیا کہ "لاحوالی لا جو تو تو بیری کوئی بات ہے ۔ دہی کا بہا لافاتے گھوڑ سے برسوار مہوکرا یا تھا ملائن عظم جاری سے بھی جو بھارے دول کا فاتے ہے ۔ دہی کیا ہے "

اس دربادے بعد جی متعدد مرتبہ دلمی جانے کا اتفاق ہوا۔ روسادہند کی اعلا تعلیم کی لفرنس اور جینے سے علی حصد ایا داکا لفرنس اور جینے سے علی حصد ایا داکا لفرنس اور دال بعداس فرنیں جی شرک ہور دسارہند سے امپر بلی وار کا لفرنس کے ہند وستانی ممہوں اور دیا تھا۔ دوسے موقع پر آنربیل سرط مانٹیکو سیرجی طاقات ہوئی اور دیر تک مختلف معاملات پر نفتگو ہوئی دیا تھا۔ دوسے موقع پر آنربیل سرط مانٹیکو سیرجی طاقات ہوئی اور دیر تک مختلف معاملات پر نفتگو ہوئی دیا تھا۔ دوسے موقع پر آنربیل سرط مانٹیکو سیرجی طاقات ہوئی اور دیر تک مختلف معاملات پر نفتگو ہوئی دیا تھا۔ دوسے موقع نفتی ہوئی درخواست پر دہلی میں ایک زنانہ باغ کا افتقاع کیا جس کا انتظام لیے ٹبی موقع فرنے ہند و سانی عور توں کے لئے کیا تھا سے سرک اللہ جا بی کے مالا چاہد ہوئی اور کی میں اللہ جا بی میں ہوئی دوسے موقع فرنے میں اللہ جا بی میں ہوئی اس کی صدارت فر مائی اور کا لا جا بیں جا کلا این طرح میں فرنے موقع ہوئی کی وجہ سے شرک نہ ہوئیں۔

چونکه بینقام سنظر اندایا کام یکی کوار را سے اس کے سرکارعالیہ کو بیماں کئی مرتبہ تشریف اندور البے حانے کا تفاق ہوا -

سن کا کے میں ہزراکل ہائنس بین آف ویلز (بینی شہنشاہ ملک منظم جارج بیخم)سے یہیں ملاقات ہوئی ۔ اور مصور ممرورح الشان نے سرکارعالیہ کوجی سی آئی ، ای کا متعذعطا فرایا۔ طبلی کا لیج کونسل کے اجلاس اندور ہی میں منعقد ہوستے ہیں اوران اجلاسوں میں محوماً

تشريف لے جاتی تقيں۔

یهلی مرتبرجب سرکارعالیه اس اجلاس میں متر کیب ہوئیں آو کونسل کا دنگ بدل گیا اور آنریبل کوئل فریل مرتبرجب سرکارعالیه اس اجلاس میں متر کیب ہوئیں آو کونسل کا دنگ بدل گیا اور آنریبل کوئل فریلی کا خواص الفاظ میں اس طرح کیا گہ : ۔

"جھے چی طرح یا دہے کہ جب یور ہائی نس بیلی مرتبہ و بیلی کا نج کی مینجنگ کمیدی کے ایک حلسم سے داہم سے ایک حلسم سے داہم سے دہا ہا اجرب سیند صیا نے اس حالی میں تو ہما داری صفائی اورخوش انتظامی کے مراجہ طینیں ہوئے "

اسنا الماع بین شارتشریف کے گئیں جہاں لار دمندو نے جی سی الیس آئی کا متعند دیا۔ استخلم اموقع پرسر کارعالیہ نے بہلی مرتبہ بوربین بحوں کا نیسی بال ملاصط کیا۔ لیڈی ڈین کی پارٹی میں بہت سی ہند دستانی خواتین و کمیات سے ملاقاتیں ہوئیں۔

على كرف المسلمة كريم كواكا كجي تنه كوري مين گذارا تقا أورمرا جست فرماتي بوك محلان كالج على كرف المسلم كورا يكلاسون كو بجالت تعليم الاحتظام فراكيلين ليبار بيرى اور بورون كرف المرك المرك

نچیره۴رفروری سیملاله۶ کوتشریف کے سیکی اوراس موقع برکئی دن کک قومی کاموں میں دنو رمبی - زنامذبورڈنگ ہاؤس اور زنامۂ کا نفرنس کا افتتاح اورصدر دفتر کا نفرنس سلطان جہاں ننرل''

كاننگ بنيا دنضب كيا -

اس سفريس ببئي كي متازخاتون زهره بم فيضي عبيت مين تقيس جووا تعير تكاري مي يعطوسك رکھتی ہیں ایفوں نے تمام داقعاتِ سفر کولمبند کیا جوقومی نقطۂ نظر سے بھی بہت دلچیپ میں وہ ہتی ہیں کہ:-"بهم رگ بینی هر بای من نواب بجم صاحت جره اورمی سرکارعالیدد فرانرواست معربال) کے ساتھ ۲۵ رفر دری کو سور سے علیگلاھ روانہ ہو سے سرکا رعالیہ کاسیاون نہایت لفیں ادر اسباب ارات سیعمورے ملکے اسانی زنگ کافرنیچرہے اور ایسے می میرد سے اور تالین وعزہ ہیں جب سے موزونیت اور بھی بڑھ گئی ہے لکڑی کی جیزوں رہی منہر سفقت ذکار ہی جو نہایت نظر فریب ہی خوا بگاہ میں قام ضروری چیزیں موجود ہیں اور بڑسے آرام کے ساتھ سفر ہوسکتا ہے گول کرہ اگر جوکتا وہ ہے مگراسی کے ساتھ اور بھی کمرے ہی خوض اس سیلون میں سفر کرنے ستے کلیفات سفر حباب تک مکن ہے ضرور ڈور رہتی ہیں مجھے سیلے ہی دفعہ اس میں مفرکر نے کا اتفاق ہوائیکن سرکارعالیہ کی حبت ہی بجانے خودالیک عجی نعمت ہے۔ آپ کی بیدار مغزی دُوراندلیثی اور ذہانت جیرت میں ڈال دیتی ہے آگے ہم فرہونے میں ہم ددنوں رعجبیک بطف حاسل ہوا۔ چنکہ ہماری گاؤی قربیاً تضعف منظم ليط حتى، لوندًّاله مي نيجاب بي من من سكا اس لكه و بال فوراً أسينتيل تنيار موا اوريم سب البحيته بيجته عليكالم وخل وكالسوط والمستثن رصاحبان ذوى الاحترام مع ممسبان اسًا ف خیر مقدم کے لئے موہود تھے۔ اِن سب صاحوں کو بیٹ حمیداللہ خاں سکم اللہ تعالى فيسيون بي سركا عاليه ك حضور مي بارياب كراياس ك بعد سيلون اي حكر لكاباكيا جان يرده كاانتظام تفا وبال بمب أترس اوروار بوكرمياسو باوس آئے جویار بی کے قیام کے سئے تو یوکیا گیا تھا۔اس موٹر کوخود کرس لائے تھے اور یہ وکھی کے عجية زببت احيالمعلوم بواكداين والده كي إرمحبت كوريس آب الساك حلي بي بهاسو نواب فیاص علی خان صاحب وزیر مے بورکی کوعظی سبے اور نہایت آرام دہ اور وسیع سے

کالے کے جارع زہمان اس کوئٹی میں تقیم ہوتے ہیں۔ بہت می بی بیاں دور ملاقات کے سے جارع رزمان اور میں اور ایک لئے اس تعین اور میں اور ایک سے تعین اور میں اور ایسے سے ترخیب دلاتی اور جن کرتی تھیں سے کارعالمیواس قدر سادہ مزاج ہیں اور ایسے ملائم اجبرا ورموئر الفافا میں گفتگو کرتی ہیں جس سے لوگوں کے دل خرب وجاتے ہیں خود بخو وایک اُمنگ بیدا ہو مباتی ہے۔ اثنا تو ہی تھین کرتی ہوں کہ انفوں فیطبقہ نواں کے اُبھار سے میں جو کومششیں کی ہیں اور کر رہی ہیں اگر الاکوں کی قسمت سیر تھی ہے تو ای اور کر رہی ہیں اگر الاکوں کی قسمت سیر تھی ہے تو ای ان کی کے اُبھار سے میں جو کومششیں کی ہیں اور کر رہی ہیں اگر الاکوں کی قسمت سیر تھی ہے تو ای ان ہی کے جمیر کومت میں ان کیلئے ضرور کھیے تو ہوجا سے گا۔

٧٧ر فروري كوسر كارعاليه في عارت كانفرنس كاستكب بنيا در كها - اورا يكيم هي آتقريه فراني - و بان براى دونق اور براجمع عقا -

۱۸ فروری کو استایجی بال میں ٹرسٹیان کالے کا ایڈریس قبول فرمایا اور بیا ایک نیا مت محم تحاک گیلری میں خواتین کے سلے بھی انتظام تحالی نیت مجھاکہ گیلری میں خواتین کے سلے بھی انتظام تحالی نیت ہوں کی بھی انتظام مراعز اصلی استان دور موں کے اور یہ لوگ استان کا ایک تو مجہیں کے بغیر ۱۲ ہے تک تمام بال طلبائے کالے اور معزز آور میوں سے بھرگیا ان سب کو دیکھ کی جمیب فرصت بدیا ہوتی سے ۔

تمام الوکوں کے مر ریٹرخ فیز (ترکی ٹوپی) نے ایک عجب کیفیت بیداکردی اور حب وہ ملتے یا جلتے بھرتے سختے تو معلوم ہوتا تھاکہ بجراحم لہریں مار ہاہیں -اس وقت اتفاق سے ٹرکی ہلال احرکے ممبران ڈاکٹر عدنان سبے اور ڈاکٹر کمال بے بھی چونلیگر ٹھوں موجو دیکتے متر کے جلسہ ستھے -

صاحب كلكوضل صاحب كمشر اورصاحب اسكير خرل بوليس اور جيد يوريبي ليدين الميشر المين الميثريد وريبي ليديد ويشالي يجي موجود تقية عن تام بال آدميوس سي بحرابهوا تقا -

یواب حاجی محداسکا ق خال آنری سکر طری سنے اجازت کے بعثر خاب و ایک دلجیب طری سے ایک دلجیب طری سے ایک دلجیب مسرکار عالیہ سنے ایک دلجیب تقریر جزائی۔ تقریر جزائی۔

اس تقریر کے دِّت عِبْم کی تضاکیفیٹیٹ بیدا ہوتی تقیس کھی زور ویٹورکے جیرز ہوئے تھے کعبی ایک ایساسٹاٹا ہوتا تھا جوشفقا مد نضا کے کے اڑسے ہوتا ہیں۔ آہیج قریباً ، ہمنٹ مین حتم ہوئی۔

شام کو کرکٹ کے میدان میں تشریف کے کہاں کا لیے کی باہی تفالر کرنے والی ایمی کے بیتان پرس میدالمدہ اللہ میں سے کامیاب ٹیمی کوست یا عنایت فرایا - آسے کل کا لیے کے کبتان پرس میدالمدہ ایسی اوج بسے دکتیان ہو سے بین اوج بسے دکتیان ہو سے بین کرکٹ کوخاص دون ہوگئی ہے ان کی ٹیمی شہودادر بڑی بڑی بڑی ٹیمی کو ہرائی ہے بیعی عجب شئون اتفاق ہوا ہے کہ کا لیے سے اس معتالمہ کی کامیاب ٹیمی کا کبتان می بحد بال کا طالب کم مقاج مرکار عالمیہ کی فیاضی کی بدولت کا بیمی تعلیم باربا ہے جس وقت شیار لیے نے کہ جو کہ کرکٹ کے مصارف بہت ہیں اور کو کسانے آیا آوٹ کے مصارف بہت ہیں اور کرکٹ ٹیمی کا کی عزت و شہرت کا باعث ہے اس مئے مرکار عالمیہ نے دوسور و بیر یا ہوار اس کلب کی عزت و شہرت کا باعث ہے اس مئے مرکار عالمیہ نے دوسور و بیر یا ہوار اس کلب کوعطافرائے میہاں سے ٹرسٹیوں کے کلب میں تشریف سے گئیں اور و ہاں جی تعلیم ہواں میں تعلیم ہواں ہوئی تارہ ہوئی ت

واکر صیارالدین جوابی تعلیم کے کاظ سے ہماری قوم میں ایک بڑے متاز تخصی افسوس سے کہ تعلیم نسوال کے متعلق محدو دخیا لات رکہتے ہیں - اس موقع بران سے بہت بڑلطف گفتگو ہوئی -

سله اس تقریر کوکالج کی اُن تام تقریر ول میں جو آج تک ہسٹری ہال میں گئی ہیں سب سے اسطالے شار کیا جا تا ہے ہر ہائی نس نے کالج کے چہرے پرسے نعتا ب اُعظاکر میہ تقریر کو گئی اور تمام اہم مسائل ہر باخص طلب وہسٹان اولڈ اوائز اور ٹرمسٹیز ،مشیعہ سن کے تعلقات ، کالج کی توسیع وانتظامات ، اس کی عظمت و ہمرت ، طلب وہسٹان کے فرائفن ،گوزمنٹ کے سابھ تعلقات مجسٹین کے احسانات کی عظمت و ہمرت ، طلب وہسٹان کے فرائفن ،گوزمنٹ کے سابھ تعلقات مجسٹین کے احسانات مبرب با ہنے خیالات فل ہر فرائے ۔ اس تقریر کے اس حقریں جہاں طلب کوخاص طور پر نجاطب کر کے نصیحت فرائی ہیے وہ نہا ہم بیت بڑا اثر سے ۔ ۱۲

یم ماری کو وہ جلسہ ہو آجس میں قرمی ترقی کی علامتین نظراتی تعییں سے یک آلیارہ بھے مرکارعالیہ کے ہمراہ ہم وونوں اسلامیہ بورڈ نگ اسکول کی ہم افتتاح دیجھنے کے واسطے کئے ، ہم لوگ بورڈ نگ کے بھا انگ برا ترسے ۔ اورسرکارعالیہ نظانیہ بورڈ نگ کے بھا انگ برا ترسے ۔ اورسرکارعالیہ نظانیہ بورڈ نگ کا سک بنیا و رکھنے سے انکار کردیا تھا، لیکن جب وہاں قشریف کے مکی اورشیخ عبداللہ سنے اس کی فری صرور تو کی المیرس میں طاہر کیا اور ان کوسرکارعالیہ نے قاب تو جہم اتو سکو بنیا ورکھنا منظور کیا اس سے کے وقت بھی سرکارعالیہ نے جہتا ورزبانی تقریر فرمائی اور بنمایت نصاحت کے ساتھ تعلیم نے کی ترقی واشاعت کی طوف توجہ دلائی۔

نے ہم سب کوایک جگہ جمع کردیا ورموقع دیا کہ تباد لہ خیالات کرسکیں اس کے بعد جب شرئے ہوا ہیں ہے۔ ایڈریس بڑھا اس کے بعد سرکا رعالیہ کی تقریر ہوئی سرکارعالیہ کی تقریر ہوئی سرکارعالیہ کی تقریر کے بعد محمود سکی صاحب نے استحار ہوئے ۔ اس قدر کارروائی کے بعد جلب ختم ہوا۔ ایڈریس سرکارعالیہ کو کارجوبی کام کے خراطیہ میں بیش کیا گیا۔ ہار بہنا کے اور محلس برخاست ہوئی۔ ناز اواکر نے کے لئے جہلت دی گئی۔ ذرا بیش کیا گیا۔ ہار بہنا کے اور محلس برخاست ہوئی۔ ناز اواکر نے کے لئے جہلت دی گئی۔ ذرا سستا کے اس کے بعد لیڈرز کا نفر نس سرکارعالیہ کی زیرصدارت متحد ہوئی۔ اکثر بی بیوں نے تاکید میں تقریر بی کیس میر کارعالیہ بیس رب اور محد رسمقر ہوئیں۔ بارہ واکس بیڈیڈن ف بنائی گئیں ۔ اس کے قریب مم بہوئیں نفیس دابن صاحب سکر طری اور محد دیگر صاحب جو اکر نظر کیا تھا کیا تھا کہ اور کی گئیں بمبری کی فیس جے روب پر سالا نہ مقر رہوئی سر ای نس نواب بگر صاحب جو برہ دیگر اور دیگر سے اور العز م خواتین نے عطیات و وظالف کا اعلان کیا ۔ اداوالعز م خواتین نے عطیات و وظالف کا اعلان کیا ۔

اس کے بعد ایک پارٹی میں گئے جس میں میں موجود تھیں۔ پارٹی ختم ہونے بہم جیلے آئے۔
اس کے بعد ایک پارٹی میں گئے جس میں میں موجود تھیں۔ پارٹی ختم ہونے بہم جیلے آئے۔
سیجی ایک عجیب قابل بیان تعلیفہ سیے کہ بورٹر نگ کے افتتاں سے وقت سرکا رعالیہ
نے کنجی سیے فل تو کھول دیا لیکن بلی ہونکہ انگریزی وضع کی اور نگی ہونے کے باحث بہم سیت ت
می اسلامے صفور عالیہ سے کوسٹ شوں کے ساتھ بھی دکھی اور کئی بی بیوں نے کوسٹ ش
کی گربے فائدہ ۔ اس وجر سے سب کے دبوں میں ایک بلے بینی سیدیا ہوگئی آخر بیکم خواجہ
عبد المجید صاحب برسٹر نے آگے بڑھ کرد قت کے ساتھ کھول لیا گراس جدّ و جربہ سے اُن کے
عبد المجید صاحب برسٹر نے آگے بڑھ کرد قت کے ساتھ کھول لیا گراس جدّ و جربہ سے اُن کے
اُن میں ایک دخم آگیا اس واقعہ کو ملاحظہ کرکے نواب بیکم صاحب خبر ہونے اس وقت بہم ورد واز سے ہیں زبر دستی اور د تقوں سے ہی ہی کیکن
فرایا کہ 'خواتین دیجو تیعلیم نواں کے درواز سے ہیں زبر دستی اور د تقوں سے ہی ہی کیکن
سخر کا رکھولے میں ہم لوگ کا میاب ہو گئے ہیں'' یہ فقرہ ایسا برمیل اور دل فریب تھا کہاں

پنوب تېقه پراه دجېږ بوسئ ؟ تىسىرى مرتبه فرورى ملاهارى مى سلطان جهان منزل كا فقتاح كرف تسترى سى كى كى ساس موقع بر ىلە يەلىك بنايت خوسشنا اوروپىيع كارت جەجوسركارعالىيدادرخاندان شاى كى فيامنى سىقىمى يودى- سرکارعالیہ کی تقریب سے بھی زیادہ صاف بیانی کے ساتھ تھی جس بی قوئی قیم کے جلم سائل بجٹ فوائی کھی اوراُن نقائص رجوانتا عب تعلیم میں کارکنوں کی غلطیوں کی وجہ سے بدا ہو گئے ہیں شفقت آمسینر نفسیت اور قوئی مرا یہ کو کفایت شعاری کے ساتھ خرج کرنے کی ہدائیت تھی اور چوں کہ اس و قت تھاؤت کی بین کر دہ نشرا لگھا ڈیسلم اونیورسٹی کے قبول کرنے یا نہ کرنے کے سوال نے نہایت اہمیت اختیار کرلی تھی اس سائے اس سے متعلق بھی نہایت آزادی کے ساتھ انجار رائے فرمایا۔

ُ مرحوم نواب عا دالملک مولوی سیرسین ملکوامی خبی اس موقع پرُموجود سقے تقریب بعد الخول نے سرکارعا بیہ سے عض کیا کہ' کاش ان نصائح پڑل کیاجائے''

اس کے بعد تین مرتبہ تم پونیورٹی کا نو وکیش میں شرکت کی غرض سے اور ایک مرتبہ کورٹ کے احلاس میں تنترلیف کے گئیں ۔

مد بعد دی کار آثار قدمید کی تحقیقات سے معلوم ہوا کر بی قبرو زیب النا املی کا نہیں ہے۔

کی دو ندین مال کی دعوت داصرار بر ایک مرتبه لکھنڈ اور دوسری مرتبہ نین مال تسرلی کی راہ ورسم ہی ۔ان المحصنو فریمی مالی دعوت داصرار بر ایک مرتبہ لکھنڈ اور دوسری مرتبہ نین مال تسرلی کے دیا ہے مرکار عالمیہ سے اعزاز میں ایک برطا ڈنر دیا بسرکار عالمیہ نے زبانی تقریر بیس جو بہت طویل تھی ہزا برا در دیا میں میں میں جہاں نوازی کا شکر بیاداکیا۔ ہزا برا در دیا میں عمل تحب سرکار عالمیہ سے قیام نبنی تال کو دل جیب بنا نے میں کوئی دقیقہ اُٹھا نہ رکھا۔اورخود کا طاگود م

سرکارعالیمتعدو مرتبه گوالیار تشریف کیس اینهانی مهارا حبرسیندهیا کی والده ماجده گوالیار اورسرکارعالیی مین خواهرانه محبت تحتی اورخاندانی تقریبات میس دونوں طرف سیم بیشه دلی خلوص کے سائق شفقت والفت اور محبت کا اظهار مرتبارتا گھا۔

دی موس سے می ہو میں میں گیر کر ان میں بھی تھیں جو شادی سے قبل ادبی و قومی دنیا ہیں طائیہ گیر فیفی بھی تھیں جو شادی سے قبل ادبی و قومی دنیا ہیں طائیہ گیر فیفی بھی تھیں جو شادی سے قبل ادبی و قابلیت سے فلم بند سکے ہیں۔ ہدا اس سلسلہ میں ان ہی کو درج کمیا جا اس سے جو نہا میت دل جب ادر نیچہ خیز ہیں :۔

میں۔ ہدا اس سلسلہ میں ان ہی کو درج کمیا جا تا ہے جو نہا میت دل جب اور نیچہ خیز ہیں :۔

میر محبت و بهدردی گوالیار اور کھو یال کے شاہی خاندانوں میں ہے اس کی وجہ سے ہماری ہر نیو کی اور کار مالی میں اور الیون شاہونی سے اس کی وجہ سے فرایا

میر موزیز سرکا رعالہ میں ہوئے گوالیار تشریف لے جانے کا قصد کیا۔ اکفول نے مجب نوالی ہو کہ کہ کہ کار ایک خانوان کے ہمراہی ہیں جانوں ہوگا تو مجہ کو ہے کہ کہ کار ایک خانوان کے ہمراہی ہیں جانوں ہوگا تو مجہ کو ہوگا کہ کہ کار ایک خانوان کے ہمراہی ہیں اور با دجو دیکے میں سے اپنی زندگی میں بہت سے موکن کئی ہیں ہوئے اول تو اس وجہ سے کہ حضو یہ کار مالیہ کی میں ہوئے ہوئی۔

موقع کے حاصل مونے سے ہے حدود خرتی ہوئی آقول تو اس وجہ سے کہ حضو یہ کرارہ عالمیہ کی ہمراہی ہے دوسرے اپنے عزیز دوستوں سے ملاقات ہوگی۔

ہمراہی ہے دوسرے اپنے عزیز دوستوں سے ملاقات ہوگی۔

جمعرات - ۱۱رماری مطافاع کے بھوبال سے گوالیار تک رہستہ میں کوئی بات قابل تذکرہین تنبس آئی سوائے اس کے کرحضور عالمی کا میلون (گاڑی) نہایت کلفات سے آراستہ و بیراستہ تقا اور مضوع لیے کی عقل وکمت کی باتوں اور اُن کی ختگوار ہم اہی میں رہستہ

بدرواج بروده میں بھی ہے کہ جب کھی ہمارانی صاحبہ گائیکوار کوکہیں تشریف مصحبانا ہوتا ہے خواہ وہ ایک بیضا بطرق پارٹی ہی کیوں نہ ہوتو دہاں خواصیں بیلے سے پہنچ جاتی ہیں اور مہارانی صاحبہ مصوفہ کی آمداد رحکم کا انتظار کرتی ہیں۔

عرض ہم بورے اسان کے ساتھ محل پرگاڑیوں میں پنچے او بحضو ہر کار خالیہ کے پہنچنے پر تو بوں کی سلامی سر ہردئی ۔ سے بلاس ایک عالیتان محل سے جس میں دوسویا زیا گرے ہے کہ سے ہیں اور یہ وسطیس ایک عرب میں مورٹ کے ساتھ میں ایک مربع میدان کے جار وس کے جار وس طرف وسیع میدان سے جس میں ہو کر ختلف ڈیو و طویوں میں مورٹ میں جاتی ہیں جہار احب صاحب وارسی جماران کی کرار احب صاحب اورگان کا بھی ڈیا کوئیسی کی کملا احب مساحب میں اور جیونی مہارانی گرار احب صاحب اورگان کا بھی ڈیا کوئیسی کی کملا احب

<sup>&</sup>lt;u>ئەمىرى كىلاراجەساھىرىغرائى ئىن كى صاحبزادى تقي</u>س جن كوہزامېرىيىجىتى كوئن مېرى قىصۇئىبندىنے اپنا<sup>ن ي</sup>امبارك مېرى <sup>يە</sup> عطافرايا او بېتلەلاءىي ايك حاوثەسے انتقال بېرگىيا -

سب اس محل میں رہتے ہیں اور ہرایک کے لئے علیا کدہ علیا کے دور سکی ہے اور ہرایک کے لئے علیا کہ میں میں اور ہرایک کے لئے علیا کہ اور ہرایک کے باس میں سے لئے کر مجلس کے کہا کہ میں ہے اور خواصیں ان کی خدمت کے لئے موجود رہتی ہیں -

ہاری گاولی مومل کی ڈلواھی کے پاس جاکر عظمری جہاں برہم اُرت اور ایک سَكْمِ مُرك احاظ مین جس میں سنگ مرمزی کا فوار چلی رہا تھا داخل ہوئے ایک بڑے ذیبنہ سے جو بالكل سنگ مرمركا بنا ہوا تھا اوجس كا جنگلا شينے كا تھا ہم اور كى منزل ميں بينچے محل مے نیچے کا حقید کم وبیش جہاون کے استقبال کے سائے سجا ہوا تھا اور ادیر کی منزل کا حصالات كربن ك سئ تقابم زينے ك اور پينچ اور دہاں گول كره ميں داخل كئے سكئے يكره بہت بڑا ہے اور اس ریمنہ ری کام خوب کیا گیا ہے اس میں قدیم ٹنہری تصا ویز مقتن ہیں اور وہ طرح طرح کے بردوں اور سامان سے آرامست ہے۔ بیاں پرشرقی شان و توکت کی حقیقی حالمت کا فوراً ایر بهوتا ہے۔خاندان گوالیار کی معز نیوانتین اور سرداروں کی مبدیاں عمدہ پیشاکیں اورزاد مات بینے موسئے بہاں برمم سیطیں اور خواصول کی جاعمیں جوعدہ اور خوبصورت لباس اورز لورات سب ایک ہی شم کا بیسنے ہوئے تھیں یہاں پر و قتاً فوقتاً خدمت کے لئے ادب سے کھڑی ہوئی تقیس کرے کے تربیج میں مطلّا کر سیاں کھی ہوئی تقیس بہاں رہم ملیقے اوربها رسے جارو ل طرف اس طورسے وہ وائیں بھیں کہ ایک شاندار گروپ بن گیا۔اس کے بعد عطر دبان کی ہم عل میں آئی ہے او باندان اور عطر دان میں گلوریاں اور عطر میش کیا گیا گلاب پایٹوں میں عوق گلاب بحراموا تھا جو بھڑ کا گیا۔ جاندی کی کشتیاں جو بھولوں کے ہاروں سے بھری ہوئی تقیں بیش ہوئیں، وستور میں ہے کہ دکشتیاں تہارے سامنے بیش کی جاہیں ان كوجهو او دان كاسامان بهارك كرول مي جيديا جاتا سي اور ما ركك ميرينا ديئ جاتے ہی چند منط کے بعد مہاراتی صاحبان ہم کو ہارسے کروں میں ساکسی جن میں ہم بہت سے کمروں اور شکب مرم کی غلام گرونٹوں میں۔ سے موکر پہنچے ، جہاں پر تااٹ کے درخت اور دیگراتما) کے یودے دخرہ فوصورت سے نگائے گئے بھارے تیام کے کرے موجودہ زانے تهام سابان آزائش سيم كلّف ستحين سف است كريسين حاكرة يام كميا اوروبان برايك خاعق کے اطبینان اور راحت کا احساس ہوا بہند وغیرہ دھونے اور کیڑے بدلنے کے بعد ہم ایک بالاخا نے بربلیٹے ہماں سے دسیع میدان نظراً تے سختے اور وہاں چا دبی اور با وجو دکیر ابسرد ہا نظا اور گھٹا جھا دہی محتی تاہم دل پرچاہتا نظا کمورٹر کارمیں بچھکر گھوڑ ووڑ کے میدان میں ہوتے ہوئے والیار میں بنا ہے بازار کی جانب جہاں پر دزیڈنٹ صاحب رہتے ہیں اس کے تقرطی دیوجد گرن اوز کلی کی چک کے ساتھ بارش مولے گی اور بہت زیادہ اولے پڑے گرمی کو اس سے زیادہ نوشنی ہوئی کیونکہ اس سے گرمی کم ہوگئ ۔

ساڈسے اُظ بیہ مرکا فرش مخا کھاناکھا یا ہندوانی قدیم طرزی بیا ہوں میں جبک خالص نقرہ کی تھیں شم می رکاریاتی رسہ قلیۂ دال وغیرہ می بیب بیالیاں ایک نقرئی تقالی میں سجادی کئیں تھیں اقسام اقسام کے چاول جینی کی طشروں میں میز ربگا دیئے گئے ستے اور سب کے سامنے میز پر رکھے گئے تھے اچار جبنیاں دودھ کی بنی ہوئی جیزیں جاریا ہی قسم کی روٹیاں ،جیا تیاں 'باقرخانی بھیلا دال 'کھیر کی قابیں 'مٹھائیاں وغیرہ وغیرہ اس قسم کے لذید کھانوں کو مبھی کھا یا اوران سے خطار تھایا 'مہا دائی صاحبہ کو الیار سے باورچی نہا میت عرق م کے کھانے بیاتے ہیں 'الای نردہ 'بلاک 'کباب وغیرہ بھی ایسے ہی عمر کی سے بچائے گئے ستے جیسے کہ برمہنی سودی

حضورسرکارعالیہ کھانے کے بعدی اپنے کرے بیں تشریف کی کی کی ہمارانی جہارانی جگوراجرا میں کارے اپنے کوراجرصاحبہ کے گول کورے میں بہت رات مک بیٹے ہوئے گاتے اور باتیں کرتے ہے وہ میں ہمت رات مک بیٹے ہوئے گاتے اور باتیں کرتے ہے وہ میں ہمتے رہائے درہنے کے بیں صبح ہی اپنی تقولی در کی نیندسے جس کا جہے موقع ملاسوکرا کے بیٹی ، بارش سے ہوا میں خوب خکی بیدا ہم کئی تھی اور یہ ہمایت ہوا کو سے اور یہ ہمایت ہوا کی سے ہوا تا ہے اور وہ کونت نا گوار علیم ہوتی ہیں قریب ساراتھ فو بے کے ہم وائن ماراجہ صاحبہ ہماوہ ممارہ ہماوہ میں اور جنکوراج صاحبہ ہماوہ میں در ایک برائی منا ندار دونمز لو عالمت ہے جس میں زنانہ اور مرکوانہ دونوں حضے ہیں۔ مقیس ، یہ ایک بڑی شاندار دونمز لو عارت ہے جس میں زنانہ اور مرکوانہ دونوں حضے ہیں۔

گوالیا رکی پیچے کاری کا کام واقعی قابلِ دیدہے۔ آفلیدس کی کلیں جو نفاست سے بنائی گئی ہیں وہ نہایت ہی خوسشنما معلوم ہوتی ہیں۔

سندال مشرقی طرز کی ایک بنا بیت عمده عارت سے لیڈی ڈاکٹر میٹرن اوران کے اسٹان
سندرواز و برہارا استقبال کیا اور بم کو بیاروں طاف لیجا کروہ سب چیزی دکھلائیں جو محو لا ایک اعلیٰ درجہ کے بابیٹل میں اس زمانے کے محافا سے بوتی ہیں یہ ایک بنایت ہی افسرگی کا کام سبے کیونکہ اس میں طرح طرح کی بؤئیں اور مریضوں کے کراسینے کی آوازیں آتی ہیں۔ د بان زموں اور دائیوں کی تربیت بھی تین برس کی کامل بڑھا ئی سے کی جاتی سے بہاری روائی کے وقت محل دیان کی معولی رہم اداکی گئی۔ اس کے بعد بنر بائی نس نے محل بہنے نے سے بیشتر شہر کی بیر کرائی ۔ جدید گوالمیار دانشکر ) کی آبا دی تھیقت میں کچھ خوشفا نہیں معلوم ہوتی ۔ نئے بیشتر شہر کی بیر کرائی ۔ جدید گوالمیار دانشکر ) کی آبا دی تھیقت میں کچھ خوشفا نہیں معلوم ہوتی ۔ نئے بیشتر شہر کی بیر کرائی ۔ جدید گوالمیار دانشکر ) کی آبا دی تھی تھی مکا نوں کی آبا دی شہر ہوں کہ ہیں سکونتی مکا نوں کی آبا دی شہر ہوں کہ ہیں سکونتی مکا نوں کی آبا دی شہر ہوں کہ ہیں سکونتی مکا نوں کی آبا دی شہر ہوں کہ ہیں شور شہر ور کے بینے ہوئے ہیں سکونتی مکا نوں کی آبا دی شہر ہوں کہ ہیں شور کر دور ہے ۔ بینے ہوئے ہیں سکونتی مکا نوں کی آبا دی شہر ہوں کے ہیں شور کور رور ہے ۔ بین شہر شور کی دور ور ہے ۔ بینے ہوئے ہیں سکونتی مکا نوں کی آبا دی شہر ہوں کہ بین دور دور ہوں ہوں کے ہیں سکونتی مکا نوں کی آبا دی شہر ہوں کے ہیں سکونتی مکا نوں کی آبا دی شہر ہوں کے ہیں سکونتی مکا نوں کی آبا دی شہر ہوں کے ہیں شور کی آبا دی شہر ہوں کو ہوں کور سے ۔

..... اس سراس وقت بہت زیادہ صرف ہو بچا تھا اس سلے ہم اپنے کم وں میں صلدی سے سکے وہاں جاکر پوشاک تبدیلی کی اور گول کر سے میں جمع ہوئے جہاں پر حضور ہر کا رعالیہ کی جانب سے گوالیار کے شاہی خاندان کو پوشاک بیش کرنے کی ریم کل میں آئی حضور رکا والیہ سے خصر معول دریا ولی اور فیاضی سے ہرایک کوشا یا نہ عطیئے نہایت ببیش قیمت دوشا کے کھنواب کے تھاں 'اسٹر فیاں زیورات اور مبنی خوان خاک میوسے اور میار ہوں کے میش

بشرى متى منوراحه صاحبه اوران ك شوهر سردار ميتو ك صاحب كواسق مم كى يوشاك سور وبي تخيادر اورموتيوں كى جرا اور پنجى اورجا جوان خنك نش كے ديئے حيوالي ني احد كملاصاحبكو صفورسركارعالبيان بانغ بزار رديك كقيتي إيشاكيس اور زيورات يبيلني س بھیج دیئے تھے لیکن ایفوں نے اُن کو بھی اِنٹی اسٹر فیاں اس وقت بہلے ہی مرتبہ دیکھنے کی وجرسے دیں جب بیٹاک دینے کی رہم تم ہوگئی ترہم ایک خوبصورت سر (گرمیوں کے) باغ میں گئے جس کے قطعات نہایت عمدگی سے بنائے گئے ستھے اوجس میں بجری کی ما بددار روشين تقيس اورايك بخية بالاخاز يابى ككانار سسبنا هوا تقاادركني فريرس ملكه موك يق يبان بيحضورسركارعاليدكے اعز ازميں في يار فل تقى اور مام خواتين گوالپار حضورسر كارعاليہ سے ملنى كَ لَيْ جَمَّ مِهِ فَي تَقِيس مِيزنده ولى الرَّكُفتُكي كالكِّن عِنصورت نظّاره تحا- وإن يرم بتل هواتين ذرق برق بوشاكيس زيبتن كئ بوسئ اورز لورات مي إراست قطارون مي كفرى موالى تقيس اور كجيها وبراده عرب تقيس بوربين ليدليان يجي بيان موجود تعيس اورا يك مشرقي ومغربي مجموعه مبورعجيب وشفاسهال مهور بالتقام حياسك كانتظام اليضيم مي كياكيا تقاآسان ينتام كآنا رنايا بوكئے محقد دن كى روشنى جاكر رات كى تاريكى نے ہم كو كھيزانتراح كياعقا يجلى كي يك سيج إبرات اوربون كوزيورات حكم كارب محفة خوش قمتى سيمم ارش سے بیلے ہی مکان رہینج کئے سکھیاداحبرا ایک ایک خاتون سے جارتی میں ميجود تقيس نهايت خوش اخلاتي سے گفتگو اور تواضع كرتي تقيس-

رات کے وقت کھا نافرش بیصیفت میں یا تاوں کے طریقہ برجنا گیا تھا چکیاں جس بر

ت تین قراریائی تحقیں اور جن برکمنواب کے گد ہے بچھے سکتے تحقوط ہے تھوڑ ہے فاصلہ سے تام بہان و مزعوشہ ہوائیں کے واسطے بچھائی گئی تحقیں۔ اور جاندی کی تبائیاں سلسنے رکھی تحقیں سونے کے بیالے اور طشتر یاں بہا بیت ہی لذیذ کھا یوں کی بیمی تحقیں اور جاندی سکے تحقی تحقی اور اُن کے بیجے بیس خوشبوئی سکے شمعدان دو لؤں جانب ہرایک شست کے درکھے سکتے اور اُن کے بیجے بیس خوشبوئی محل رہی تھیں۔ یہ نظارہ مشل ایک الف لیلہ کے وابعورت دوختی تقدیر کے جوایک ہوئیار صناع سے موسوم کرتے ہیں۔ کھانے کے جدطوا گفت کا ناجے کھانے بیٹے جانے کو ٹائ لاکے نام میں موسوم کرتے ہیں۔ کھانے کے بعدطوا گفت کا ناجے اور گا ناج کورا جرصاحبہ کے بائیٹ میں ہوئے ہیں نیکن اس ذما نہ کے گانے درباد ہال میں ہوا۔ گوالیار بین اور سستار بجانے والے اور گانے والے ماہری کے لئے مشہور سبت ۔ اور پڑلنے وقتوں ہیں بڑے سیم نور لوگ ہوئے ہیں لیکن اس ذما نہ کے گانے درائے کچھ ذیا دہ عدہ نہیں یفسف شب کے بعد بیم بیمامت ہوا لیکن مہارانی جنگور ہو مصاحبہ اور میں دات کے دو بیم کے بعد بیمامت ہوا لیکن مہارانی جنگور ہو صاحبہ اور میں دات کے دو بیمی کی بیم بیمامی میں میں برائے کہ کو بیمامی برخاصت ہوا لیکن مہارانی جنگور ہو صاحبہ اور میں دات کے دو بیمی کی بیم بیم کے بعد بیمامی ہونے میں دو اسکی میار ای جنگور ہو

یم ہفتہ مورضہ ارمادی مطلق اور کے ان چوانے والے کے لئے اس خروری فرض
سے ستر ورع ہوا کربلک کی درسگا ہوں کو دیکھے۔ ہزبائی نس مہارا جرصا حب بہا درسگار عالیہ
کوگر س اسکول دکھانے لے کئے جبکہ مہارا فی صاحبہ اور کھیا رافی صاحبہ اور ہیں بھی ہم او
کھتی ہم الاکیوں کے درسے ہیں گئے ۔ درصل بند وستان میں تعلیم نسواں ایک اہم سکا ہم
اور اب بچے کھے کوششیں ان کو تقور کی تعلیم دینے کے سلئے ہوری ہیں اور دہ کے تعلیم حال
کرنے لگی ہیں۔ ببلک گرس اسکول کی عادات نہایت نفیس مصاف اور دوسش نہ ہرگرم
کرنے لگی ہیں۔ ببلک گرس اسکول کی عادات نہایت نفیس مصاف اور دوسش نہ ہرگرم
پرنسیل نے ہم کو درسے سے جاکر دکھلا یا ہم نے کھے تکدہ کشیدہ کراہ سے ہوئے اور طالبات کے
خود تیا رکر دہ نعیف تھے کے کھانے دیکھے بسر دارسس گریس اسکول جوانے میں میں سے یہ
خود تیا رکر دہ نعیف تھے کے کا ظاستے بڑی دل جیب ہے۔

اعلی تعلیم کی کوششش مرکارسے کیونکہ اوا کیوں کی شادی بارہ برس میں ہونالازمی ہے جہارانی صاحب نے کچھ خوبصورت کثیرہ کا کام جوارہ کیوں نے کیا تھا سرکارعالم یہ کی خدست جہاراتی میا اس ٹرانے تحل میں کھیے قدیم ملازم رہتے ہیں اور سال میں مختلف قسم کے

مراسم کی ا دائیگی اُھی کک اس محل میں کی جاتی سہے۔

کورا جہارائی صاحب کارعالیہ کو اور بم کو اپنے مندرکے پاس کئیں جو محل کے اندر سبے ہم نے بہت کا گئیں جو محل کے اندر سبے ہم نے بہت کا گئی ہوئی مورتوں کو اوپنے اور پائے والے ستونوں پر دکھیا سسر بہر کے وقت ہز ہائی نس صاحب بہا در واط ور کس کی عارت دکھلانے کے لئے کے کئے جو ہم سے کئی میل کے فاصلہ پہنے اس سے تقریباً بیس میل مربع زمین کی آب پاشی کی جائے گئی جس سے بعید آمدنی ہوگی بہم نے وہاں پر ایک نفیس محبور نے سے کان میں چھیل کے سامنے بنا ہوا ہے جا اکا لطف اٹھا یا اور بشتہ کے اوپر اور شیخے بھی کمان میں کا عو وب ہو ناائس وقت خول جو رہ سامن ایسا اور آسمان ایسا نظر آبنا بھا کہ حیک ابرد اسونا چھاک دیا گیا ہے۔

اقدار مه ارمازی مصلای این جرب کوسب سے بیلے ہزائی نس مهادائ فیروکالیہ کوعالیہ کوعالیہ کام ہورہا ہے۔ اس میں بہت کچے ہے کاری کا مہورہا ہے۔ اس میں برانے جندہ تھیا ہیں اور گفرت سے بیٹس بحرے ہوئے کاری کا مہورہا ہے۔ اس میں برانے جندہ تھیا ہیں اور گفرت سے بیٹس محرے ہوئا ہے اور اس میں گوالمیاد کی مصنوعات بھی ہیں۔ چنکہ شہرسے فاصلہ براور محلات کے قرب میں ہے میں گوالمیاد کی مصنوعات بھی ہیں۔ چنکہ شہرسے فاصلہ براور محلات کے قرب میں ہے میار اجرصاحب کا ارادہ ہمیتال کوع بائب خانہ بنانے کا ہے اور اس میں زیادہ ممار اجرصاحب کا ارادہ ہمیتال کوع بائب خانہ بنانے کا ہے اور اس میں زیادہ بیانہ براس کا انتظام کریں گے۔ چنکہ مورا جرصاحب مرکارعالیہ کو موکو کئی تھیں اس میں براہ کی سے میاں ہو میاں ہو میاں سے دہاں جان ہوا۔ یہ ایک بڑا وسیع محل ہے جمال پر میا فات کم ویشن نیا جا سے قسم کی می کئی کئی ۔ اُن کے مقور ہرسیتو لے صاحب آئے اور سرکارعالیہ کوسلام کیا ۔ چار ہے ہم کو بیت کا میں ایک بڑی بڑی ہر میں ایک بنایت دل جیب کام تھا کیونگر نیونوں میں ایک بنایت دل جیب کام تھا کیونگر نیونوں میں ایک بنایت دل جیب کام تھا کیونگر نیونوں فیل میں اور اس کے میں گوالمیا رکان گور کار میں ایک بنایت دل جیب کام تھا کیونگر نیونوں میں ایک بنایت دل جیب کام تھا کیونگر نیونوں میں ایک بنایت دل جیب کام تھا کیونگر نیونوں میں ایک بنایت دل جیب کام تھا کیونگر نیونوں میں ایک بنایت دل جیب کام تھا کیونگر نیونوں میں اور اس کے میں گوالمیا رکان گاری کر ایونوں کی اور اس کے میں گوالمیا رکان گار کی گور اور اس کے میں گور کونوں کی در ان کیا کونگر کونوں کی در ان کیا کونگر کونوں کی در ان کیونگر کونوں کونگر کار کونگر کار کیا رکان کیا کونگر کونگر کار کونگر کونگر کونگر کونگر کونگر کار کیا کونگر کونگر کونگر کونگر کونگر کونگر کونگر کے کونگر کونگر

ره کیا تقاکم م الفاعه کودو کھنٹریں دیکھنے برجبور موسئے جوامائے خطیم استان حکمہ کے دیکینے کے لئے ناکا فی تھے

- جهارا حبصاحب بها ورف مليطري اسكول ان بي قديم عارات قلعدمين قائركيا ہے سرکارعالیہ کے روبروہز ہائی نس مدوح نے فوجی طالب علموں کا امتحان لیا درل بھی دکھانی گئی اور ایک قدیم عارت کے سامنے وہاں کے رہنیل صاحب کی ہبن کی عِانب سے جِاربین کی گئی ہرسہ ہارا نی صاحبان سرکار عالبیراور ہم سب نے جا واوش كى ساھنے سے فراد كامنظر نظراً رہا كھا۔

رات کے وقت ریاست کے کمرہ وعوت میں اٹیٹ ڈنر دیاگیا شاندار زرق بن پرشاکیں اور شریف خواتین کے زارات بڑے بڑے جسے حمالا وں کی خوشفا روشنی میں مجملا رب سے ستھ اورعدہ پوشاکیں بیھنے ہوئے چوخو صیس خدمات کے لئے وہاں رہتعدی اور خامرتی سے کھڑی ہوئی تقیس اُن کا نفیس بَگین ریاسوں میں ادھرا دھر کھر نا ایک مطف يبدا ہور ہائقا۔

کھانا کھانے کے بعد ہم دربار ہال میں آئے اور وہاں پرخواتین سے تھرے ہوئے دربارمی حضورسر کارعالیے نے ایک مخصر تقریبهایت عمدہ الفاظمیں فرمانی میں يس البين ميز إن كامشكريه اوركواليارة في يراطها وسرت عقاجواب مين كوميا جهالى صاحب في مركارعالبيكي تشريف أورى يراظها رسرت وتكركداري كيا-اس كيعبد سركارعاليه كحرما مضغلعتين اور زبورات مبين كئے كئے جس ميں كئي شہري وتشك كمخواب كےكيڙسے بنارس كى ساڙھياں وغيرہ تقيں اور ايک بنها بيت خوبصورت گلومبارتھا جس مين موتى اورببرك سلك ستف حسب ومتوراس يربائه ركماكيا اورغوامسينان كشنيون كونمايت ليقر والكين يودوسرى فاصون كاجلوس إجميد شلطان شاه بالوبيكم صاحبر (سركارعاليد كفرزند اصغ لذاب زاده يجر صاجى ترسيدالله فان صاحب بہادر کی بر ماحبہ) کے الے خلعت بہفت یا رحد لایا تھا۔ عام خواتین نمایت ادب وسليفه كرائح قام بقدم كرآرسي تقير خلوشا علني وعلياده مؤالون ميس سجا

ہوا تھا اور اُس کے جلوس میں عطر دان کالب پاش اور جراو پا ندان تھا۔ ما اسف مخرا ہور ہاتھا اور تام خواتین کرسیوں پر کو دبٹیجی ہوئی خاموشی سے من رہی تھیں۔ فیلعت اسی طرح بیش کیا گیا اور اس پر ہاتھ لگا دیا گیا۔ اس خلعت پر بھی زمر داور دو توں سی خرس گلوبند تھا۔ ایک کے شاہ در موتیوں کی اور ٹرنم کی مار جہیاں اور کمخواب کے پر بے گوبند تھا۔ ایک کے شاک دینے کی اسم حسب عمول عطوو پان اور بھیدلوں کے مالے لفسف شب مورک مہوئی۔

ك كهولون بيك كيليك كالله ولال بيب طوف بيست موك منة -

نسکھیادا جرصاحبرای بہایت ذیرک اوربلیقہ مندخاتون ہیں اور مہارا جرصاحب کی نا بالغی کے ذمانہ میں الحنوں نے ریاست کا انتظام بطور ریحنیٹ کے نہایت ہی تعدی اور مرتبری کے ساتھ کئی سال مک انجام دیا ہے۔

ہز ہائی نس کو اپنی والدہ کی بزرگی اور اطاعت کابے صرخیال ہے مل کے رہنے والوں میں ج بڑا: و اخل ت اور رعب و واب قائم ہے وہ پرانے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے جبکہ دلاوری اور نتاع انتخیالت مردہ نئیں ہوگئے ستے۔

اس عالی شان خاند داری کا اُتظام بہایت خوبی سے کیاجا تا ہے ہم جنکو ہے ہے۔
صاحبے گول کرے میں داہس آئے اور کھیے گانا سنتے دہے باجہ خوب جے رہائقا۔ رات
کے داور ہے ہم دہاں سے خصدت ہوئے ۔ اور اس خُدائی کا بے صدا فسوس ہوا۔ چونکد
مرکارعالیہ دہلی تشریف ہے جانے والی تقیس اور سمیونہ شلطان شاہ بانو بیگم صاحبہ بھو ہا
دالیں ہور ہی تقیس اس لئے ہز بائی نس مہادا جرصاحب بہا در سے اُن کے اعز از کو کھوظ
کو کھکر منورا حرصاحہ کو ہدایت فرائی کہ دہن صاحبہ کے ہمراہ اسٹیشن تک جائیں جائے وہ

تشرف لائبر ابجب بحب طرین روانه نه موکئی و بین رمبی به زائی نس کے دو ایڈیکانگ بھی اتنظام کے لئے المیشن برموجو دستے دیل بین بہے رواز بہونے والی بھتی اور بم لینے طریبی دو بہ سے جلے گئے بدایک گھنٹر اور منورا جرصا حبہ کے ساتھ داچیب گفتگو میں صرف بہوا۔ داہن صاحب بہماہ میں بھی بھویال وابس آئی سرکار عالمیہ کے جیستے میاں سالار محدخاں صاحب بہادر بھا رہے بہراہ میں استھ۔

بیر۔ ۱۵ ارماری سے الوائی ایم (جیسا کہ جیم بعد کوعلم ہوا بالی ہیں۔ کی کے بہرای اسلامان جے بعد کوعلم ہوا بالی ہیں۔ اسے ملیری سکریلی اور ہم تا بی بینی بی اسلامان ہے کہ افس میں بی طلب کیا گیا اور ہم یا بینی بھی اور ہم الما جو المجانی اور ہم یا گیا ہوں کے عطا کیے دست مبارک سے ہارا ور با بینیا ہونے اور زرین دو شامے مع مگی اور کے عطا کہ اور زرین دو شامے مع مگی اور کے مقرب کے میں میں ان کی ذات کے ساتھ شہنشا بان معلم کو ہمیں ہے مقدر ہم ہم کے مقرب کے وقت ہم ہم یا دائی مسل اور مها رائی صاحبان بھی تیتر لین کے دم کے وقت ہم ہم یا کی دور ہم کے وقت ہم ہم یا کہ کے وقت ہم ہم یا کہ کے وقت ہم ہم یا کہ کے وقت ہم ہم اور مہا رائی صاحبان بھی تیتر لین کے دم کے وقت ہم ہم یا کہ کے وقت ہم ہم یا کہ کے وقت ہم ہم اور مہا رائی صاحبان بھی تیتر لین کے دم کے وقت ہم ہم یا کہ کی دور ہم کے وقت ہم ہم یا کہ کے وقت ہم ہم یا کہ کے وقت ہم ہم کے وقت کے وقت ہم کے وقت ہم کے وقت ہم کے وقت ہم کے وقت ہم

اسخراگست مشلوله میں ہزاگر اللیڈ ہائی نس نظام الملک اصفجاہ سابع کی وحوت پیرکاوا حبیدرا باد صدرا بادتشریف کئیں۔اور پانٹے دن بشیر باغ میں قیام فرمایا علاوہ ان ملاقا توں کے جوہزاگر اللیڈ ہائی نس ادر بگیماتِ کرام سے ہوئیں منہورمقامات کی سیروز اند مدیوں اور شفاخا نوں اور

ينتيم خارز وغيره كے الاحظه ميں محروف رہيں۔

ہزاگر اکٹیڈ ہائی نس سے تعلیم بنوال او تصیصاً عثمانیہ دیندریٹی کی ہمبیت و صرورت اورنتا کج و فوائد پرگفتگو ہوئی اورسرکا رعالیہ نے اس او نیورسٹی کے قیام کو دولت اصفیہ کے عظیم الشان کام اور یا دگار سے تعبیر کیا ۔

سَرِّمْ اللهِ الْجُن حَالَيْن دَكن في بِلكِ طورلِيتِ براغ كايك برسك بال مِن المُدليس بيق كيا-

اس تقریب بین مبکشرت تعلیم یافته اورا مرا وعائدین کی گجیات وخواتین سنر یک تحقیق۔
ایڈ بین کے جواب بین سرکارعالمیہ سنے تقریم فرائی حبن پر بلحاظ صرورت وموقع مسائل سنواں باظہار خیالات کرتے ہوئے خواتین دکن کو تعلیم اور مذہبی با بندی کی طوف توجہ دلائی۔ فرماں رواسئے دکن کی نوجہات و فیاضی اور خصوصاً عُنا نیم یونیو رسی کے قیام سے خواتین دکن کو فائدہ اعظانے کی ترعیب دی۔
نوجہات و فیاضی اور خصوصاً عُنا نیم یونیو رسی کے قیام سے خواتین دکن کو فائدہ اعظانے کی ترعیب دی۔
حید رس باوی ایسے شا ندار زنا نہ جلسہ کا میں پہلاموقع عقاجس کی یا دخواتین کے دل میں ہمائے مرید کا بیانی رہے گئی۔ ان مقامات بر بھی تشرک باوی سے مثلات سرکارعالمی بلئی کا کمکٹ انجمیر ، بط و دہ ہمیوں آگرہ اور دیگر متعدد مقامات بر بھی تشرک ہے۔
آگرہ اور دیگر متعدد مقامات بر بھی تشرک ہے۔

------

## سفرحرمين الشيفين

ارادہ وانتظام سفر
ایند درج دورہ کے باعث پر انہ ہوسکا اب زمام حکومت دست برارک میں سیتے ہی با وجود مینظم دست ریاست اور اصلاحات ملک کا ایم مرحلہ ساسنے تھا لیکن اولئے فرشئہ میں سیتے ہی با وجود مینظم دست ریاست اور اصلاحات ملک کا ایم مرحلہ ساسنے تھا لیکن اولئے فرشئہ کا اسم ساسنے تھا لیکن اولئے فرشئہ کا اسماس اورخ سیال سیس اور دیا کی اسمال کا اسماس اورخ سیال سیسے برحاضری کی اسمال کا است بینا البران کو کو بی میں عزم مصمر فرمالیا اور امپریل گوئین کو کہ بھی جس ضابطہ اطلاع دیدی لیکن دربار کا رفیش دبی نی تقدم سلنہ ایک کا استواز ناگر پر ہوگیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد انتظامات سفر شروع کر دیئے، وزیر بند نے دولت عقاد در پھی خیال تھا کہ مبادا ایسے واقعات آ جا ایک کا ہمینہ دریہ طبیعہ میں گذار نے کا شوی تھا اور پھی خیال تھا کہ مبادا ایسے واقعات آ جا ایک کی ہم کے بعد دربر کا منظم اساسالہ میں قصد روا گی کیا ہم ای ہی بعد دربر کا منظم اسمالہ کا منظم مبادا ایسے واقعات آ جا ایک کیا ہم ای ہی بعد دربر کا منظم مبادا ایسے واقعات آ جا ایک کیا ہم ای ہی مبدد دربر کا قافلہ مرتب ہوا اور ایک بورا جہا زرز روکرایا گیا، بمبئی کا قرنطینہ بھی لازمی تھا لیک سے باہر دیا ہے لئی کے سرکار عالیہ کی سہولت و مرتب کے لئا طاسے بور سے قافلہ کا قرنطینہ بھویال سے باہر دیا ہے لئی کے سرکار عالیہ کی سہولت و مرتب کے لئا طاسے بور سے قافلہ کا قرنطینہ بھویال سے باہر دیا ہے لئی کے سرکار عالیہ کی سہولت و مرتب کے لئا طاسے بور سے قافلہ کا قرنطینہ بھویال سے باہر دیا ہے لئی کے سرکار عالیہ کی سہولت و مرتب کے لئا طاسے بورے قافلہ کا قرنطینہ بھویال سے باہر دیا ہوں کے لئی کے سرکار عالیہ کی سہولت و مرتب کے لئا طاسے بورے قافلہ کا قرنطینہ بھویال سے باہر دیا ہوں کے سے کا خوصوں کے دور کی کھور کے لئی کھور کے لئی کے دور کی کھور کے لئی کور کے لئی کے لئی کھور کے لئی کے دور کی کھور کی کھور کے لئی کھور

قريب باغات اورايك موضع ديب مين قرار دياكيا ؛

المردجب المرجب کوسرکارعالیہ نے اسپنے اراد کہ جج بیت اللہ کے متعلق بہتے ا اعلانات شاہی ایمایا کے ملب گروسہ کے نام ایک اعلان کی اشاعت فرمائی جرکا ہوایک فقرہ شفقت وعطونت شاہانہ سے بھرا ہوائتھا اور عبدریت وفرائض حکومت کی آہیت کے احساس کو نمایاں کر رہا تھا۔ اور اپنی رعایا سے درخواست تھی کہ اگر لاعلمی یا بطویت دیگرکسی کے صفوت اداکر نے میں قصور ہوا ہو تومعان کر دے اور مقبولیت جے اور معالیے دائیر دائیں کی دعاکرے۔

بچریم ۲ رجب کو بعد نما زِ عصر سجد اصفی میں اپنی عزیز رعایا سے مرخص ہوئے ہوئے اپنی نبانِ میارک سے معافی طلب کی ۔

بیموقع عجیب در دانگیر تقابصتنی آمی اندر اور با هرسته سب زار وقطار رورسب سقه اورخو و سرکارعالیه تجوی شب برنم تقیس اور اس از کوسب سسے زیادہ موس فرار ہی تقیس با این بم قلب مبارک کوسکون مذہوا - اور اسی سٹ م کوحسب ذیل ایک اوراعلان شایع فرایا ۔

خدا کا تسکیسے کہ اُس نے صف اپنے لطف دکم سے توفیق زیارت حرمی بن لیفین زاد منز فہا
کی عطاکی۔ افتاداللہ تعالیٰ ہفتہ اول بنہ سنجان اضطم سنہ حال ہیں ہم جہاز بر ہمار ہوجا ہیں گے۔
سب بریدام بخربی عیاں ہے کہ جس روز سے اُس شہنشا جھیتی نے عنان حکیست میرے مبخہ اختیار میں دی سبے میں نے اپنی رعایا کوعوز ترین بحور کرحتی انامی ن ن کی خرکیری ادر عکم ادی اور اختیار میں دی سبے میں نے اپنی راحت وارم پر مقدم بھیا اور اپنے تکومین کی آسمائش و مہوو کی نیال فریادی اور دار دہی کو اپنی راحت وارم پر مقدم بھیا اور اپنے تکومین کی آسمائش و مہوو کی نیال جوحی تعالیٰ میں اطینان کی نہیں گڑا یا مجھے سے حقوق ان مباؤں کے جوحی تعالیٰ نے میرے مبرد کئے ہیں کما حقہ ادا ہوئے یا نہیں اگر جہاد تعالیٰ غفار الڈوب جوحی تعالیٰ نے میرے مبرد کئے ہیں کما حقہ ادا ہوئے یا نہیں اگر جہاد تھی کو اُس کے فضل و سے درگذ فرطئے سے اور اپنے مبدوں کی خطائیں معاف فرانا اُس کی شان کریائی ہے اور میری کل خطاؤں سے درگذ فرطئے کرم سے امید ہے کہ وہ فعنو الرحیم مجھ براپنی جمت مبذول فراکر میری کل خطاؤں سے درگذ فرطئے کو تکر میں اسیدے مقوق مواتی ہوں جو حسیلہ نے اُس کے خطاف کر دیں۔ اس کے کو تکر میں اسیدے مؤتی موات ہے جبکہ اُس کے بند سے اپنے حقوق معاف کر دیں۔ اس کے کو تکر میں وقت جبنی فرانا ہے جبکہ اُس کے بند سے اپنے حقوق معاف کر دیں۔ اس کے سے اُس وقت جبنی فی فرانا ہے جبکہ اُس کے بند سے اپنے حقوق معاف کر دیں۔ اس کے سے اُس سے عوراً یا ہمت والے کہ ہمادی محنت وجائیا ہی پر نظر کرے جسکی کی شبت دانست و

نادانستہ جوکوئی خطاہم سے داقع ہوئی ہو وہ للتدمعاف کردے اورسب بصدی دل وصفائی نیت دُعاکریں کہ خداسے تعالی اس سفر دُور و دراز بحر وبرکو بخ بی انجام برہنچاسے اور حالخے و عانیت ہم کوآپ لوگوں سے طِلائے -

اس اعلان کا انز بھوپال کے درود اوار بیطاری مقا اور کمکٹے روسیمیں کوئی دل ایسانہ مقاجس نے مضطرب ہوکر اپنی شفین فرماں روا کے حق میں ڈیٹا مئیں نہ کی ہوں ۔

ساخل پراکبرنامی جهازچتم براه مخاسر کارعالی طرین سے از کراس بین تشریب برخری سفر از کراس بین تشریب برخری سفر از اور با بیخ بیجے شام کو صفورِ مدوحہ نے بین جداللہ هجر دیے اوجو بہا بین الاقوامی تانون کے قت ضروری ولازی ہے کیا اب بڑام حارکام ان کے قلینہ کا بھت اب جو بین الاقوامی تانون کے قت ضروری ولازی ہے کیکن اس کے متعلق بہی بیرعایت کی گئی کہ کاموان کی جگہ بوسعید کومقام قرنطینہ قرار دیا گیا اس سئے جہاز براہ داست ۲۱ شعبان ۱۲ ارنوم براکوئیس ساحل برنیگرانداز ہوا۔ یہاں شریف کے معتمرین امتقبال کے لئے موجود سنے ادکانِ سفادت خانہ برطانیہ نے بیان کیا کہ نشرون بینجائیں لیکن حضور مدوحہ نے اپنے عزم وارادہ کے مطابق اس خواہش کو بینے انتقام سے مدینہ مزوم بینجائیں لیکن حضور مدوحہ نے اپنے عزم وارادہ کے مطابق اس خواہش کو منظور نہ کیا علاوہ برایں اِسی ادادہ کے لیا ظرب کی میا خواہش کو منظور نہ کیا علاوہ برایں اِسی ادادہ کے لیا ظرب کی مطابق الم کی گور نرستی نہ کے اطلاع دی کے ملطان المنظم نے صفور مدوحہ کی حفاظت کی میہت تاکید کی ہے اور دو ضرب ترب نے اطلاع دی کے ملطان المنظم نے صفور مدوحہ کی خواہش کی جب اور دو ضرب ترب

سله اداكين خاندان مين نواب جنرل حافظ محمد عبيدالله خال فردوس بحل اور ان كى بانيستُ محترم جناب عليا حضرت تهريلي ديهن اور نرباني نس مكند رصولت نواب فتخار الملك بها درجن كي عمراس وقت فوسال كي تفي جمراه ستقه يُه ادر فوجی جمعیت کویبنوع سے مرمینه منوره تاک ہم کاب رہنے کا حکم صما درفرا یا ہے۔ ساتوین جائورت عنمانیہ سے اِس قرنط بنہ سے انتنی کی اطلاع موصول ہوگئی اور مدت معینہ سے تین دن بہلے ہماز ینبوع کوروا نہ ہوگیا معتمدین شریف اور کھے فوجی جمعیت تھی یماں سے ہمراہ ہوئی یفوہ دیضان (۲۱؍ نومبر) کوجہا زیبنوع پر ہینجا۔

بینبورع سے مدینہ منورہ کوروائی اصحاب مینہ منورہ سے جی آگئے تھے سرکارعالیشتی میں سوارہ کرجب ساحل براتریں توترکی گارڈ آف آرنے سامی دی اور تو بنیانہ سے الا تلک سلامی میں ہوئی۔ جائے تھے سرکارعالیشتی سرہوئی۔ جائے تیام پر پہنچنے کے بعد سرکارعالیہ نے ایک در کیے یہ دوئی افروز ہوکر فوجی تاعدہ سے گارڈ آف آنرکا معائنہ (انبیکٹن) فرایا۔ اس موقع برجی میکارڈ آف آنرکا معائنہ (انبیکٹن) فرایا۔ اس موقع برجی میکارڈ آف آنرکا معائنہ (انبیکٹن) فرایا۔ اس موقع برجی میکارڈ کی حکومت جس قدر سرکارعالیہ کی بھی سفریس ہمراہ سے ایک فتص تقریر کی جس کا محانی ہوا اور آسائٹن کا اجمان کا اجمان بیا ہے دن قیام ہوا اور ترکی فوجی کا بہرہ احترا اُ قائم رہا۔

جن ہوگوں کو (سعودی دورِ حکومت سے قبل) سرزمین مجازی بادیہ بیائی کا شرف حال ہوا سے انھیں معلوم ہے کہ اس گاڑا رہیں کیسے کیسے کا سٹے بھی کتے اور ہر ہر گام برقدم سٹوق کا کس رہم سخت امتحان ہونا تھا۔ بدؤوں کے مبیدیوں گروہ اور قبائل سے جن میں طبع دھرص حد سے تجاوز ہی اور اس کے بورا کرنے کے لئے تعین اوقات ہو جاج کے حق میں بیغیام ہلاکت بن جائے تھی مکا جالے اللہ کے قافلہ کی شہرت وقت سے بہت پہلے تمام قبائل میں گونج گئی تھی اور وہ طرح طرح کے ترفیعانہ اور طرح اللہ کے منتظ سے قدروا نگی سے قبل میں مورور قبائل میں ترفیق کو اللہ کے منتظ سے دوانگی سے قبل میں مورور ترفیق میں فرزیا ہیں اضافہ کو کہا گئی کہا تھی سے اونٹوں کے ملئے میں قبیل میں تو تع میاں یا بیخ دون زیادہ قبام ہوا۔ دوسوا دنٹ کرایہ ہوا۔

عردمضان (بحساب رویت ہلال بنبوع جوایک دن قبل ہو کی تھی) قریب بارہ ہے دن کے خاف اللہ کو کا میں اللہ کا اللہ کو کا طب کرکے ایک کے فاف کو مخاطب کرکے ایک

البييج دىجى كاخلاصيرييب كد:-

" نے میرے بچیا بیگم صاحبہ بھویال سلمان ہیں اور جسکے سلئے مہماری سرزمین برائی ہیں ہیں اس سلئے جہاں تک بم سات ہو اور یہی کا جہاں تک جہاں تک متح سے ہو سکئے اُن کی اعانت و فرماں برداری اور حفا فلت کرواور یہی کہمار سے سلطان کا حکم ہے۔ دکھیو! ذراسی فروگذاشت میں بہمار سے آقاکی ناراضی اور مہماری قوم کی برنامی ہوجائے گئے "

مینبوع سے فوجی جمیعت کا بھی اضافہ کر دیا گیا تھا جس منزل پر قیام ہوتا قافلہ کے گرد وافظ فوج ایک حصار قائم کرلیتی، دوایک مقامات پر دہشت انگیزی کی گئی اور خواہ کا کر کریتی اور اس کامقصد صرف حصولِ زریقا، دوسرے مقام برسرکارعالیہ کچھانعام دے کراس خطاہ کو فی کرلے پر آمادہ تھیں مگر کمانڈر کے اختلاف کیا کیوں کہ اس انعام سے خطاہ اور زیا دہ شدید ہوجا تا۔ ہرینہ منورہ تک بہت قبائل کی آبادی ہتی۔ ہرقبیلہ اسی طرح دست آگیزی کرتا اوران سب کا دہن آز گرنا منورہ تک بہت قبائل کی آبادی ہتی بہتوبیلہ اسی طرح دست آگیزی کرتا اوران سب کا دہن آز گرنا سے کرتہ ہوگ دیا روز پر برخیا۔ اس منزل پر بیات سے کرتہ ہوگ دیا روز پر برجیا۔ اس منزل پر بیات کی طرف سے ترکی دوسرے می دن اس منزل پر بیات کی طرف سے ترکی دیست معرقہ بخانہ استقبال کے سئے حاض سے ترکی دوسرے دن بریلی پر قیام ہوا جو مربیہ منورہ سے دوبل کے فاصلہ پر سے۔ اس منزل بریک دوسرے دن بریلی پر قیام ہوا جو مربیہ منورہ سے دوبل کے فاصلہ پر سے۔

مربینه طبیبه میں داخلہ میں حق راہ میں جق درجوق اہل مربینه منوره روانہ ہوئیں جرکی فوج جلو مربینه طبیبه میں داخلہ میں حق راہ میں جق درجوق اہل مربینه استقبال کررہ سے تقف ااجیح سنہرکے دروانہ ہ (باب عنبریہ) بربرارئ بنی محافظ (گورنر) مربینه اور ایا سے بدہ دارح مسنے فوجی بینڈا ور توب خانہ کے ساتھ استقبال کیا اور سلامی اداکی گئی سرکا رعالہ برادی سے اُلڑ کر ایک بینڈا ور توب خانہ کے ساتھ استقبال کیا اور سال می اداکی گئی سرکا رعالہ بربواری سے اُلڑ کر ایک خیمین تشریف کے ساتھ استفساب تھا۔ بہال عیاق شیروں تشریف کے ساتھ ریز ان بیاتھ ریز ان بیاتھ میں ملاقات کی اور جرب ذیل تقریر فرانی :۔

"حضرات مقدس صفات مخدا کا ہزار ہزار آر کر مے برواجب ہے جس نے راستہ کی انگام دستوار اول کو جنوں نے میری نانی نواب مکندر سکی صاحبہ خلاشیں کو اس نعمت عظمیٰ سے

حروم رکھا تھا مجھ مِی اسان کرکے میری تمنائے ویر بینہ کو بِر ماکیا اور خاک پاک مدینہ شورہ سے ميرى آتكهون كوريش فرمايا - اور فضل ترين صلوة وسلام اس رسول عقبول يرص كروضه تمطیره کی زیارت کومی بکمال ارادت مندی ہمتن سنوق ہوکر ماضر ہوئی ہوں اسسے بعرضرت سلطان أعظم خلدالته دمككه وسلطانه كى مسافر نوازى كى منت بذيرى ميرسة وتسلام سيصفول فيميرك اعزاز واحترام ادرميري حفاظت وصيانت وأسايش وأرام كا انتظام الميخ فراكر محجه بعصدزير باراحسان فرما يا خاب والى صاحب مدينه بإك وحضرت شيخ الحرِّم صاحب و ديگر علما، ومثاريخ اكا مركانتكريريمي به دل سے اداكرتی بور جفوں نے ميكراستقبال كأكليف بيان تك كوارا فراكر يجيم بهون منت فرما ياجلمها منسران الملي وماتحت دبہادر فرج تركی جرجده ومينوع وبرر ركيش سے مجھ اپنی حفا فلت وحمايت یں بیانتک لائے ہیں ان کانشکریہ ادا کئے بغیر میں اپنی تقریر کوختم نہیں کرسکتی ہمجنوں نے میرے آرام کے لئے شقت وعرق ریزی سنباند روزی اپنے او برگواراکی -ترکی فریج کی جفاکشی اورستعدی کی تعرفی جس قدر میں شناکرتی تھی اُس سے زیادہ پیسے اپن آنکھوں سے بچھی یہ بہادرفوج بڑی سرگرمی سے بیارہ یا ہمارے قافلہ کے ساتھ اسمام دامستمی دن تحرفیتی تبی اور دات کو بنامیت مستعدی و خبر داری کے ساتھ میرے کھیے کے گرد حلقه با نده کرمپره دیتی تنتی کمنی کیکن اِس فوج کی ششقت نے جیے سسے زیادہ ٹنظوظ اور منحیرکیا وہ بیتی کہ خطرناک مقامات پر میہ فوج ہمایت ملبند و دشوار گذار پیما راوں پر مرمی تیزی کے سائن والمحاتى متى اورامن كى سبت ابنا اطينان كركے موسات كلف أثر كرميرے قا فلہ كرماته مركبتي هي اگرميعف ناعا قبت انداش لوگول في ميرس قافلدرمتوار گوليان چلائیں نیکن اس فوج کی بوسنسیادی توبهت سے نکسی کوایسے اضرار کی جرائت ہوئی اور نذان گوليوں سے بفضله تعالیٰ میرے قافلہ کو کوئی ضربینچا۔ یہ می حضرت سلطان المعظم کی حن توحه كا الرِّيقاكة ماكل عرب كے شيوخ واكا بررمست مي آكر محد سے اور اظهار

ا نابسكند بيكم من الهمي ج ك التي كيس مربد دول كي شورش اور إستد ك خطرات كي ده بحدينينوونها و

دفاكيتى اور اعانت برآمادگى ظاہركى ميرے قافلہ كے سائق سائقد سبت بېرهال إس كا رِخير يس جن صاحوں نے مجمع مد دېينچائى سبت بيں ان كى سبياس گذار موں اور دعاكرتى موں كم الله تمالى آپ كو بايں مكرمت سلامت ركھا ورمقاصد برلائے ؟

اس کے بعد بیمواری تخت دوار شہر میں داخل ہوئیں اور ایک دسیج اور موزوں مکان ہیں قیام ہوالیکن جو نکہ بیم مشرکی سے دور تقااس کے مسی تنہوی کے باب جیدی کے قریب انتظام کیا گیا اور جو سختے دن بعد سلام روضہ مطہرہ جدید کان مین تقل ہوگئیں اور جو مسترلیف میں حاضری دی اور ارکان نیارت اداکے اب روزانه نماز عثام جدندی میں اداکر تیں، شنخ الحرم نے ایک جگہ سب سے اور ارکائی میں اداکر تیں، شنخ الحرم نے ایک جگہ سب سے الگ محضوص کر دی جہاں کوئی نہ جاسکتا تھا اور بقول خود جس کے سبب سے ماہ مبارک در صفان میں الگ محضوص کر دی جہاں کوئی نہ جاسکتا تھا اور بقول خود جس کے سبب سے ماہ مبارک در صفان میں جفاز عباد میں تو بہائی و شرفا اور ادکائی مت جفاز عباد میں تو نہایت احترام دخلوص کا برتاؤ کیا خواتین عرب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور دولوں جانب سے دعولوں کا سلسلہ جاری کر اور ان کا طرز معاسم تر سے مرب خطر کے متعد داشخاص وظا لگ بیاتے بردعوتیں کیں۔ ریاست سے مکر معظر کے متعد داشخاص وظا لگ بیاتے کے دور بھے سے مکر مربینہ منورہ کے سی خص کا فطر فیصلہ نہ تھا سرکا رعالیہ نے بہاں جب معقول وظ الگ مقرر سے کے مدور ایسا ور دولیا اور قباضان انعامات دیئے۔

کنه معظمه کوروانگی اور مدوی فیائل کاسلمه کااراده تقالیکن بچر براه راست مرینه طبینه سیقصد کیا 'جوخطرات کرمین آجیکے ستھ اُن کے کا ظاست سرکارعالیہ کا قافلہ شامی قافلہ کے ساتھ روانہ ہوا فرج جمعیت میں ہی کافی اضا فہ ہوگیا تھا۔ ۲۷ر ذی قعدہ (۱۳رفروری کلنائیاء) کواحرام باندھا اور جرم بنوی میں حاضر ہوکرسلام خصمت پوٹھا بعد عصر مدینہ منورہ سے روانہ ہوکر بیرعلی قیب ام کیا۔

معرس برا دری قعدہ کو کہ منظمہ کی جانب روانہ ہوئیں تیمیسری منزل پربد ہُووں کی طرف سے خطاہ محسوس ہوا اور فوراً حفاظتی تدا برکر لی گئیں جوتھی منزل میں انھوں نے سلسلۂ کوہ کی آڑسے کو لیاں برسانی سفروع کیں اس علمہ کاموز حوال کسی قذر تکل تھا کیونکہ علم آ وربیا راوں کے اور یاور قدر دی

صاریں سے گرترکی بست بلاخون وخط بیارا و کر پرچاہتا جلاگیا اور عله آوروں کو توپ خانکی زریں سے گرترکی بست بلاخون وخط بیارا و کر گئی اور داوگفتنا ہے دیا دہ بین کہ قائم ہاایک دریں سے آیا غرض مید بن جنگ کا انجاخاصا منظان گیا اور داوگفتنا ہوئیں ۔ بالآخر حمله آور بڑی ترک فسر کی منظرہ بیتی منیں آیا۔ طرح بسیا ہو کرمنتشر ہوگئے اس کے بعد کوئی خطرہ بیتی منیں آیا۔

مُرْ معظمین داخله اوراننقبال وقیام مین داخله بودا والنی عجاز اور ترکی کم منظمه مین داخله اور ترکی کم منظمه

استقبال کیاجیجیت موسیقی (ببید می نے سلامی بجاتی اور توپ خاند نے شاکب سلامی سُرکی۔

مناسک وارکان ج اواکرنے کے بدیسرکارعالیہ ۲۱ر ذی الحجہ تک کئے معظم میں علیم رہیں اِسع صدیب اعیان وخواتین مکه ' ترکی سی ما ویصرو دشق کے عہدہ داروں سے سلسلۂ ملاقا ہے اربی ہا۔

۲۷۱رذی الحجرکو لوِ را قا فله فوجی عیت و حضاً طت بین مکرمغطمه سے روانہ ہوا۔۲۳ رکی م

مراجیست کو مع الخیرجده بهنجا ، جها زِ اکنبتنظر قد دم عقا ، سرکارعالیه نے اسی وقت تشریف ایجار استراحت فرانی دوسرے دن قافلہ سوار ہوا اور سامان پارکیاگیا ، ۲۵ رکوجها زنے لنگراُنگا یا اور

٨ جِرْمِ الله الله الله ١٠١١ ماري من في الله عن كوساس بنبي رينيا ، كونون طاب كي طرف سے مراسم استقبال

(داكيُّ كُنُّ اكْتُر الراكين ومتوسلين رياست بجبي خير بقدم شخص ليُح حاض سخة ع

قافله کابراً حصهاسی دن بھوباّل روایز کر دیاگیا اورسر کارعالیہ نے چند دن مبئی میں فتیام فراکر معمد ریو دیمل برکہ بھد ال کر بدایتر بنیف ورفہ ایم

١٩ رغيم (١٨ راريل) كو بهويال كي جانب نم فنت فراني-

ام ارکان واعیان ریاست اورعامه رعایان جرب جذبه وجوش اورعقیدت وخلوص کے ساتھ امنقبال کیا وہ ایک ایسا بڑا تر نظارہ تھا جوالفاظیں بیان ہی نہیں بدسکتا حرف نظر سے بہتلی ساتھ امنقبال کیا وہ ایک ایسا بڑا تر نظارہ تھا جوالفاظیں بیان ہی نہیں بدسکتا حرف نظر سے بہتا تھا۔ رکھنا تھا ، نہا بیت ہی کلف کے ساتھ تہرکی آرائیش کی گئی تھی ہر در و دیوار رعنا ای و دل فریبی کا مرقع تھا۔ ہرطوف زیکا رنگ جھنڈیاں اور برقیں اہرار ہی تھیں ، جا بجامتور در وارز سے بنائے گئے تھے جن کی جاتو میں جذبات دل کی کا دفرائی نمایاں تھی ،

اوفے سے اسے ایک کاسٹ تکاروم زوورسے کے کررکن ریاست کا کی انتفال الیادی تقا جربیکر انبیا طرز ہوئے۔ سرکارعالیہ نے شاہی سیلون سے ار کرسیلے ریاست کے دیٹنگ دوم میں استقبال کرنے دالوں کا سلام تبریک قبول فرایا اور کیو کھی میں موار ہو کر فوج ورعایا کا جوسٹرک کے دولوں جانب شتا قانہ فیا با خاص محتی سلام لیتی ہوئی الوان صدرمنزل میں داخل ہوئیں -

سرکارعالیہ کا پیرفر آبی جہدنہ نویوم کا نقا اور جراس کے کارض جازمیں دوم تبخطات کا مقابلہ کرنا چا اور ہرطرہ سلامتی وخیرت رہی ان خطرات کی صل وجہ نرحرف عام ہدووں کی حرح ٹر آزیخی بلکہ ان کے بعض شیور جھی ہم ہم تن طمع ہیں گئے کئے تھے خصوصاً سترین کہ ہے تو سازش کا ایک جان کھیا دیا تھا ،جس کی اور فی متال بیعتی کہ مرقدی اکسی فی معمولی اضا فہ بھی اسی سازش کا سربھا ، کا موقع کے گراں قدر نذرا نہیش کرے ، اونٹوں کے کراویں ہی غیر عمولی اضا فہ بھی اسی سازش کا سربھا ، کا معظم میں سازش کا سربھا ، کا معظم میں کارعالمیہ نے جس مرکان ہیں قیام کہ یا تھا اس کا کرایہ ایک ہزار دے کرمطالبہ کیا حالانکہ میں کا دائوں کا انتظام حکومت کی طون سے کہا گیا گئی اس جو کہاں تو کو دینا جا ہمی تھیں وہ ان کے اداکہ فیک محمد کیا گیا تھا کہ کہ تو اور کو دینا جا ہمیں ہو اور ہوا کہ الیکن بیامسرکا رعالمیہ کی اس جو کہاں تو کو دینا جا ہمیں بیا اس کے مصارف تھی کہ کو فوا میں ہو تا در کھی جو میں استرکاری السیرکی طلبیت کے مصارف تو مواز نہ کہ یا سے احتراز رکھا وہ امید سے زیادہ متمتع ہوئے اور پھی ہو تی اور بھی ہو تا رہا ۔ البتہ جن میں وہ ان نہیں الشرافین کے مصارف تو مواز نہ کہ یا اس سے کہ مصارف تو مواز نہ کہ یا سے احتراز رکھا وہ امید سے زیادہ متمتع ہوئے اور پھی ہو تا رہا ۔ البتہ جن وہ وہ ان کے مصارف تو مواز نہ کہ یا سے احتراز رکھا وہ امید سے زیادہ متمتع ہوئے اور پھی ہوتا رہا ۔ البتہ جن میں اضا فہ ہی ہوتا رہا ۔

مساحت بورب

سیردسفرکے نذکروں میں اکثر مثالیں یو بین لیڈیز کی بڑی بڑی سیاحتوں کی موجود ہیں اورخال خال منٹر تی سکیات کے بھی حالاتِ سفر نظر آ حباتے ہیں لیکن ان میں سرکارعالیہ کی سیاحت نی واقع

عديم المثال سب -

سرکار عالیہ کا چوت سال کی عربیں پورپ کی سیاحت کے لئے روانہ ہونا اور چیر فدہب و

یددہ کی کا مل بابندی کے ساتھ ایک عجیب جیرت ناک امرہے - بے شک مشرقی بنگیا ت ہی نہیں بلکہ

مسلمان خواتین ارض حجاز و بغدا و اور کر بلا سے معلمی کو چے و زیارت کے لئے جاتی ہیں اور بعض بندو

دانیاں اورا میرعورتیں پورپ کو بھی گئی ہیں اور چیند لوربین لیڈریز نے ڈونیا کے اُن تمام حصص کی سیاحت

کی ہے جہاں دیل وجہا ذکے ذریعیہ سے امکان سفر ہے لیکن سرکارعالیہ نے جس طرح سفر حجاز کیا

وہ ناظرین بڑھ چکے ہیں اور سیاحت پورپ کے لئے جس طریقے پرقدم اٹھا یا اور جس کو آخرت کہ با ہا

وہ ناظرین کے زیرمطالعہ ہے بہی تمام باتیں سرکارعالیہ کے سفر کو ایک ایساسفر بناتی ہیں جس کی مثال اس سے قبل بنیں ملتی ۔

مثال اس سے قبل بنیں ملتی ۔

يه باراوّل

اریل سافاع کو سرکارعالی سفر اور کے سائے بندگینی دوانگی اور درمیانی مقامات کی سیر داب جنرل مافظ حاجی عرصبیداللہ خاں بہا در (مرحم ومغفور) اوراعلی حضرت اقدس بالقاب نیز ہرائی نن میوند سلطان شاہ باز بیگم عیشت میں سکتے۔ راست میں مارسایز کی سیرفر مائی سیم اس بدوں

سله اس سفر کے حالات کونہایت ول جب بیرای میں ہر ای نس میرو شلطان شاہ باؤبگم نے معلم بند کر کے ساحت سلطان کے نام سے شابع کیا ہے۔ معلم بند کر کے ساحت سلطان کے نام سے شابع کیا ہے۔

ہیں اور بھردوسری مرتبہ ہم ہیں اس کے بعد کچیر مطالعہ کرتی ہیں اور بھر ہمراہی لیڈیز کے ساتھ بات بیت اور بھر ہمراہی لیڈیز کے ساتھ بات بیت مصرد ف ہوجاتی ہیں اون بحر گھر کے اندر رہتی ہیں - انگریزی اور دوسری زبانوں کے اخبارات کا مطالعہ کرتی ہیں - ناول بڑسی میں لیکن عمدہ تصنیفات کو ترجیح دیتی ہیں - اگر جیسہ ان کی سیڈی ڈاکٹر کے پاس انگریزی او دیات کا بکس ہے - لیکن ہم بائی سن مہت تندرست ہیں ون کا معقول حصر بینینگ میں ہی صرف فرماتی ہیں "

مختلف اوقات میں سرکا رعالیہ نے مدارش شفاخانے ادر نباتات کے شاہی ہاغ کامعائر نہ کیا ۔ پال مال میں واڑ کلراگز بیش کی سیر کو بھی تشریف کے کئیں جہاں پربیٹیٹ نے استقبال کیا۔ مارل بر دہوں میں ملکہ الگز نڈرا (کوئن مدر) سے ملاقات کی ۔ اور تصرکنگھ میں ہم مرک کو ملک منظم جارہے خیب قیصر بند کے دربار میں مشرکی ہوئیں ۔ انعقادِ دربار سے مقور می دیر بیہ دیرمبیٹیز نے سرکارعالیہ سے ملاحت سے کی ۔

سفیر بطانبیکے ذریعیہ سے دولمہ باغیجہ میں ملاقات ہوئی حرم سرا میں جاکر شلطانہ سی ملیرخی دسلطانی خلم ہمراہ کئے اور تعارف کرانے کے بعد داکیس تشریف ہے آئے ؛

ترکی کے تزار میں ہمایت مقدس ترکات ہیں اور مرکار عالمیہ کوان کی زیارت کا بے اہم آثوق تفاینا نجہ اس کا انتظام ہوا اور زیارت سے مشرف ہؤیں ، استبول کے دُورانِ تیام میں صفور مرد وحہ کو ملطان المعظم نے ایک ہمایت مقدس تحفہ دیا جو بھو پال کے لئے دائمی خیرو برکت کا باعث رہے گاہینی سم محضر ہے تھی المند علمیہ والم کامو کے ممبارک جو شلطان المعظم کو ذاتی ور مثریں حاصل ہوا تھا۔

ُ اس سفر کے متعلق سرکارعالیہ نے آبر دیگم صاحبہ کوایک محرمت نامہ ارسال فزمایا تقاجر میں پیریس

تخریر فرانی ہیں کہ:۔

لگی ہوئی فقیں کہیں کہیں بیاوی ندیاں فقیں جو غالباً بارمنس میں بہتی ہونگی ۔اس قوت
وکہیں کہیں بعد والقووا بانی جاری فقاجس بیہارے ترک خاند وٹن یا بھیر کاری کے جرشاہ
ابنی بھیڑیں اور گلے جرارہ سقے ۔ بیال کھیتی شل سہند وستان کے بہلوں سے ہوتی ہی بلغایہ
سی بعبنی اور اون طبحی نظرا آئے وض اسی طرح قسطنطینہ پہنچے سلطان امنظم کی جانب سے
داعنب بے سکر طری اور گوئرنٹ ترک کی جانب سے ایک اسے وٹی بسی اور ہماری گوئرنٹ
کی جانب سے سفیر کے سکر طری استقبال کو آئے تھے اگر جہیم نے لکھ دیا تھا کہیں بالکل
پرالؤٹ سفر کر رہی مہول سکن بھر بھی احترا گا جسیجے کئے سلطان امنظم کی جانب سے تعلیمی آئی '
پرالؤٹ سفر کر رہی مہول سکن بھر بھی احترا گا جسیجے کئے سلطان امنظم کی جانب سے تعلیمی آئی '
اور میں سوار ہو کر بہرا ہو طل میں اُتری دا عنب سے کو رضعت کیا ۔

دوسے روزسفیر آگٹ یہ سے ملنے گئے سلطانی گاڑی روز کے واسطے مقر سرگئی جهان جانا بروگاای نیونکلف گارشی میں جانا ہوگا سفیراوران کی خاتون بہت زیادہ احترام سے بین آئے بجرہ کک استقبال کیا۔ بجرہ مفیری جانب سے آیا تھا سفیر صاحب لے چا، وعنیره بلائی-ان کی خاتون بهت می باتیں کرتی رہیں ۔ کرنل صاحب جو ویا نامیں طہر گئے عظے ابھی نہیں آئے۔ راست میں بد ہا بسط دیکھنے عظمر گئے مطے تیسرے روز رفعت یا شا دزیرخارجه ملنے آئے اور آئ کرنل صاحب بھی بدہا بیٹ سے آگئے سکتے۔ ہماری جانب سے ملاقاتِ باز دید کو دولوں صاحبزادہ جاتے سکتے بچے سکتے روز گرینڈ وزیرکئے ان سے ملاقات ہوئی ۔ پانچیں روز احمد رضا ہے جو یالیمنٹ کے اضراعلیٰ ہیں وہ آ سے سیجے (دن) کماندر انجیف ترکی تشریف لائے عرض روز ایز اسی طرح ملاقاتیں ہوتی رہیں ہم سلطان الغطم كے سلام كو كئے على نهايت آراست خوشفا حكد برينا بهواست ايك مسرك كميى سے آبارا دوسكريش آكے راسته تناتے بيلے ايك كره جوكريديش روم سے اس ي ہم کوا درصاحبر ادگان کو بھایا گیاس کے بدر مفراً گلمت یہ آئے اُن کو سلطان المعظم کے نزديك كسكنة بيسفيرا ككمشبيه كيهلي للاقات تفتى اس وقت بك وه سلطان لمعظم كى لاقا مسيم مشرف بنيس موسئ منق اكي فواحد مرابعارس واسط متربت يُركلف بيا و لايا بهایت مود باند طریقه سے بهم نے توسترت نیس بیا کیو مکد گرمی میں جل کو آئے سے اور پر

خیال تقاکه زوله ی توریک نه جو صاحبزادگان فیشربت بیا دو ون خواحبسرا بعدشرت نسى كے چلے كئے كيروسى خاج سرام صعيباليوں ميں قهده كرآئے -سم في قهده بيا-صاحبزادگان نے شکریہ سے داہر کیااس کے بعد غیرانگلٹید کے سکریٹری آئے اور ہم كواس كمره مس له سكئه جهال مفيرصاحب اورسلطا للمغطم تشريف ركحت محقق تركى طرنتي ير ہم نے اورصاح زادگان نے آداب بجالایا سیشے کی اجازت ہوئی سلطان المعظم نے ہرسہ اصحاب كى مزاج بْرِسى زبان تركى مين كى مترجم في ترجمه كميا "سلطان المعظم نهاي شكم الزاج ہیں،جن کی طبیعت،طرز کلام اور انکساری اصحاب رسولِ مقبول اور انجیے خلفائے اسلام کی باتوں کو یا دولاری کئی محوطی دیرے بعد ملطان نے فرایا کہ محل میں تشریف لے جلئے خرد إست عواه موسئ صاحزادگان بيهي سفيرالكم شيرك نزديك بهرك ريد بهايت عَيْرِي گيار ويں سے زنانذ كمروں ميں پنچے جوجى زنانہ كمرے قريب آتے جاتے تھے خواجہ سراؤل كصفيل استاده نظرآ تي تقيل - رامسته مي دولول تنهز إرگان بملطان المعظم حجفلا ے فضل سے جوان ہیں ملے اُن سے مصافحہ ہوا آگے اب خواصوں کی **بین نظر آ**فی افر ہاتھو الته به كوليا ملطان العظم اكريم بيهي يصيع يطيع بات تقاعون كروخاص بي بيني چیف سکریلری کی دختر مترجم تقین ایک کرسی ربه طیستی اوسلطان اعظم بھی معظ گئے دوسری جانب سے ہردوسلطانہ اوران کے پیچھے ایک حرم برآمد موئیں تام خواصوں نے سرا مرحکا دیا بمعظيماً كلوت بهوا عمصافحه بوامزاج رئيس بوني - دونون سلطانه كرسي ردونق افزوز ہوئیں جرم زمین پر بطے گئی بہا سلطان اعظم مترجم سنے میں اُن سے فاری میں گفتگو کرتی عتی وہ ترکی میں خواتین کو سمحھا دیتے جند منط کے بعار ملطان پر کہ کرام سطے اب خواتین سے كبي زنى كيجيئيس بابهر فيراورآب كصاحبزادون كيهمراة قبوه نوستى كرون غرض سلطان تشریف لے گئے ادرخواتین کی بن پڑی اعدا گئے کرش خواہروں کے محلے ملیں اور جیسے التهاني وعمس السياس طرح مرارات كى حندمرتبه أعظف كااراده كياليكن وه حافينين تيب ية أن كوبيلاموقع تقاكه غيرطك كي خواتين سي طيني كا اتفاق بهوا جاء آئي مظها في آئي خوض 

جاتی فتی بھرسلطان استے بھوا استے آفندیم آفندیم کی صدا بلندہوئی اس کے بعد ہم جوست ہور کے اور سلطان المعظم کے ہمراہ با ہم حل کے آسے ایک حد معینہ برسلطان نے بھوا اس محرہ میں سے جہاں صاحبزادگان ہا دائم ہول کو دابس آسے سا ترسی سے بھا ہوگئے تک ادر ہم ہول کو دابس آسے سا ترسی وزمراجد کوریجا استے بھی سکر بیری گئی تک لے کئے ادر ہم ہول کو دابس آسے سا ترسی وزمراجد کوریجا میں دور زیارت خرقہ سر لھا ہوا کوریجا ایس مقبول کو سے اس جر در کھا ہوا کہ مقبول کو دیارت خرقہ سر لھا ہوا مقبول کو سے اس جر در کھا ہوا میں در بھا کیوں کہ وہ جالیس نظاف کے ادر مرب مہر در کھا ہوا سے ہر در مضان کی ھا ہمارت کی درت مبارک سے اس جر کو قرطتے ہیں بعد دیارت بھی درت مبارک سے اس جر کو قرطتے ہیں بعد دیارت بھی درت مبارک سے اس جر کو قرطتے ہیں بعد دیارت بھی درت مبارک سے اس جر کو فرطتے ہیں بعد اس کی طرت بھی اس قران مجد کو ایس کے باتھ ہیں رہتا تھا۔ دیکھا اس بران کاخون پڑا ہوا ہے حضرت بخران اسی باز کھیں کہ دیکھا توں نے قتل کیا اس بران کاخون پڑا ہوا ہے حضرت بخران ایس بران استے باؤ دیکھیں کہ سب کلفت و در ہوگئی۔ یہ کام کیفیت اپنی خوا بین کو ایس کی کافت و در ہوگئی۔ یہ کام کیفیت اپنی خوا بین کیا بین دیکھا خون ایس کی کام کیفیت اپنی خوا بین کیا دیکھا کو دیکھا تو بہت کا کہ دو کھی گئی کر خوش ہوں باقی آئی در مولی کیا گئی در بیاس دیکھا خون برائی کیا گئی در بیاس دیکھا کوریکھیں کیا کہیں کوریکھیں کوریک

پر وفیسروئیبری سے ملاقات ہوئی اور فلارنس کے خوبصورت نہریں دوگار عیدالفط ا داکیا ۔ مچرر نٹرزی سے براہ پورٹ سعید قاہرہ آئیں ۔ لار ڈکینرکو پہلے سے مطلع کر دیا تھا۔ پورٹ سعید پر

بار المعده استقبال کااتنظام اور خدار کالیلون موجد دکھا۔ باقاعدہ استقبال کا انتظام اور خدار کالیلون موجد دکھا۔

. لار ڈکچنر ملاقات کے لئے آئے اور سرکار عالیہ نے بھی یاز دبید کی یضد یو موجو و مذکتے اِس لئے اُن سے ملاقات نہ ہوسکی ۔ یہاں کے قیام میں مقدس مقامات کی ہمی زیارت کی ۔

مراجعت المامره سے روانہ ہوکر ۲۲ راکتو برکون الخیرساحل بمبئی پراوراسی دن رہل میں سوار ہوکر ۲۷ اگر بر مراجعت اس بجے - کیاہ ۱۲ یوم کے سفر کے بعد دارالریاست میں رونق افر وزیر میں ۔ اسکاسان کے اخبارات کی عجب معلومات ایر جربی ضدن تا ہے ہوئے ہیں جن کو ہم بازتان کو جھے کرمضہ ون گار دوں کی معلومات پر جہ بھارات کو مشرقی معلومات بہت کہ ہیں اور وہ سلمانوں کی معاشرت وحالات سے بالکل بے خبرہ یں یااُن کاعسلم مشرقی معلومات بہت کہ ہیں اور وہ سلمانوں کی معاشرت وحالات سے بالکل بے خبرہ یں یااُن کاعسلم قصص صحکایات یا اونی اضم کی تاریخوں تک محدود سے مثلاً ایک اخبار نے لکھا تھا کہ:۔

وہ ابنے ساتھ بینے اور استعمال کا پائی جس کی ان کو ملک سے باہر صرورت ہوگی ہوئی ہم اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بے دین آنکھیں ان کو ند دیجے سکیں جہیت ہرقع میں ہم اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بے دین آنکھیں ان کو ند دیجے سکیں جہیت ہرقع میں ایک اخبار نے ایک جمراہ کی مولوی صاحب کے متعلق لکھا تھا کہ:۔

ایک اخبار نے ایک جمراہی مولوی صاحب کے متعلق لکھا تھا کہ:۔

ایک اخبار نے ایک جمراہی مولوی صاحب کے متعلق لکھا تھا کہ:۔

"ان کے ساتھ دو را بہت ہیں جن کا یہ جمد وہ مغربی جسٹیوں کے جا دو سے دو را بہت ہیں جن کی کی میں جسٹیوں کے جا دو سے دو را بہت ہیں جن کا یہ جمال کے حیا دو سے دو را بہت ہیں جن کی کی جسٹیوں کے جا دو سے دو را بہت ہیں جن کی دو مغربی جسٹیوں کے جا دو سے دو را بہت ہیں جن کی دو مغربی جسٹیوں کے جا دو سے دو را بہت ہیں جن کی دو مغربی جسٹیوں کے جا دو سے دو را بہت ہیں جن کی دو مغربی جسٹیوں کے جا دو سے دو را بہت ہیں جن کی دو مغربی جسٹیوں کے جا دو سے دو را بہت ہیں جن کی دو مغربی جسٹیوں کے جا دو سے دو را بہت ہیں جن کی دو مغربی جسٹیوں کے جا دو سے دو سے دو را بہت ہیں جن کی دو مغربی جسٹیوں کے جا دو سے دو را بہت ہیں جن کی دو مغربی جسٹیوں کے جا دو سے دو را بہت ہیں جن کی دو معربی جسٹیوں کے جا دو سے دو معربی ہیں جن کی جا کی دو معربی ہیں جن کی دو معربی ہیں جسٹیوں کے دو معربی ہیں کی دو معربی ہیں جن کی دو معربی ہیں کی دو معربی کے دو معربی کے دو معربی کی دو معربی ک

اىنى ملكە كى حفاظت كرىي''

ان ہی دولوی صاحب کو کہیں بچاری اورکہیں خبر کے نام سے بھی خطاب کیا گیا ہے ۔ ایک اخبار نے لکھا تقاکد:-معبب شرقی ملکہ کاسفر ہوتا ہے تواس کے ساتھ باسمتی ، مقدس طاؤس، اور غلام کو بھی ساتھ رکھتے ہیں - ہر ہائی سن نے یورپ کی دریوں بھی قدم رکھنے سے آکارکیا اور شرقی تیمتی قالینوں یوان کا باؤں رکھا جاتا ہے "

> <u>به</u> بارِنانی

دوسراسفراس وقت كياگياجب كه أنگلتان كاموسم ابر وباران، كېراورېرف بارى سے بهت سفر تا دى اورا مراروع كنه أنگلتان سے مالک گرم كويط جاتے بين ليكن سركارعاليه كاستقلال اورعزم بالجزم مين كالبيف موسم، طوفان، برف بادان مغرب كے خوف سے كھي ترازل

سله به دل حبیب حالات مولف کی درخواست پرمیر دبیرقاضی ولی محدصاحب دبیرالانشا سکر طربی اسلیت کونس بجول نے تر بر فرمائے ہیں جونہایت تشکرگذاری ومنونیت کے سابھ درج کئے جاتے ہیں (موکف) بیدانه ہونے ویا۔ اوروہ الرتمبر هلائا عکو ایک مخصر حاعت کے سائھ جس کی کل تعداد ۳۲ سے متجاوز نہ محقی بندرگا میں کی سے نظر من اللہ و فقے فق دیب کہتی ہوئی قیصر بند نامی جہاز سے دیار مغرب کے سے نے روانہ ہوگئیں۔

چوده دن کے بعد تباریخ ۲۴ تر تر ۱۹۲۵ مرازیج الاول) فرانس کی مبندرگاه مارسلیزمیں جہاز لنگر انداز ہوا۔اعلی صرحت انتخارا لملاک بہا در کی تاریخ ولادت بھی بہی تاریخ ہے بسرکارعالمیہ ابھی جہازسے اُنزی دختیں کہ تبریک و تہذیت کے ساعة مراہم سال گرہ ادا ہو گئے اور ہدیہ و تحالف کے علاوہ ادعی فراواں سے اعلی حضرت کو سرفراز فرایا گیا۔

ك سكند صولت مزيائي نس اواب صاجي محتصيدات دخاب بها در فرمان روائي بيويال ادم الله بالعز والاقبال -

كى سكونت كا انتظام ہوللوں ميں كيا كيا۔

إگرچه لندن كا موسم بهت خراب عقا اوراكثر امراء وعائد مالك گرم كوچك كئے ورہ استحالیکن بھر بھی سرکارعالیہ کے وسیع حلقہ اُحباب میں سے بہت زیا دہ تعداد ان خواتين كى ولال موجود هي جن كى وجرسيسركار عاليه بروقت مصروت ريتي تقيل - احباب كى آمد دوست بي دن سي شروع برگئي - اخبارات بيس سركار عاليه كي آمركا غلغله سيليبي سيه ديكا تقا اورنما يند كان اخبارات بوق جوق ميرت عظ ليكن سركارعاليه وينكه ثهرتِ اور نام ومنو دكونا پيند كرتى تقيس اورهجى اپينے نام كى ابتا عت نہيں جاہتى تقيس اِس لئے لندن كے سى اخبار كوانبرويو عطانہیں فرما یالیکن مالکانِ اخبارات بعض موقعوں پر اپنی حکمتِ علی سے یک گونه کامیاب ہو گئے گئے اوروه اس طرح کرسرکار عالیه کی خدمت میں بعض مجالس میں ایک دولیڈی جزنلے از نام سنے ہور الإقلم ما نامورُ صنف مبین گئیں اور سرکار عالیہ نے اُن سے گفتگو کی یاسرکارعالیہ نے بہر کم اون سے باتلی کیں یاسرکارعالیہ جب کرسی خاتون سے باتیں کررہی ہیں توائس نے وہ کا لمیسن لیا اور بيكفتگواورمكالمهاخيارمين ثنا يع كرويا -

اسى طرح باوجود مگرکسى كواپني تصوير رحمت نهيس فرماني ليكن اس بر نهي سر كارعالب كي تصاويهتعدد فولا كرافراور الجبنيون سياركما لات وموائخ كيسا تقسأ عدكه ومركار عاليهكي تصانیف سے اخذ کئے گئے تھے اپنے اپنے اخیارات میں شایع کزیا کرتے تھے۔

سرکا رعالیہ نے اپنا ز مارہ قیام لندن محض ملا قات اور دعوت میں نہیں گذار البکہ ناظرین کو یسنگر حیرت ہوگی کہ ایسے سرد ایک میں سرکارعالیہ طلوع آفتاب سے بہت قبل میدار ہوتیں اور عُما وت وَكلاوت سے فارغ ہو كر ختلف قِسمَ كے كاموں ميں مُتغول ہوجاتيں۔

إاس زمانه قيام مين لندن كي صنوعات جديده وفنون تطيفه مين س يفسر كبي بعض بعض كام ثنل بار بولاليكر ، ليدر درك ، ليسَ سازي ، يا طري وغیرہ سکہنے ستروع کر دیئے تھے جن کے ایکے ایک ہوست یا رخالة ان کو ملازم رکھا اور انڈے کے تحيلكون يرنقاشي اوراينلنك وغيره مسرخ السنرلوس كاكام ديجة كرسيكهنا سروع كيا-ان كامورمي <u> الدىمنر فرانسنر زنا چىنعت بىر بۈي ماہرېي ان كاايك تخصوس احتاد يوسب حباب پيور توں كوتعليم دېتى ہيں -</u>

(لفيينو ١٥١٠)

انڈے کی دستکاری ہمایت کل چیز ہے۔ اس میں تھیکوں کی بلی زمین بناکر ہرا بڑکڑے جائے جائے جائے جائے جائے جائے جائے ہوتا میں اور پھر نقاشتی کی جاتی ہے۔ میں اور پھر نقاشتی کی جاتی ہے۔ میں کام جس قدر نازک ہے اسی قدر پائدار بھی ہوتا ہے۔

غُوضُ سرگار عالیہ نے بہت جلدان کاموں میں اہی جہارت حاصنل کرلی کہ منرفرانسنر کو خود حیرت تھی اور جب کا اظہار اخبارات ہے بھی کیا اور حضور مدوحہ کی ساختہ استسیاء کو لاسیم کلب کی ٹاٹن میں رکھا گیا۔ساتھ ہی ہر ہائی نس میمونہ سلطان شاہ یا نوبیکم صاحبہ کی بھی جدید مصنوعات رکھی گئے تھیں جونہایت ول جیبی سے دکیبی کئیں۔

اسرکارعالیه اورصاحبزادیوں نے بھی مارشنس آف میروین نمائش اوراسکولول کی سیر کے ہما ذن کی حیثیت سے کلب میں تشریف ہے جاکر اس نمائش کو ملاحظہ کیا۔ مارشنس نے اس موقع پر نہایت نفیس اور ڈوج افز انجو یوں کا تحفید بن کیا جس کے تمکرید میں حضور محدوصہ نے ایک برحبۃ تقریر فرمائی۔

۔ حضور مد وحد نے لندن کے رائل اسکول آفٹ اُرٹ آف نیڈل ورک (شاہی مریسہ سوزن کاری پوئی کئی بار ملاحظ فرا یا اور بہت کھے سامان خرید کیا۔

ایڈیل ہم اگز بیشن (نمائش کفانہ داری) میں تعبی تشریف کے ٹیس۔ڈیٹھ گھنٹہ تک معائنہ میں مصروف رہیں اور متعدد جیزیں خرید فرمائیں مراجعت کے وقت منتظمین نائش سے اپنی نوشندہ ی کا اظہار فرمایا ۔

اس کے ماتھ مستراولوں کی تعلیم کا انتظام کی دائلن بیا نو وغیرہ کی تعلیم سے تینو صاحبرادیوں مساحبرا دیوں کے ماتھ مستراولوں کی تعلیم کا انتظام کی دائلن بیا نو وغیرہ کی تعلیم کے ایک اسٹیڈ لو میں بھیجا جہاں وہ عرصہ تک جاکر کام سیکھا کیں۔

سیکھا کیں۔

یر میں ہے۔ اور کا رجباک پر ہار سر مطانا لندن میں نزول اجلال کے دو ہفتہ بعدیاد کارجاک پرجاکر

جیمه سیم کلب بیں ان کی اور ان کے نتا گردوں کی تیار کر دہ اشیاد تبطور ناکش رکھی جاتی ہیں ۔ بیا ایک بہت مشہوراور متاز کلب ہے اس کی نمائش ہنا بہت اہمیت کھتی ہے۔ اس نمائش میں صنعت کے بہترین اور اعلیٰ منو نے سکتے ۱۲ ۔

بڑے بڑے مرور ہار چڑھائے بمسر کارعالیہ کے جلومیں سارا اسٹاف حاضر تقاجس وقت حضور فہرجو مچول چوطھا رہی تھیں توان کے اعزاز میں ایک نٹ تک اس سطرک کے ایک رُخ کاٹرافک بند كردياً كيا تقاجو لندن جيسے غدار تهرمي ايك امتياز كى بات ہے۔ سلمانوں کے قبرستانوں میں بھی فائخہ خوانی کے لئے ری فا محموانی انتریف کے کئیں۔قبروں ریھیل جڑا اے اور کلاب کے ایا بی ڈے کے موقع رحب روز بلجیم مں انگریز والے فتح عظیم بعد صلح کی تھتی اور حس کی یاد گارمیں آجنگ خوشی منائی جاتی ہے اسر کارعالیہ نے بہت سے صنوعی میلول منگواکر اپنی بوتیوں کے باتھ بازار میں مجھیجے۔ جہاں انفوں نے آبیند وروند کے ہاتھ فروخت کرے اس کی آمدنی امدادی فنڈمیں بھیجدی -صاحبراداوں نے بعض بعض حزیداروں سے ایک ایک یونڈ فی بھول وصول کیا۔ الیکن سب سے زیادہ وہ گراں بہا امداد کھتی حب کا غلغلہ مير اخارات مي كئي بفته يك بلندر إلىيني سركارعالمبير نے اس دیم الفتح کی یا دگارمی مجروح ومعذ درسیا ہیں کی امرادمیں یا پنج ہزار بوند کا عطبیہ مرجمت کیا ۔ بیے رقم حضور ممد وحدیے براہ راست ارل ہائے کو بھیجدی تقی حضوں نے اس کا بہت بہت مکر میر اپنی طرف سسے اور نیز اپنی انجن اور ملک کی طرف سے ادا کیا تھا۔ ركأر عالب كخاخط إس عطيه ك سائقه حضور مدوحه نے جو خطاعي الحااس ميں

که اس تقریب میں بڑے بڑے امراء کی اولیاں گل فروش کرتی ہیں۔ بیصنوی بجول ممرخ بارج کے بہتے ہیں اور اگر حبران کی تتاری میں ایک بیسیہ سے زائد لاگت منبطقی ہوگی لیکن جوش عقیدت کا بی حال ہوتا ہوکہ معمولی مزدور تھی اپنی گاڑھی کما نی کی ایک اُٹھی گل فردش کے صند وقیج میں ہمایت خوش سے وال کر اپنے سینہ کو بھول سے اراست کر لیتا ہے۔ سکل انگریزی سے ترجمہ کیا گیا ہے۔

يريخ ريمزا يا يتحاكه:-

"سینوٹان میں صبح کے وقت اس تقریب کا منظر دیجھ کرمیں بہت منا ٹر ہوئی۔ کچھ تو

یہ اٹر اس موقع کی متانت سے ادر کچھ ان کوششوں کی یا دکی وجہسے تھا جوسلطنت نے

گذشتہ جارمال میں آزادی کی حفاظت میں افوق الفطرت سرگرمی کے ساتھ کیں ۔ میں

نے ان افسروں اور سپا ہیوں کو یا دکیا جاس ا تبلا سے عظیم سے زندہ اور سلامت تکھاور
مرفے والوں کی لا ثانی شجاعت کا تصور کیا جفوں نے اپنی جانیں سلطنت کے خاطر
قربان کیں کیکن سب سے زیادہ میرادل اُن کوگوں کے بچیں اور بیوا کوں کی حالت سے
متا تر ہو اچو بغیر ذرا کع معاش کے دنیا میں بے یار دمد دگار رہ سکتے اور یہ لوگ سلطنت کے
متا تر ہو اچو بغیر ذرا کع معاش کے دنیا میں بے یا دومد دگار رہ سکتے اور یہ لوگ سلطنت کے
متا تر ہو اچو بغیر ذرا کع معاش کے دنیا میں جو یا دومد دگار رہ سے ہم ان بہا دروں کے
ساتھ اپنی احمان مندی کا اظہار کر سکتے ہیں جفوں نے شہادت اِس کے حاصل کی کہ
ساتھ اپنی احمان مندی کا اظہار کر سکتے ہیں جفوں نے شہادت اِس کے حاصل کی کہ
ہم کو ایک پڑامن سلطنت ور فر میں دے جامیں۔

بایی رملیف فنڈ کے مقاصد کے ساتھ ہدر دی کے اظہار میں اور اُن بیوا کوں اور یتی بچین کئ کالیف دُور کرنے کے لئے میں ایک حقیر اماد بائ ہزار دینڈ کے ایک جیک کی صورت میں ارسال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آب اس فنڈ میں میری بین اچیز الداد تبول کریں گے میری چیو ٹی چیوٹی پوتیاں آج لندن کی سط کوں بفلنیڈرس بابی فروخت کریں گی اور اس طرح جو کچی وصول ہوگا وہ یہاں کے مقامی شاخ سے فنڈ میں ارسال کریں گی اور اس طرح جو کچی وصول ہوگا وہ یہاں کے مقامی شاخ سے فنڈ میں ارسال کریں گی اور اس طرح جو کچی وصول ہوگا وہ یہاں کے مقامی شاخ سے فنڈ میں ارسال

اسی زماندمیں ملکۂ الیگرنڈ را کا انتقال ہوگیا جوعرصہ سے بیمار تقیس اور جن سے سرکارعالیہ کے ہمبت زیا وہ مراسم حقے لیکن بوجہ علالت کے نامل سکی تقیس یک روز بعد اُن کنسٹہ وسیط منسٹا میں طرحی گئی جس میں علاوہ فرماں روایان

ملکهٔ البیکرندرا کے مشابعتِ جنازہ میں شرکت -

کی نعش لنڈن میں لائی گئی اور نا زخیار کہ نمیئہ ولیسط منظر میں طیعی گئی جس میں علاوہ فرماں وایان نارو سے وط نارک ولمجیم دعیرہ کے سرکارعالیہ اور اعلاق سے بھی مشرکت فرمانی - آخری رسوم خازہ اداکرنے کے وقت سرکارعالیہ نے ہار اور گلاب کا بھول بھی قربر جرط ہانے کو بھیجا تھا جس کے مکس پرچندانگریز می جلوں میں اپنے جذبات دلی کا اظہار فرمایا تھا - معانشرت المكتان كاغائرمعائنه المخاص دل حي كرمائة الموظه كما جهامة من المعانية المعانية المعانية والمعانية المحاصدات المعانية المحاصدات المعانية ال

أنكاتان كى معامترت كے ہر مہلو كو بدنظِ امعان ديجھا-

ان دو تھیٹروں کے علاوہ دویارسنیا بھی ملاحظہ فرمایا جن میں سے ایک بار تولیڈی کرنہیڈ اوران کی دختر نیک اختر اور دوسسدی مرتبہ لیڈی وہلینگڈن سرکارعالیہ کو لے کئیں۔

اماطمسجد، جهانی میں ایڈرسی اور کاز جمعہ وغیرہ ابداری موڑ مصاحزادیا فی الاتبار

۱۳۵۶ وسراسرار حن خاب اور راقم حالات مسجد شاہج بانی دیکھنے کے لئے ووکنگ تشریف لے کئیں۔ یہ ميل كأفاصله ايك گفنته كاعفاليكن رامسة مين صاحبرا دى ساجد دسلطان صاحبه كي طبيعية و رائير وامتلاءکے باغت مکتر رہوگئی اور ڈو حگہ گاڑی روکنا پڑی۔بالآخرا ہا جیجے احاطہ سجد میں سواری پنجی جہاں نومسلم *جاعت نے جس می*ں لار ڈیہیڈ ہے اور *سرار حیو*لڈ طبقہ ُ امراء سے ' ڈاکٹرلیون وخالد شیلڈ رک ابل قلمے مشکر کریں اہلی میں دمصنفہ کتب سرو تاریخ کثیرہ تتعلقہ ٹڑکی وہیول طبقتُ فنون لطیفہ سے قابل ذکرہیں -ان مب نے گرم ہوتی سے خوش آ مدید کہا اور سرکا رعالیہ نے شامیا نہیں جو اس عرف ك كفي نصب كيا كيا تقاتشريف له حاكرسلما نان أنكلتان كا ايدرس قبول فرمايا-

ایڈریس انگریزی میں تھا جے لارڈ ہیڈ ہے نے پڑھا سرکارعالیہ کا جواب ارْدوز بان میں تھا لیکن اس کا ترحمه مزبان انگریزی اسی وقت سنادیاگیا ۔ شامیامذ میں جلہ نومسلموں آورنؤ مسلمات سے سرکارعالبیر نے مصافحہ کیا اور ہرا کی سے دوحیار ہاتیں بھی کیں۔

الدُّريس سے فارع ہوگر سرکارعالبیدنے ایڈرس سے مارح ہورسرہ رعامیت نومسلم خواتین کے ساتھ مشرکت طعام دنا زجمعہ اسجدے کمفقہ مکان موسومہ سالار منزل میں جہاں تبلیغ وامتاعت اوم بحد کا دفتر ہے تشریف ہے جاکر نومسلمات انگلتان کے ساتھ خاصبہ تنا ول فزایاجس کے بعد نازمسجد میں اواکی میسج ربہت مختصرایک قلبہ ٹی سکل میں ہے جبر میں حیالد بھارنا وا سے زائد کی حکمہ نامکن ہے اور اس موقع پر توسیدیں تِل دہرنے کی حکمہ ہمتی خواصکمال لدین صاحب خطبہ كالكِ والكرزي ميل ولا بقى صَنع في مين طيها حب بعد نماز مين آيات قران قرأت كے ساتھ يرهيں -

سله اس موقع برایک انگریز نوسلم سے جومرکارعالیہ کی طرف منھ او خطیب کی طرف بیشت کئے ہوئے تفاحب ذيل كالمهردا-

> بُسركارعاليه -كياآپ سلمان بي ؟ سركارعاليه بهبت احيا وتطيب كى طوف مُنهُ كِيجِئے ـ

نومسكم يخطيب كى طرف مذكر فيسي أور مائيس كى طرف بشت برجائ .

خانے فارغ ہوکر مرکارعالیہ نے احاط مسجد کامعائنہ کرکے مسجد کے دائیں جانب اس کی توسیع کے سائے ایما دمبارک ظاہر فرماتے ہوئے خواجہ کمال الدین صاحب کی استدعاد ہو دستِ مبارک سے منگب بنیا دنصب کرنے کا بھی وعدہ فرمایا۔

غض اس فرنصهٔ مبارک سے ۳ بیے فارغ ہوکر سرکارعالیہ لندن والمبن تشریف المئیں۔
سرکارعالیہ کے احباب میں سے متاز وخلص الاقاتی لیڈی طفرن الیڈی منٹو، لیڈی
انظرم الیڈی جرسی اور لیڈی ادمور کرے الیڈی ڈکنن تھیں۔ بیڈی طفر فرن سے توبہاں تک بہنا با
انظرم کی جرسی اور جن کے بیان حضور میرو حرصی بالائلف جاتی تھیں۔ لیڈی طفر فرن سے توبہاں تک بہنا با
ہوگیا تھا کہ عید کے موقع پر سرکارعالیہ لئے ان کے بہاں بوتیاں جبیں اور عیدی جبی ان کو مرحت فرائی خود لیڈی طوف و تا فوق الیا جائی ہوتی ہے۔ کناری خوش الحان پر ندھی ایک دوز
جبکہ سرکارعالیہ ان کے بہاں جا ایک ٹی تو اعنوں نے تحفیۃ بین کیا۔ بیاور لیڈی جرسی لیڈی ملراور
جبکہ سرکارعالیہ ان کے بہاں جا ایگئیں تو اعنوں نے تحفیۃ بین کیا۔ بیاور لیڈی حرسی لیڈی ملراور
لیڈی و ملیکٹری خواص ہند دستانی طریقہ سے بالتکلف دبلا اطلاع آکر ملاکرتی تھیں۔

اخاندان شاہی میں سب سے زیادہ الطاف خروانہ المکم عظم میں سب سے زیادہ الطاف خروانہ المکم عظم میں سب سے زیادہ الطاف خروانہ المکم عظم میں سب کے الطاف خروانہ المکن علم میں المدین المدین میں المدین المدین میں المدی

مرکارعالید لیکن میں کیا ہوں عہر اِنی کرے مناسب طریقے سے بیٹھئے۔

بقول خوا حرصاحب بیرجاب المستان کے رہنے والوں کوجہاں اعلی وادیے کے استیاز سے حذا کا گھر بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ فی الواقع ہنایت جیرت انگیز نظرائے گا۔

سرکارعالیہ کی سادگی لباس، بلنداخلاق اور حبت ندبب ایسے حالات ہیں کہ دولت وعزت آئے قدموں ہیں ہے ایسی چیزیں ہیں جفوں نے آگئتان کے انگریز مسلمانوں کے دول پر بہت ہرا اور ڈالاکیوں کہ بیا تام بابین یو ردبین سوسائٹی میں آج کل بالکل عنقا ہیں علی منونہ زبانی تعلیم سے ہزار درجر بہتر ہوتا ہے اور اسی کا اظہار صفور مدوحہ کے وجود سے ہوا ساوات اور اخوتِ انسانی جو اسلام کے ایہ ناز امول میں علی زبگ میں نمایاں کئے گئے۔ در مالد انتا عتِ اسلام) اپریل میں سرکار عالیہ جب ملکم خطم قیصر پند سے ملیں تو وہ نہایت ہی اخلاق وکرم سے سلے اور سرکار عالمیہ کی عالمانہ معلومات اور بخبیدہ علم علبسی سے بے حد مخطوط ہوسئے اس کے بعد سرکا رعالیہ بھر بھی اکثر ملتی رہیں -

ارکان خاندان خاندان خانیان خانی خرمی اور خرادی دری اور خرادی دری اور خراف ایراک کے بیان بھی اور این دانکاری کے اس اور اپنی د تنکاری کے اس اور اپنی د تنکاری کے اس اور اپنی د تنکاری کے اس سے یہ دستی اور اس میں کے سے ملاقاتیں خوشی اور الطان سے قبول کے گئے سکن اور الطان سے قبول کے گئے سکن اور الطان سے قبول کے گئے سکن اس سے یہ دستی ایا جائے کہ سرکا دعالیہ وہاں خاندان شاہی وامرائے کہار کے علاوہ اور متوسط طبقہ سے نہیں ملی تھیں پنہیں سرکارعالیہ کے وہ پُرانے احباب جہندوستان میں مل چکے تھے ان میں سے بہی سرکارعالیہ نے اخلاق عمیم سے کسی کوفر اموش نہیں کیا۔

سركارعاليدكوابل قلم كى الماقات مسيحب قدرسرت بهوتي عتى وه ندكسى غايش سيم وتي تبق

اور مذکسی زسنگ ہوم سے۔

تعلیم افیتہ اورصاحب تصنیف طبقہ میں سے سرار کھر کوئن ڈائل، سرطامس آنلڈ، ڈاکٹر گریفیتہ، ستیدام علی، مطرفاً کمس، ڈاکٹرکرن کائو، سرفلپ گیس، ڈاکٹر بون، سرار کھرفلپ، پروفیسر رائھراسٹائن، مسنر بیورج خاص طور پر قابل ذکر میں، سرار تھرکوئن ڈائل ایک بارکئی گھنٹہ کمک کئی ہے اور عالم فانی، حیات بعد الموت، عذاب و تو اب اور دوزخ وجنت کے دقیق و پیچیدہ مسائل پر سرکی عالمہ کی معلہ بات سے فائدہ انتھاتے رہے۔

سرکارعاکمیدگی معلومات سے فائدہ اٹھائے رہے۔ سرکھامس آرنلامسائل اسلامی پراکٹر گفتگو کیا کرتے سے اوران اصحاب سے عام طور پر "اسلام اورشرقی تدن" موضوع گفتگو رہتا تھا اورشر کارعالیہ سے ان کوج معلومات حاصل ہوتی تھیں وہی اور مگر سے نہیں ملتی تھیں بسرالیور لاج بھی تمنی تھے لیکن بوج مصروفیت اُن کوموقع بذمل سکا۔

که ن سخا-اِن تمام ملا قاتوں میں بہت زیا وہ دل حبب ملاقات مسنر شیرار کی ہوتی تھی جو ڈومسٹک سکین کی شہور کی کیر ار ہیں سرکار عالمیدان سے ،بنی معلومات میں اضا فئر کرتی رہتی تھیں اور ہو بشر ہی موضوع زیر بحیث رستا تھا۔ کیونکہ سرکار عالیہ بند ومستانی زنانہ تعلیم میں اِس صنبون کو بنایت اہم اور صروری تصور فراتی تقیس چنانچر لندن سے ہی حضور مروصہ نے متعدد کتا ہیں فراہم کیں اور مراجعت پڑان سے ترجوں کاسلسلہ شروع کرادیا اوراُن سے فائدہ اٹھا کراڑ دومیں ڈومیٹ کس ائینس کی ابتدائی کتابوں کی طیاری وطباعت کاسلسلہ قائم فرمایا۔

منت ہورتر کی خاتون خالر د اُدیب خانم ہی ملیں اور وہ سرکارعالید کی ملاقاتوں سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اعفوں نے راقم الحروف سے کہا کہ ایسی قابل متبھر خاتون اعفوں نے نہ امریکی میں بھی اور نہ بورے میں ۔

انجنن امن والمان نے بھی خیرمقدم کیا جس کے اخواض ومقاصد میں روئے عالم برا من و صلح قائم رکھنا ہے۔ صلح قائم رکھنا ہے۔

سركارعالىيدكى طون سے كاصب فراد تصفيہ ہوگيا تو اس سرت ميں سركارعاليہ فائي وليجهدى وليجهدى بالل طالب كى طاقت الله في الله في التفام فر ما يا جو بي الله في التفاع في الله في الله في الله في التفاع في الله في في الله في الله

اسى زمانه مى سركار عالىيەنے دست بردارى وتفولىن حكوست كابھى فيصلە كرلىيا-

اس کے بعدمراجعت کاارادہ فر مایا ادروداعی ملاقات کے لئے عظم میں میں میں اس ملاقات کے وقت حمید ستور میں معظم کے میں میں معظم کے میں میں معظم کے معظم کے

ت دیم جو بجو پال میں عرصہ سے قائم ہے مائی خطم کی بوتی (جوگذشتہ اپریل میں بیدا ہوئی تقین) اور لینسس میری الیزید بھے کے لئے ہندوستانی دشکاری کے بہت خوبصورت لیاس تھے میں بیش کئے

برچنسس میری ایز بیبه کے سیے مہدوستای دستانی دستانا کی کے بہت موجورت نباس سطے میں بین سطے اوران الطابِ شاہی کا جو قریم سے خابرانِ مجدیال پر مبذول رہے ہیں اور جوعنایت وعزت افزادئ

إِس قيام كے زمانديں كى گئى اس كانتكر يہ نہايت موزوں الفاظ ميں اداكيا۔

## مذبب واخلاق

الرسركارعاليه كى سيرت ستربعة كوغورس مطالعه كياجائة وأن كم مكام اخلاق مين شيت اللي انابت الى الشداور حقوق العباد كاخيال سب سے زياده اور نماياں نظر آئے گا اور معلوم ہوگا كه وه حقيقة أَ "إِنَّ صَلاَيِّيّ وَخُدُيّا عِيلَ وَهَمَ الْحِيْ لِيْرِيّ بِيلِ الْحَالِم لِيكُونَا كَانَى وَخُلُونَا كَانَ وَوَالْفَلَ كَى خُدت بِابند تعبس اور ان كوختوع وخضوع سے عقائد میں بنمایت و اس از اور او بالم باطل سنے کليته اختناب تقا۔ اداكرتی تعبین بیشرک و برعت سے احتراز اور او بالم باطل سنے کلیته اختناب تقا۔ اُن كامُ لَكُ حَنى تقاليكن اگر كئى ہے بدور منظار کے ستورہ اور فنا کے بعد منیوں انگر میں سے سی ایک کامُناک اختیار کر لینے میں اہل نفر ماتیں ۔

سركارعالىياس در فواست بريخرم فراتى بين كمد: - (بهتير صفحة اينده)

اس زمانہ میں جبہ سلمان مُردوں ہی بین نمیں بلکہ سلمان عور توں میں ہی منصر ف ادائے ادکان اسلام میں تساہل و کاشل بلکہ ندہب سے ہی بیگا نگی سیدا ہوگئی ہیدا ہوگئی۔ ہے اور اس بیگا نگی کا نام روشن خیالی دکھا جا تا ہے سر کار عالمیہ نے نہ ہی اسکام ور وایات کی جزئیات تک کو نظا انداز نہیں کیا۔
مطالعہ قران اور کجرانہ انہا کی اور مطالعہ قران جبد کاغورسے مطالعہ کیا اور بجرانہ ان کی اور مطالعہ قران اور کو انہا تکی اور مطالعہ قران اور کو انہا تک کوئی دن ایسانہ گذرتا جس میں بلاوت ناخہ ہوئی ہو۔
اس بلاوت سے صرف حصول تواب و برکت ہی مقصو دینہ تھا بلکہ آولین مطبح نظریہ تھا کہ قرآن جبد کی تھی ہو۔
متحضر رہ ہے اور اس بچل کیا جا کے اور اپنے تمام اعمال کوائس کی لوزائی بدایتوں کے مامخت کھا جا کے۔ ویضان المبارک میں جب تک کہ کوئی خاص مجبوری مذہو ترا و سے میں بورا کلام مجبید تھی تھیں اور خاص و خلعت و نقد دیا جا تا تھا۔
قاری دریا مع کوخلعت و نقد دیا جا تا تھا۔

سرکارعالیہ نے ابتدائے عمرین قرآن مجید کو ترجمہ وتفسیر سے بڑھا تھا اور کھرور ہوسمرہ ہو اور کشرہ اور کشرہ اور کشرت مطالعہ سے قرآن محید کے معانی ومطالب براس قدر عبور صال ہوگیا تھا کہ روز مرہ کے واقعات میں بیائے تھا نہ اور آئی سے استناو فر ماتی تھیں۔وہ ہرتقریر وسخریمیں موقع بہوقع آیات کو جسبتہ استعال کرتی تھیں۔ان کا بھین کا مل تھا کہ سلمان قرآن مجید ہی کے اصول وا حکام برجمل بیرا ہوکر ترقی کرسکتے ہیں اور اُسی سیسکین قلب ورُوح حاصل بہو کتی ہیں۔

المتنبطانی خاب ہوگا کہ ایک بزرگ کے مزار کوسٹ ہید کرسے منگ مُرکا بنایا جائے۔ بزرگان دین "کلفات سے بیزار ہوتے ہیں شکہ خوش ہیں جاب دیدیا جائے ہم کسی ایسے خواب کو ڈرست اور رویائے صادقہ نمیں سمجتے جب کا کہ کم کی خواب میں ہرایت نہوئ

سله اس روادادی کی ایک اہم شال بیہ کر ریاست میں بالعرم فقد ضغی عجل ہوتا ہے اور قاضی دمفتی مجرحفی ہیں لیکن فقد ضغی میں مور توں کی ہے جارگی و بیاب سے لیکن فقد ضغی میں جورات کا لمعلقہ کے لئے کوئی جارہ کا زمیس اور سرکا رعالیہ ایسی عور توں کی ہے جارگی و بیاب سے سخت متنا ترکیس سے مخت متنا ترکیس سے انکی کام کر اور ہوا بیت جاری کر دی کہ ہی عور توں کی شکایت پر تجدین تاریخ سفو ہرکے نام اعلانِ حاضری جاری کیا جاسے ۔ اگر شوہ مرحاضر نہ ہو اور مدت مشرعی ہما میں موجا سے کے اگر شوہ مواضر نہ ہو اور مدت مشرعی ہما مدن پومن قضی ہوجا سے توان عور توں کوعقد شانی کی اجازت دیری جائے ۔

ہدئیروا حشرام قرآن اچنائی وہ ہزاروں کی تعدادیں غرباء وطلباء کوبفن اوقات بلا استثناء ہدئیروا حشرام قرآن عامۃ قرآن مجید کے نسخ بطور ہدید دیا کرتی تقیں اور اس خیال سے کشاید کوئی خدا کا بندہ ترجمہ سے فائدہ اُٹھائے عمواً وہ ترجم ہوتے تھے۔ اِس غرض کے لئے مطابع ریات میں قرآن مجید طبع کئے جاتے اور دیگرمطابع سے منگوائے جاتے۔

تام دنیایں صرف ملمانوں کی مخصوصیت ہے کہ وہ اپنی اِس مقدس ذہبی گناب کا ہمایت احترام کرتے ہیں اور گھرمیں دہ بلنداور باک حگرد کھاجا تاہے ادر بغیرطہارت اس کو کو دی مئر نہیں کرتا۔ سرکارعالیواس احترام کو بھی بدر حکم نمایت ملحوظ رکھتی تھیں ۔ چہا خیج جب حمید یہ لائبر بری کا افتتاح ہوااور اس میں نادرونا یا جگی نسخ رکھے گئے تو سام رکے دستانے تیار کرائے گئے اور غیر سلموں کو آن جبد کھانے اس میں نادرونا یا جگی نسخ رکھے گئے تو سام کے دستان کے بیننے کا حکم دیا گیا۔ یہی نہیں ملکہ یہ احترام اس صر کا سلمخوط تھا کہ ما وہ دستان میں جدیکے بعد حفاظ کو جو نقدی دی جاتی ہے اُس کو بہیشہ نذرا اُر حفّاظ کے الفاظ سے احکام میں لکھاجا تاہے۔

"کتب خائد تمیدیدا و زنیز کتب خائر تقیسی میں ایک بڑی تعذا دقر آن جبید کے مطبوعہ وغیر مطبوعہ وغیر مطبوعہ وغیر مطبوعہ نفون کی ہے جو وقتاً فوقتاً بغرض تقیسی ہور سائے حب تے سقے مصدرت اس خیال سے کہ بیسنے بند نه رکھے رہیں اور ان سب کی ملا وت ہوجائے ریاست کے ملازم حقّا ظاکو حکم دیا کہ ہم نیہ سال میں در مسلمان المبارک ہیں ان سنوں کی ملاوت کی جائے۔ مرتبعی درجے الاول اور درمضان المبارک ہیں ان سنوں کی تلاوت کی جائے۔

مطالع مسرف المركارعالية في التاعدة طورنيس يوهي هي ليكن عض كتب حديث كورجمه مطالع مساعة مطالع كما يقاد زيب كتابوس مين كثراحا ديث نظرت كذرتي من

۲۹۲ تقیں اس مطالعہ سے حدیث ربھی عبور حاصل ہوگیا تقا اور چ بکہ حافظ غیر عمولی طور پر قوی تقا اِس لئے بہنس میں سندن میں انداز میں ا اكثراحاديت باللفظانهين توبالمعنى وبهن مبارك ميس محفوظ تفيس اورآيات قرآني كي طرح جهال موقع موتا احاديث سي عبى استناد كرتى تقيل -

ارکانِ اسلام کی پابندی از میان میرکارعالیهادکانِ اسلام کی محنت پابندهیس سفر پخضر ارکانِ اسلام کی پابندی از میان علالت صحت، غرض سی حال میں ایمنوں نے نیاز <u> قضا نیس کی -اکترراتیں عابدانِ قائم اللیل کی طرح بسر کرتیں تقیں اور اِس عبا دت ہیں عابدین خلص کی </u> طرح خثوع وخضوع موتاعقاء

بابندى ناذكا نداده إس سيرسكتاب كداريين كدوس دن جاس طيم اشان بى كاليم بطنت غفاً صبح ك وقت انبتائ بي ميني عتى اوضعف كى حدم وكي تبى مُرمبتر مرك براشار والمصماعة

میروبیروضی دلی محرصاحب تریز فرماتے ہیں:۔

"مجهے وَ شَسَيْتُ عليا حضرت جنت آرام گاه کے ببتیتر طولانی سفروں میں ہندوستان و یورپ ہیں ہمراب رہنے کا نشرف حاصل رہ چکا ہے اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے کہ سکتا ہما كراهون فيسرزمين مندتو دركنار دياد مغرب كرفاني جازو ومين بهيهي نماز قضابنيس كي وه ایدرپ میں بہت سورسے بیدار ہوجاتی تقیس اور بعد نماز وظاوت کام مجید فراہی میری بيثى ہوتی ہتی اورگھنٹہ بین گھنٹہ سے بعدجب میں اپنے مسلوں اور کاغذات پرا کام حاصل كرك دفترك كرب سے واپس آتا تو تام كھركوموخواب ادرخاب سحرك مزے يليتے بوركى مايا۔ مرحومه كاحكم مخفأ كتهجى كسى الماقات يايان كاكوقت ايسانه مقرر كمياجاسئ كرجس مين فاز كة قضام وجائ كالدليث بوك

مرابتدا کے عمر شعور سے اس آمزی دمضان کا کھی بلاشد بیچردی کے دونے (۲- **روزه**) تضانیں ہوئے حتیٰ کرسفر پورپ میں ہبی برابرد درے دیکھے بیخوری سلواہ میں طلالت کی چرہسے ضعف وضمحلال بے اندازہ تھا لیکن جیسے ہی صحت ستروع ہوئی اور تھوڑ<sup>ی</sup> سى قوت د تواناني آئى تو يررمضان سے روزى ئىردع كرديئے اور بهر رمضان كا بواسك

اس کے بعد کی طبیعت ناساز ہوگئی اوضعف بڑھ گیا۔اس حالت میں مجھے دموُلف سوانح کو ،جب باريابي كامور فع ماصل موا- توريخ الصعف كالت مخوط ركه روض كماكه:-للم معنور دوزوں کے لئے مکلف ندھیں روزے رکھ کرتی کلیف انظانی " مِعاً حِيرِهُ مبارك بِيها تارنا راضي نايال ہوئے اور اپنے محل کے ڈاکٹرے۔ بی جو ہری کی طرف دکھیا والرفي عض كياكه :-مىنىن روزول سيصحت يەكونى ناگوارا ترنېنىن يۈلى" "كس قدرافنوس بي كرتم ملمان بوكركية بوكدوزون سيطبيعت خراب وكي الرمين روزے نہ رکھتی تو کیا کوئی اور میرے بدلے روزے دکھتا " م ا پر ہرسال زکوٰۃ وقت پراڈا ہوتی تھی۔انتقال سے تقریباً سال ڈیرطورسال قبل کیا۔ (٣- ألوه) دن جب كد دور المن عصابات زكاة بين موف مي كي توقف وتاخر اوئ تو سركارهالىيەنے بنايت غصّه كے رائة معتمدِ خاص سے فرما ياكہ: -المرزواة كااكم بيرهى غيرودك ده كيا توقيامت كون بهادا كريان ہوگااورمیرا ہاتھ " جے رفض جج اداکرنے کاخیال ایک زانے درارسے مرکوزخاط کھا بکدایک ایسازانہ الكَذَرَاتِهَا كَرْسِ مِي بِجِرِتِ بِرَضِي ٱلماده بِرَكُني تَقِينِ إِس خِيالَ وَٱلمَادَكَي سِيتَعَسلق مناسب بے كىسركار عالىيە فى جوكھير خود تركر فرمايا ہے اى كومجنسر نقل كر ديا جائے:-"زمانه سیات سرکار خار کال مین مجھے پر نیٹانیوں نے بجور کرکے اس پر آمادہ کر دیاکوی غرب اوطنی اختياركرون يناكيرس فاسينهاس اراده كوابك عرايندس سركا رثعاد كال بريجي ظام ركرديا

سله به ایک عیسانی خبنلین بین جن کی قابلیت د شرافت کی دجه سے سرکارعالبد نے ترقی دے کرا حمدآباداور قصر ملطانی کی ڈسینسری کا انچارج کیا -سله گوہرا قبال صفحه ۴۴ و ۴۶ -

تقاكيون كدمميرا خيال تحاكة جب غريب الطني اختيار كرون توميت الشرسيه زيا ده كوني جمكه امن كى نهيں ہے جس كوخدائے عز وجل نے اپنے كلام باك ميں مَلْدِلِ لاَمِيْنَ فرا ياہے۔ صاحرادی اصف جہاں گرم احبہ کے زمانہ علالت بن تبدیل آب وہوا کے لئے بینی با قراريا يا بقا أورميرصهمماراه ه بوگيا بقاكه و بال بنجار سركارسب كمة معظمه حبائه كي اجازت حال كرون كى اورميرسے نز ديك بيت الله سے كوئى بېتر حكه ايشخص كے لئے جس كومكى اتفا امور ومعالمات سے کوئی تعلق مذہوا ورطرے طرح کے تفکرات جس کا دل بیزمر دہ ہورہا ہو۔ غريب الطنى اختيار كرف ك المئے نهيں بوكتى كيوں كه يه فطرت اضافى كاعام فاعد اب ككليف ومصيبت كوقت مالكر حقيقى كى طرف طبيعت زياده رجوع موتى بداوجب نا كواپنى تدابېرىن ناكامى مونى ب اورىد ەسىھدە تدابىرغىرىفىد تابت مونى بى اوردە مايون موجاتاب توأس كاول باختياري كرسائقاسى كوكيارتاب اور دهونة تاب جودون كى خوا به شور اور تمام حالتول سے كامل طور يرواقت اورسب سے زيادہ قريب سے حبياك وه خودارت ادفرا تأسب تنحُنُ أحُرُبُ إلْكَيْدِ مِنْ حَبْل الْوَرِيْنِ - وبي إين مكمتِ بالغراور قدرت كالمرس ايك ثانيك اندرحالات مين اتقلاب بيداكرتاب اورجها بتا كردتيا ب- إِذَا قَصْلُ اعْمُ الْفَالِقَافُولُ لَلْأَكُنَ فَيكُونُ بِس إِن مالاتْ ك اقتضا سے جمیرے گردویین محصیرے دل کی کین اورمیری روحانی خوشیول کے لئے سرمين شريفين كاسفر ضرور تقاجيها كرحضرت رمول مقبول صلى الشدعليد وللم في وإياب لاتنفين والرحال الأإلى فللشق سلجد المستعد الحرام والمشعد الدقصة ومسجدي صلنا بيكن ينعال ميرس دل بي يتطاوك ياظهارني کیا نقا گمرمبئی مانامبی منتوی ہوگیا اور دل کا ارادہ دل ہی میں رہ گیا کیوں کرکٹ اُ عَشِ مَنْ هُونٌ بِأُومًا تِمَا -اكثرادقات نواب احتثام الملك عالى جاهبها درسي ذكر آجاتاً كرببرب كراي وقت ين ج سے فارغ بوجائيں كيونكر بم كواس قدراس تطاعت ضرورب كمواخزه ج لاح بوكا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ جَيُّ البَّيْتِ مِنْ سِتَطَاعَ إلكيه سبيتلاط

خیریه زمانه گذرگیا -خیال دارا ده پورانه به دانیکن جس وقت سریرآرائے حکومت بوئیں توسرکار عالبہ کے ہی الفاظ میں کہ :-

ت محمر کوادائے جج کاخیال اور اپنے رسول باک میں مصطفے صلی اللہ علمیہ سلم کے روضۂ میارک ومقدس کی زیارت کاخوق بنیاب کرر اعتما "

چنائی منڈنٹین کے دوسر سے ہی سال مین سال سے میں ضروری انتظامات کرکے اور ایک زبر دست قافلہ کومعیت میں لے کراس فرض کو اداکر نے کے لئے روانہ ہوگئیں - براہ بنبوع اوّل روضہ نبری کی زیارت کے لئے مدینہ طلیہ گئیں جب سواد تدین سے قریب قافلہ نبنجا تو اس وقت کی مینیت و تا ترکی نبیت لکھتی ہیں کہ :۔

ئیرعلی سے آگے بڑھ کر سوار مرینہ طینہ صاف و کھائی دینے لگا۔اس دقت جو جذبات کرمیرے دل میں بیدا ہور ہے سختے اُس میں ایک خاص کیفیت اور سُر درِ روحانی تھا میں بے اِختیار دلی جِ بن اور خاوص کے ساتھ ورُ وو بڑ ہتی ہی اکٹھ مُصَرِق عَلیٰ سَیَد نا فَحِرَقِ قَ

بَادِكُ وَسَلِمْمُ اوريبي حالت تام قافله كي تبي "

تقریباً دُها دُی جبینے (۱۳/ رمضان سے ۲۰ر دُبقِعدہ کک) مدینہ طلیبہ میں قیام رہا اوراس تمام مدت میں نمازِ عنامسجد نبوی میں اداکی جب جج میں تقور سے دن باقی رہ گئے تو مدینہ طلیبہ ہی سی احرام با ندھ کرم منظم کئیں اور تمام ارکان ومنام کب جج ادا کئے۔

"الدادعز با كے لئے زكاۃ كاليك فنا قائم كيابائے ادراس طرح لوگ ذكاۃ وينے كے عادى بھي بوجائيں گے "

"ين فنظ ہارے زمان حکومت میں اگر قائم ہوگیا توغالبًا الله تعالے اس كے اجم

میں ہیں بہی شامل کروے گا"

ادائے کچ کے لئے متحقین کو امراد دیتی تھیں لیکن ساتھ ہی پیچسٹی تھیں کہ اپنی ذاتی استطاعت پر اس فرض کو اداکیا جائے جانچ ایک صاحب کی درخواست پر تخریم فرماتی ہیں کہ:استطاعت پراس فرض کو اداکیا جائے جانچ ایک صاحب کی درخواست پر تخریم فرماتی ہیں کہ:"جب زادراہ نہیں ہے تو جے بہی فرص نہیں ہے "

متحبات ونوافل اورا دعبیر داوراد استعظین اُسی طرح جب تک کوئی مناص

مجبوری نہ ہوستحبات اور نوافل ہبی ذوق وسوق کے ساتھ اداکرتی تھیں۔ ' ، دُعااور استجابتِ دُعا کی قائل تھیں ۔ ادعیۂ مانوڑ ہ برصدتِ ول سے اعتقاد رکھتی تھیں۔ مصائب و کالیف کے دفت صدقات و خیرات اور دُعاوُں کوسِئر اور رُدِّ بلاکا ذریع تھیں۔

وة تام أسابِ طامِري كنسائقة توجه باطني كولازي تصور فرماتي تقيس اور زيارت مبوركوريتاني

اصنام كى شان سي نئيس ملكه منون طريقة برجاتى تقيس -

طاعون کے زمانہ میں جہاں اور احتیاطی تدابیر کے لئے فیاضا نہ انتظام کئے گئے وہال وراد و وظائف کا بھی انتظام رہا اور اس کے اہتمام کا تعلق قضاۃ وعلما سے رکھاگیا بلکرسرکارعالہ ہے۔ بذاتِ خاص بھی مترکیب نا زودٌ عاہوئیں اور مختلف اوست ات بیں محل کے اندر ان ہی دُعاوُں میں مصروف دیجھی گئیں۔

د که جس طرح ادع ئیر مالڈرہ اوراوراد و وظائف پرخو دعامل تھیں اسی طرح اپنے توسلین

ا درعهده دارول کونجي عمل کرنے کی لفین فراتی تقیں۔

مؤلف سوائح کوجبکه اس کاعزیز بھیتیجاً محد عران زمیری وطن میں جاں لبب تھا اسس طرح تسکیبن دلیقین فرماتی ہیں کہ:-

تع بهارا خطابهار منتى نے بیش كيا حداثم بررحم كرے وہ ارحم الرامين سم صرور

رَمُ فَرَاسَكُ اورانشارالله تحارا عَبْهِ الْجِهَا بَوْبالسَّكُ الْكِن وَهُوبِ وارالا تمان سِهِ مَا المَنْهُ وَ مِنْ سَدِيبُ قِرْنُ فَفْسِكُ وه فراجِ اسِه اوروا تحييي بات ب كرابين الحالى شامة مصيبت الآت ما ما اصا بك مِن حَسَنَةٍ فَمِن الله الس كى جانب وتو عباله ياس معيبت الآت معيبت وه عرفي كفارة كناه مونى سه و كم كفارة كناه مونى سه و كما كم فرن من المنه المؤنك من المنه عن من المؤرث المن والمؤرث والمرك والمؤرث والمؤر

حَسَيِى اللَّهُ لَا إِلهُ اللَّهُ صَعَلَيْدِ قَوَكَلَّتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرَبِيَّ عَلِيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ المُ

صبح کی شنت و فرض کے درمیان تم یا تہاری والدہ اہم مرتبہ سورہ فاتحد بسفیم الدّنّهِ

السّحُمٰن السّحِیْم الحُمْلُ مِلْنَهِ رَبِّ العَالِمَیْنَ بینی م کول سے الاکر شروع کریں

اہم مرتبہ - اس ہی طرح بوری سورۃ بڑھ کرفرض اداکریں - پانی پردم کرکے مرافین کے شذیر چھینٹے اریں اللہ اپنے کلام کی برکت سے تہا رہے بھینچ کو انجھاکرے گا -اللہ متم پراور بہاری بورھی ال پروم کرسے ۔

سرکارعالیہ کی نورس کی عمر محتی جب کہ اصالب باراں کی وجہ سے مخلوق بریت اس محتی اس وقت نواب شاہ جہاں بگم (خلد سکاں) کے ایماء سے دھوپ میں بچھے کر قرآن جب یہ کی تلاوت اور نرول باران جمت کی دُعالی کھنٹھ بحرکے اندروہ دُعامتجاب ہوگئی۔

اُنھوں نے اپنی ترک بینی گوہرا قبال میں ایک جگہ دُعا وُں کے فلسفہ کوان العنا ظمیں

بيان فرماياسيد.

قرآن مجید میں جا بجا ایسی آیات ہیں جن میں خدائی قدرت اور بجت کا ملہ اورائس کے الطاف و مراحم اور قبر و جلال کا ذکر سبے اسی کے ساتھ ایسی عبارتیں اورا یہ الفاظ بھی ہیں جن میں انتہا در حب کی عاجزی اور ادب کا بندوں کی ذبان سے اظہار کیا گیا ہے اور مبندوں کو بدایت کی گئی ہے کہ اُس کے ہی تبلائے ہوئے کلام سے اپنے عجر کا اظہار اور صیبتوں سے خبات یانے کی التجابی جائے۔ اُلا بین کی الشہ و تُطابِی الْقُدُوبِ طِ"

الولیس سال حکم این سے عیدین کی ناز کے لئے عیدگاہ تشریف نے خار عیداوراس کا نظارہ اجائی تقیس جوشاہ جہاں آباد کی ایک بلند پہاڑی پرواقع اور بیالدین کے نام سے موسوم ہے۔ اس عیدگاہ کے دوستے ہیں ایک زنانہ اور دوسرا مردانہ ۔ ان دونوں حصوں میں عید کے دن ایک بڑا تر اور شاندار جمع ہوتا ہے اور سلمان آباد کی بہت بڑا حصداسی عیدگاہی ہوگائہ ادا کرتا ہے۔

سرکارعالیداکثر نماز سے کچے دیر پہلے ایک ہنایت نفیس لایڈ ومیں جس میں حلینیں بڑی ہوتی تہیں تشریف لاتی تختیں ار دلی میں باڈی کارڈ اپنی خوسشنا در دی میں ہوتا تھا مگر کچیسال سے بعنیرار دلی موٹڑ میں سوار مہوتی تحتیں۔

يون تو بهيشت بې ساده لباس زيب تن فرماني تقيير ليکن اس موقع پر اُس ميں بېټ زياده

سادگی ہوتی تھی سواری سے ازکرانی جگہ شراف کے جدسوار ہوکر ہوفت و مائے قصر سلطانی ہوئیں اور کھیے دیر نمازیوں کا انتظار فرمائیں اور کھیے دیر نازیوں کا انتظار فرمائیں ہوئیں بدائن اس جگہ سے جہاں نمازا داکر تیں دروازہ تک عور توں کا شتا قانہ جوم مصافحہ اور دست بوسی کے سلئے اسلامی شان مساوات کا ایک عجب منظیمین کرتا میں کا ایس تنفقت اور مجبت کے ساتھ ہرعورت سے جوسامنے آتی مصافحہ کرتی ،عید کی مبارکہ اور تی اور قبول فرماتی ہوئی آہستہ اسے مرائی موٹی میں اہر جوان ، بوڑھے ، بیچ عجب جوئن دمسرت کے ساتھ بہاڑی مطرک کے کناروں بصف بستہ ہوجاتے بیواری ہما بیت آہستہ آہستہ جاتی ۔اور تمام کو گرائی ہوئی بیند کرتے ۔

عیدالاضحیٰ کے دن بعد نماز وخطب عیدگاہ میں آنیا و قفہ فرمائیں کہ زنا نہ حصّہ کے دروار نے کے قریب قربانی ہوئی ہے اب اس منظر کا تصور کے قریب قربانی ہوئی ہے ) اب اس منظر کا تصور کرکے ایک اور دوسرے پی خطرت نظارہ کو دیکھئے ۔ قاضی ریاست نماز کے بعد خطبہ بڑھ رہے ہیں اور اگر جیائی کی آواز تمام نمازیوں تک نہیں نیجی تا ہم سب بگوش دل خاموشی وا دب کے سساتھ اگر جیائی کی آواز تمام نمازیوں تک نہیں نیجی تا ہم سب بگوش دل خاموشی وا دب سے سساتھ

شن رسے ہیں۔

نانه عیدگاه میں سرکار عالمیہ اپنے مصلتے برمتوجہ الی اللہ دہیں جن کے لباس میں کوئی امتیاز شان بنیں سفید کمل میں کا دور نتا اول بہتے ہے جہرہ کو مبارک جو خودھی آفتابی تھا آفتاب کی شان بنیں سفید کمل کا ڈو بیٹر سراروں ملمان عور تیں صف جبھی ہوئی ہیں کہ کی ایک فراً سرکا رعالیہ ان کو ہا تھ سے بھیلی ایستادہ ہوجاتی ہیں لیکن سرکارعالیہ ان کو ہا تھ سے بھیلی جانے کا اشارہ کرتی ہیں اور ایک خارشی و سکوت جیاجاتا ہے جیند کھر توقف کے بعد ایک تقریر مشروع کرتی ہیں ۔ حدولغت کے بعد ایک تقریر شروع کرتی ہیں ۔ حدولغت کے بعد ایک تقریر شروع کرتی ہیں ۔ حدولغت کے بعد ایک تقریر مشروع کرتی ہیں ۔ حدولغت کے بعد ایک تقریر مشروع کرتی ہیں ۔ حدولغت کے بعد ایک تقریر مشروع کرتی ہیں ۔ حدولغت کے بعد ایک تقریر مشروع کرتی ہیں ۔ حدولغت کے بعد کہتید میں ارمث اور جو تاہیک کہ:۔

"اے سلمان بی بید این اپنا فرض تمجتی ہوں کہ آج کے دن جوخدائے تعالیٰ کی طوہ تے ۔ خوشی ومسرت کادن بنایا گیا ہے اور تھارے دلوں میں دینی و دُنیوی خوسشیاں موج زن میں تم کو کھی تعلیمہ تا کہ وں "

اس كے بعد عيدين ميں بند وصيحت كے منون طريقة كوبيان كركے ربول عبول صلى اللہ عليه وسلم

۱۳۲۲ حضرت الومکرصدیق اورحضرتِ عمر کے خطیات عیدسے نصائح کا اقتباس کرکے مناتی ہیں اور بھر خگائی داج وکگائی مسلسکون کئے خش کے خطیات عیدسے نصار کی تعلیم و تربیت پر زور دیتی ہیں بھر اُن کیشفقت نصیحتوں کو بیان کرتی ہیں جوآنخصر مصلحہ نے مخصوص عور توں کو فرائی ہیں۔اس کے بعد تعلیم کوست بڑی اسلامی صرورت سے تعبیر کرے اور عید و قربانی کے فلسفہ کو مختصراً سمجہا کرعدیہ کے

بعد میم وسب بری اسلای صرورت سے تعبیر رہے اور عید و فربای مے مسقد او حصر مجہاز عید ہے دن کوروزِ حشرسے مشاہبت دسے کر قربانی اوراس کے اسباب دمسائل دعیرہ کو مختصراً بیان کرکے ان جلہ اسراقة رخة وزارت مدی

ان جلوں پر تقریر ختم فرماتی ہیں کہ :۔

آب تم میرے اورمیرے عزیز دل اور تام مسلمان مُرداورعور توں کے سلے دُعاکر وا ور میں تہارے اور تہارے عزیز دن اور تام بوئین دمومنات کے سلئے دُعاکرتی ہوں۔

الله المُعَلَّمِينَ مُنِقِيمًا الصَّلُولَةِ وَمِنْ ذُرِّيَّةِي رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءَ طرَبِّنَا

اخُفِر لِي وَلِوَالِدَيَّ وِالْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ أَيْقُومُ الْحِسَابِ فِي

زمانهٔ خلافتِ رامتُ ره اورعه برعودِج اسلام مک به دستوره اکسیمه اورعیدین کی امامت وخطابت کا نوز نیزار بر میری کردارد از میرید و اسلام مک به دستوره اکسیمه اورعیدین کی امامت وخطابت کا

فرض خلیفهٔ وقت اداکیاکرتا تھا لیکن مذوج بین رہا اور بناس کی بہار رہی ۔البتہ اس شاندار اور پیغلمت منظ نے ایر جمہ اور تیا کی ماکہ بھاکہ ،کہلای جمہ و مسل اور جہ تی بہر کرچہ مدین د

منظرنے اس جین اور ہما رکی ایک جملک دکھلادی جومرف مسلمان عور و سبی کے حصہ میں آئی۔ اس منظر کے اس جی اور ہما ایک ایک جملک دکھلادی جومرف مسلمان عور و سبی اور اس

عقيدت بحصور رسول الرصلعم اسم المركار عاليه كونبي كرم عليه الصلاة والسليم كى ذات مبارك عقيدت ومبت على ادرأس كى خامراتم مولانا

مشبلی مرعوم کی سیرة البنی ہے جس کی کمیل کے لئے اکفوں نے فیاضا نہ کفالت کی اور دار المصنفین اغطم گذار متعد د حلدیں شایع کرسکا۔

اس کے علاوہ سرکا رعالیہ نے ہر مائی نس میمونہ سلطان شاہ بانز بیگم دام اقتب اہماسے

سلم ترجیبه اسے میرے بروردگار اعجاد توفیق دسے کمیں نماز برقائم رہوں اور (منصرت محجہ کو لیکھ) میری اولاد کو رضی ) اور ہمارے پر وردگار اسیسے بری دُعا قبول فرا- اسے ہمارے برونے سکے جہکو اور میرسے ماں باپ کو اور (سب) برونے سکے جہکو اور میرسے ماں باپ کو اور (سب) ایمان والوں کو بخش دیجو "

که بدء الاسلام کارتر محمدایا اور بچی اور عور توں کے لئے" ذکر مبارک 'مالیف کرائی جوہزاروں کی تعداد میں مفتق میں گئی اور بھر پنفسِ نفیس سیرت نبوی پرخواتین کے مجامع میں متعدد خطبات ارشاد کئے اور وہ سب ایک کتابی صورت میں سیرتِ مصطفے اسکے نام سے شایع کئے۔

طبقات ابن سعد کابھی ترحمه کرایا اوراس کومن اولہ الی آخرہ مطالعہ کیا ۔اس ترحمہ کوایک خاص ترتیب کے ساتھ شاریع کرنے کابھی ارا دہ تخا۔

اِسی عمقیدت کاا نز تھاکہ سرکارعالیہ نے ۹ رد نیج الاوّل سے ۱۲- د بیجالا ول تک تمام مساجد میں نما زعصرسے نما زمغرب تک با داموں بردر و دُشریعی کے ور د کا انتظام فرمایا - اور ان ہی منٹ ارک تاریخ ن میں مرد دن اورعور توں کے لئے مختلف اونت سے میں موسئے سارک کی زیارت کا بہخاص اہتمام کیاگیا -

مدسینهٔ طبیبری رباط و باغ اور ایمنیطیبرین اُن گران قدرمصارت کےعلادہ جوریاست سے مدسینهٔ طبیبری رباط و باغ اور ا دیگرمصار فن خیروفر استندی ایک رباط وقت کی ایک مکان بنوایا جرسجو بنوی سے باہر مگرمصل ہی ہے۔اُس کے صون میں ایک مخصر شا داب جن ہے اور بیج میں ایک حوض بنایا گیا ہے جس میں بورنگ کے نل سے بھیٹ مانی بھرارہتا ہے۔

روضہُ اطہرکے قبلہ جانب بجرِنبوری کے با ہرایک بھوٹاسا ماغیجہ ہے جس کے دریکے بمجہ کے اندر کھلے ہیں -اس ہیں حصولِ سعادت کے لئے اپنے ہاتھ سے کچے درخت نضب کئے۔ ربیع الاول میں ایک محلبر مولود منعقد کی جاتی ہے اس میں شرفائے مربینہ مرعو ہوتے ہیں۔

سل یختصررسالدع بی مولانا شبلی مرحم نے ایم - اسے اوکا کے کے طلباء کی فرہوتی لیم کے لئے تالیف کیا تقا جرکا ترجیمولوئ میدالدین صاحب بی اسے مفتر قرآن نے فائی میں کیا تھا اوراب فائی سے اُڈدومیں ترجمہ مہدا -ملک طبقات ابن سعد سیرومغاذی میں ایک شبہدر وموون کتاب ہے جرجمن کے زبر دست مُستشر قین کے اُبتہم سے جرمن کے زبر دست مُستشر قین کے اُبتہام سے جرمنی میں شالعے کی گئی -

سك يوه موك مبارك ب جوسُلطان محدفاس (رشاه) في سفر شطنطينه كيموقع برسركارعالي كورديد ديا تفا-

> " تام سفرین آج کادن کام کانکلاکه ساری منت دصول بونی اوراس دشت بیایی کا انجام بخبر بودا "

يں تونتک خاند کے معائمہ ميں حب الحكم اعلى حضرت نواب صاحب بالقابه بمراہ تھا۔ تو نتك خاند كى برحيز كونتوق ومسرت سے ملاحظ كرتى تقيل ليكن ان كى نظاع قديدت كيش ميں مذا الائے مُوابد أرت سے نير متر تيج جوا برنگار، ندمرضع زيورات اور دبيش بَها شَمشير و آلاتِ حرب۔

ان کی تخبیس و عقیدت مند کا بین ترکات کو دسوند طاری تقین که نداخس و قت اس کرسے میں جوسیف فار دتی انعلین زہرا مصعب عثمانی اسپیم تفوی خاتم معاویہ بخیر فالدی رایت عبیدی کو اسے رسالت جیسی بین بہا اورا کمنول یا دگار دل سے معمود تھا حت رم رکھا تو ابنا جوش عقیدت ستور نہ رکھ سکین دل مجرایا - آنکھیں بڑنم ہوگئیں ۔ ہر حبز کو حسرت ویاس سے دبھیتیں آنکھوں سے لگاہتیں کو سے دیتیں اسر رکھیتیں اور گذشت و عطلت و بطال

مله ده تمام مصارف وامورخر وبسر كارعاليه في جارى كئے سطے ہز بائى نس دام ا قباله في عالى عالى عالى عالى عالى عالم تائم ركھے ہيں اورا نشاران ترہمينية قائم رہي گے۔ معله اقتباس ارمضون دبرالانشا مير دبير قاصتى ولى تحرصا صب سكريٹري اسٹيٹ كونسل -

یا د کرکے سوگوار ہر حیاتیں لیکن جس وقت بر بھاس غلاف دیماج و حریر اُتار کرکے وہ ترک صندو بكالأكباجس ميسسيدالامنياء تاج الاصفيا الهجر مجتبع محيصطفي صلعر كالجبر مطهر محذظاتنا توانپتائے جین سے بے قرار مگوئیں ۔ دل کا دریا امثرا یا آنکھیں ہے بار ہوگئیں <sup>۔</sup> آواز کجرا <sup>آ</sup> احثی۔ بتياب بوكرصنددق يرتخزوانكسار سيمسر كاديا- زار وقطار روروكر باركاه رَبُّ العالمين بس أن شامِ فع تشر اسر دار ایم جزام کا واسط دے کریس کے کھدر نماخاک آلود بیراہین کے ملتہ سیلیر کرمیریہ ناصيه عبودسين مهمتى بأهزاران عجزونيازان طرح وعائيه مغفزت ملتنك كليس كمة واخر كأول بحراً ياحتى كر محج بيامسيكار بدكردار الذه دركاه محرج سي تصوُّ رف اس كى المطولاني فردمعاصی آنکھوں کے سامنے بیش کرکے اس کے رو کیکٹے کھڑے کر دیئے تھے گرمی عشق سے ب جين وكيا - يورحندروز بعد حب لطان المظمف ايك موسك مبارك رمول ياك صلعم عديرً تحف دہدا پاسرکا دمرحومہ کے پاس لبلوریا د کا رُمطُ ظینہ میجا تو اِس دولتِ لا زوال کا صند وقیے دیکر بچیو سے ندسائیں - شاید ریاستِ بھو یال کا تخت وتاج یا کربھی وہ اس قدر مسردِ ۔ و شاداں نہونی <sup>ا</sup> موں گی جس قدر اس دولتِ <sup>9</sup> بنیا وی واحز دی کو یا کر باغ باخ ہوگئیں یہم سنے بنیایت ادب واحترام مستصندوقيدُا ظايا سركار ناليه اورحا فط محود درود تاج پرطسته حباسته عبَّة - ديگر حاضرين کی زبان ریحبی سلام و درو د حاری تھا جب حیالیس بچاس غلاث اطلس و دیراجی فرنقا. ہدکر وشیشی حس میں موسئے منبا ک رکھا تھا مودار ہوئی توسمرکار عالمیدیر ایک وحدانی کیفیٹ طاری ہوگئی آنکھوں ہے ہےاضیار تعرطی لگ گئی اوراتنار وہئیں کہ توشک خانہ غثما نیہ ہر بہجی ایسی اتکباري نهوني هوگي - بار بار ديجيا ، بوسسه پر يوسه ديا ، درود پڙها ،اييني فاندان اپني قوم . اورعامته المسلمين كے لئے دُنا مُن مَانكتي رہي۔

اوصحابيات عظام "آئمه كرام ابزرگان دين ا

صحابه وصحابیات اوربزرگان ملف سے عقتیدت اوران کے حالات کامطالعہ اوراولیائے کامین سے بڑی عقیدت تھی۔

ك ايك عالم تقدة ويم توسل تقا الربتمي مناجد كى خدست پرمامور تقفه

سیرت اُمہات المونین کے ساتھ خاص شغف تھا۔ جنائے مولوی سیکہ لیمان ندوی کی کتاب سیرۃِ عائشتہ کی کمیل ہوں کی کتاب سیرۃِ عائشتہ کی کمیل ہوں کا دیا ہے۔ اس شغب کا نیتجہ ہے۔

اسی طرح مرکارعالیہ نے میں تو تکی اور میرت ام کم اللہ تعالی عنهای ترتیب و کمیل کے ساتھ اللہ تعالی عنهای ترتیب و کمیل کے لئے و وصاحوں کو فیاضانہ امداو دی اورا کی مختصر سالہ منات طیبات کے نام سے لکھوا یا جب دہ بیش ہوا تو مولف کو انعام عطافر ماکراس کو طبیع کرایا اور بہ کثرت شائع کیا۔

توشک خانهٔ خاص میں ایک فہرست ہتی جس میں اکثر بزرگان دین کے نام سے تاریخ وصال درج استھے اوران میں سے ہربزرگ کی تاریخ وصال پر ایصال تو اب کے سائے خیرات کی جاتی -

بیعت و تصوف اسرکارعالید نے مولانار مشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرو العزیز سے غائبانہ بیعت و تصوف ابیعت کی بہی اُن کابہت ہی ادب واحترام کرتی تقیں اور اُن کے متوسلین کے

سائة بهايت فياضانه برتاؤ تفاليكن يربتاؤاوراوب واحترام اس بيريرب ت سه بالكل ْجدا كانه تقا جوجا بل عورتول بي مين منيس بلكه اكثر رايط كليح مردون من هي يا جا تا سبع -

روزانہ صبح ومت م دونوں وقت سلام کے لئے جا پاکرتیں۔ دہلی میں اکتر تشریق لیے سلے جاتی اورجب كهى جائين توروزانه ورمه دوسك تتيسرك روز دركاه حضرت ملطان نظام الدين ادليا ميں جا كركام مجيد رابينا اورموجو والوقت فقر ااور ماكين سے استفاده كرناان كاخاص شعار موكيا تقا سُلطان جي اوَ بُطَبِ المُصاحبِ كَتْكَتِهُ كَأَنات بَنَكُ وَمَارِيك جَرُون مِين بِ وَف سِأَمِراتِهِ کرئیں اوراُن میں ایسی موہوجاتیں کہ واپسی کا خیال بھی نہ ہوتا ۔ نفر اکے تیر کات کو نہایت خلوص ي تبول فز ما تين اوراُن كونهايت ادب واحترام سے فرودگا هيں لاكرخاص خاص عقيد تمنك ميرتقسيم فرماتين جبال ونكرر وساؤكوا زوحام وانبوه خلاك ست كليف وبربيتان موتى ومإل كي مجمد سے دہ خاص مخطوظ ہوتیں۔ ایک بار جمیرت رین میں جب کچے حاجتمندوں کوجنوں ن حطية وتت كليركر راسة روك ليار ميس في الناجا با توفراياكه:-" ان کو اس طرح کیوں مٹماتے ہو دستِ سوال دراز کرنے والوں کو کھے دیو<sup>و</sup>

كەخدىپى الگ بوجائيس اس دربارىي تجدىس اوران مىس كونى فرق نىنس ي مملطان وگدابندهٔ این خاک دراند

حضرت بيران دستكيرس خاص عقيدت هي اوراسي سلسله سي اين آكي منساك كرك فهاياكم ونياكى بحول تعليون مين بغير مرشد كاول كصراط مستقيم ريطينا وشوارسي

خاصان خداكى تلاش وسبحومين أن كونه الجمير تزيف كى كنده ادرتعف كليون مين دُمعلوم موتى محتى، اورند مبرولی دکولله کی نام موارسط کول اورشیب و فرازے راستوں مین کلیف محس بوتی تھی۔ سلطان جی کے شہر خور خال میں دہ اکثر بچواکر تیں اور مبنیتر آسودگان خواب کے نام ونشان اور سوانح دریافت کر کے عبرت حاصل کرتیں۔ ایک بارایسااتفاق ہواکہ جبح کئے گئے ایک ج کیا دہویے کی تین اور بھوک کی شدت سے میراحال بے حال ہوگیا جمارت کرکے واپسی کے لئے وض کیا لیکن شنوائی مذہوئی اورجب تک وہاں سے وب سیر نہ ہولیں مورثر پرسوار ية إبويكن "

سركارعالىيە نيے جب نظام حكومت ميں تبديلي فرا دى اورىجانس انتظامى وواضع قوانين فائم ہوئئیں آواسی سنبت سے جہات اُمورِ حکومت سے وقت بھی کیے نگا اور جونکہ زراعت اور امور تتعلقۂ زراعت سے خاص دل جی تقی اس کے ریگنہ دوراہد کوجاگیر میں لے لیا۔

د ورا ہدایک تاریخی مقام کہے۔ بیہاں دوراست کے تیمیں اور ہرانسان کے لئے اس نامیں ایک صاف وصر ترمی عجرت ہے۔ اس سرزمین برایک بزرگ مولانا شاہ وجیجالدیں شبہ پید کامزار بھی ہے جن کی نسبت منہور ہے کہ تنہادت کے بعد بھی جابہ اُن کائٹرتن سے خدا ہوگیا تھا کقار سے کیج دیرمک جنگ کرتے رہے۔

آیک دن سرکار عالی جب دورا به تشرافین سے گئیں تومزار پرفائتہ پڑ ہے گئیں۔ اُس قت
دل میں عبرت آگذ خیالات کا توقع ہوا اور اُسی حالت میں بھویال مراجعت کی محل میں تشریف
لاتے ہی ان خیالات کو فارسی میں طلب نہ کرکے مولوی شکرا دلٹ بہتل کے پاس بھیجا کہ دہ ان کو نظم کے
قالب ہیں بڑھال دیں مولوی صاحب نے بھی ایک فاص جذبہ کے ساتھ اس فراکش کی تعمیل کی۔
جس کو سرکار عالیہ نے ہے انہتا ب ند فرایا اور سیر دورا ہہ "کے نام سے جھبوا کر بہ کثرت شایع کیا۔
مواحد کی عاقب کا خیال اس سرکار عالیہ کے فلب بلیم میں مواحد کی عاقب کا احماس و خیال ہی مواحد کی عاقب کا احماس و خیال ہی اور اسی لئے اُن کے ہرا کہ فعل وعل میں جوحقوق اللہ وحقوق العباد سے متعلق ہوتا اس احماس و خیال کا پر توصاف فرا آتا کھا۔
فیال کا پر توصاف فرا آتا کھا۔

یا وجودا نهتانی احتیاط کے بھی مبصدات که 'نفس بیچ بشرخالی از خطا نبود' سرکارعالیہ نے دو مرتبہ اپنی رعایا سے معافی طلب کی۔

ر بہر پی دعافی سیسی کی سیسی کا بھی ہے گئیں اور دوسری مرتبہ بجابہ عنان حکومت لینے نورِنظر ایک حضرت سکند صولت اوام اللہ اقبالا کے دستِ مبارک میں تفویض فرماکر پیجیٹییت راعی رعایا سے رخصیت ہور ہی تحقیں -

سله مودی صاحب ریاست کے قدیم متوسل تقے ممتاز خدمات بر مامور رہنے اور نبین حاصل کرنے کے بعب د اعلی حضرت اقدس دام اقبالا کی الوظی خاص میں انڈر حیف سکر طیری رہے سے سال کا ایم میں جلت کی شاعر کی فطری ملکہ تھا فارسی دارُّدو میں نازک خیال شاعر ہے۔

سله موقع اورسانی کے متعلق سرکارعالیہ گوہراقبال میں تحریر فرات میں:۔ رباقی بِصفہ آئندہ )

ا بحوال من صدقات وخيرات كاليك فاص نظام بيع و الب كذر بكم صدقات وخيرات (خلاشيس) ك زمان سه قائم بيد سركار عاليه ن اس من اصلاح و توسيع فرانى او زيئ نئي شكليس بيداكيس - يوبهشاس امركى بهى احتياط رضي كر متحقين محروم بذريس اور عيرستى فائده مذا بطائيس - اسى طرح آئي لا متبطلو اصد ك قائد كم وبالمن والا ذهى وبهيشه بين نظر كها-

يه صدقات وحكام وضالط كاعث بالاعلان بوت مصليكن سركار عالب جوديمي

بالالتزام محفی طور پر کرتی رستی تطیس-

بعد رہا کا درجہ میں درجہ ہوں ہیں۔ دوزصدر شین سے دستور تھاکہ ہرشب کو بہتر استراحت پر کمیہ کے نیجے دین روپے رکھے جاتے ستھے جودن کو درمتِ خاص سے حرب موقع غوباً و مراکین کو عطا فرنا تی تھیں۔ ایسے مواقع بالعموم اس طرح ہوئے ستھ کہ محل میں کوئی غزیب برط ہمیا یا کوئی بجبر یا کوئی اور

( بقيره استبيه

اورعور کرنے کے بعد ہی رونایا کے کئے مفید مذیا یا ہو۔ میں نے کوئی کام ایسائنیں کیا کہ جس پر پہلے عور مذکر لمیا ہو
اورعور کرنے کے بعد ہی رونایا کے کئے مفید مذیا یا ہو۔ میں نے روغایا کوکامل افصاف حاصل ہونے پر جہم کی آمانیا
ہم ہم جہانے نے کے لئے ابینے او پر ایسی کلیفیس برداشت کیں جوایا عزیز کسی عزیز کی سحنت بیاری سے بے جبین ہوکر
برداشت کرتا ہے لیکن جو کہ ہیں انسان موں اور میری حکومت شخصی ہے اور میجی فظاہر ہے کہ ایسے حکم ال برجس
کی حکومت شخصی ہو بمقا بلر ایسے فرال روا کے جو بار لیمنٹ کی روسے فرال روا فی کرتا ہو حکومت اور حقوق روایا کی
ذمر داریاں بہت زیادہ ہو تی ہیں میسے ضمیر نے جھے ہوایت کی کرقبل اس کے کہ محتر مسرز میں اور مقدس گھری
قدم رکھوں اپنی دعایا سے اپنی فر و گذات توں کی معا فی طلب کروں۔

اس کے ۱۲ رجب کلالا اھ کومجد آصفی میں ہوضت کے دقت رہایا کے خاص خاص قائم مقاموں سے زبانی معانی مائلی ۔ اورع بدہ داران ریاست کونری ؛ اشعاف سے بین آنے کی بہ اکرید ہوایت کی اس وقت ایک عمیب شورگر یہ وزاری مجد آصفید میں بربا ہتا ۔ بہرض نہایت عاجزی سے معانی چاہتا تھا اورخود بہم معان کرتا تھا اورچ نگر تمام رعایا کا ایک حکم جمع ہونا نا مکن تھا اس کئے محر بری طور رہی استدعاء معانی کے اعلان کئی کے اعلان کی کے کا گئے کے اعلان کی کے اعلان کئی کے اعلان کے کوئری کے دور اور سے ملاحظہ بہوتھ میدور اور ۔

مستق اگیااور چیکے سے اس کودید کے یا ہُوا خوری کے وقت یا باغ میں جہل قدی کرتے ہوئے کسی کوعطاکر دیئے یا موظمیں جاتے ہوئے کسی غریب کو دکھیا قوائس کو دیدیئے۔ بعض اوت ات تو یل جیب خاص سے بہی اسی رقوم صرف کرتیں اور کسی کو ان رقوم کے صرف کا پنته معلوم نہ ہوتا -اکڈریٹ ڈینفوٹون امٹو ا کھٹم باللّین والدّقی ارسیّ اوّ کے لاسید قَائم ہُمْ اُجین کھٹم عِنْد کر بھٹم وکا حَوْثُ عَلِمَ ہُمْ وَکا کھٹم وُکا کھٹم ویکٹ فُرن ۔

ا حذا و نزخ آل و علے نے اپنے افضال سے سرکار عالیہ کو جہال دینوی اقتدار و فرما زوائی کے سرور ضا ہردل عزیزی و نتہرت اور ناموری کے ساتھ اخلاق فاضلہ سے ہمرہ و رکیا وہاں ایک راسنے العقیدہ سلمان کی خصوصیات کا ملی عطا فر ماکر اُخروی درجات و مراتب کا بھی امید واربنا یا۔ اِن خصوصیات اسلامی میں بڑے بڑے سانحات برصر بیل وہ بڑی خصوصیت ہے کہ تمام انبیا ئے کرام اور خصوصیات اسلامی میں بڑے بڑے سانحات برصر بیل وہ بڑی خصوصیت ہوئیں۔ ان کو ابنی ہوئی رہتی ہے اور کم و بین ہر مقبول بندہ کی آز مالین ہوتی رہتی ہے اور کم و بین ہر مقبول بندہ کی آز مالین ہوتی و آلم بین سرکار عالیہ کی بھی متعدد مرتبہ نقص الانفن سے اپنی آزمائیٹن ہوئیں۔ ان کو ابنے جوادت و آلم امبین سرکار عالیہ کی بھی متعدد مرتبہ نقص الانفن سے اپنی آزمائیش ہوئیں۔ ان کو ابنے جوادت و آلم ابنین آسے جس سے لیے آسے جس سے لیے اس کا میں بھی سے ایک آسے جس سے لیے اس کا میں بیاس ہو جاتا ہے۔

اولاً کے بعددگرے داوصا حبرادلوں کا انتقال بھرفر ماں دوائی کے آولیں مرحاریت وہرکی این انتقال بھرفر ماں دوائی کے آولیں مرحاریت وہرکی اجائے اسلامات اجائک موت ہوسب سے زیادہ مخلص دعتمہ شیر سکتھ اور جن کو بہمتن سرکا دعالمیہ کے ساتھ اصلاحات میں انہماک تقا بھرا کی وربعہ نے کی جوائم گی اور اواخر عربیں جھیا ہ کے اندر دوصاحبزاد و کی رحلت کے حادثات بسخت ابتلا اور ذہر درت آ زمائش کے مواقع سکتے ۔ لیکن جانبے والے جانبے میں کہرحاد نئر بر کارعالمی میں کی تصویر تھیں۔ اور ڈنیا کے سامنے صبر کے حقیقتی مہنوم کو ظاہر کر ق

سله صاحبرادی بنیس جهال سکیم - رحلت من اعراع - وصاحبرادی آصف بیها سکیم بولست سنده او م سله عالیجاه احتقام الملک واب احرعلی خال صاحب بها در بولست سنده ایر و رمفدان واسالهٔ \_ سنده صاحبرادی رجیس جهال سکیم بولست سنده او در مسله صاحبراده وحید الفافر خال - بولست سنده ایر -

هد مواب عالى جاه كرنل سرمدنفراد شدخان- يعلمت سكلاع ولوابعن الملك جنرل عبيد المدخال جلت سكلات

تقيى -اوران كايمبراس الوه منكامصداق تقا-القلب يحن والعين تدهان ولا لفتول إلامنا ينضى رتبنا إنى بغراق القلب على المائية ولا المقال المنا ينضى رتبنا إنى بغراق القلب المائية ال

ظاہرہ کدان حافتات سے دل اور ایس فیق ماں کادل کس درج عم والم اور صدمه و ربخ سے ستا تر ہوا ہوگا گرسر کارعالیہ نے اِقالِللّٰهِ وَ إِنَّا اللّٰهِ مِنَ اِجعُون کہتے ہوئے شفقت و محبت کے آنو تو بہائے لیکن اپنی کام تر توجہ اللّٰهُ حَتَّى اللّٰذِی کَ کَمْ یُمُوْتُ کی طرف بھیرکرمرومین کے لئے دُعا کے معفرت اور قرآن مجید کی الاوت سے ایسے قلب کوسکون دیا۔

اُنفول سَفَه يَ الْآنَ تَرْقَ مُوقول بِحِورِي كَانَام صَبِرَفِيل آهَا بَكُهُ الْمُصَابِين كَ مِعِلَةً ربي جن كى نسبت آيكريميه وَلَبَتْسِ الصَّابِرِسِّينَ الَّذِينَ إِذَا اَصَابَتَ هُمُّ مُصِيْبَةٌ قَالَوُ النّالِلَهُ وَإِنَّا الْمَيْهُ وَلِإِجِعُوْنَ مِينَ صَافَ وَصِرْحَ بِشَارِتِ عَظِيم ہے۔

ُ زندگی کے ایسے المناک مواقع ربیبینی منرکار عالمید نے شفقت ورحمت کے آنوبہاکر قرآن مجید کی بلادت سے خصر ن اپنے قلب محرون کو تسلّی دی بلکدر ہرومنزلِ آخرت کے لئے آخرت کا توت میں ساتھ کیا۔

ایسے جائے سل صدمات پرجوبڑے سے بڑسے صابرانسان کوٹردہ دل بنا دیتے ہیں۔ طاعتِ الٰہی اورخدمتِ مخلوق سے ہمشہ اُن کا دل زندہ تھا۔

نتوم كى اجانك رحلت جرست زياده تثيم عقد سقة اورجن كوبهمة تن سركار عاليه كسساعة اصلاحات ميں انهاك تقاان كابعارضه فالج انتقال موگيا-

الفول في البكنير في دولت كے تذكر كي ميں إس تعقیقت ابتلاد صبراوراس كے جمر كواس ملے ميں اس ملے ميان كيا ہے۔

و الرائم عنه باک حادثات کی تاریخ برنظر والیں گے توہم کو بہت سے حوادث ایسے ملیگ جو خدا کے نہا کہ مرم نم باک حادثات کی تاریخ برنظر والیں گے توہم کو بہت سے حوادث ایسے ملیگ جو خدا کے نہاک اور برگزیدہ بندوں برگذرتے ہیں اور اُن سیعض صفاء الہٰی برصبر کی زائش صدمات و تکا لیف سے کیا مقصود ہوتی ہے۔ درامل حذا و ندکر کم انسانوں کے صبر کی آزائش صدمات و تکا لیف سے کیا کر ناسب اگرانسان اس آزائش میں جو صبر کا حقیقی مفہوم ہے بورا اُر تناسب تو وہ کا میاب سیم اِرائس میں جو میں کی خوش خبری ان معت میں انفاظ میں وتیا ہے۔ سیم اور اس کو اپنی محبت وجمت کی خوش خبری ان معت میں انفاظ میں وتیا ہے۔

وَلَنَبَلُو تَنَكُمُ بِنَجِي مِنَ الْحَوْثِ وَالْجُوْعِ وَلَقْضِ مِنَ الْاَمُوالِ وَالْاَنْفُسُ وَالنَّمْ اَتُ الْمَنْ الْمَا بِرِنِيَ الَّذِيْنَ إِذَ الْمَسَائِنَةُ هُمُ مُصِيبةٌ فَتَالُونُ إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاحِعُونَ هُ أَوْلَاعِكَ عَلَيْهِمْ مُصلواتٌ مِنْ وَتَبْهِمِمْ وَمَنْ مَحْمَةٌ مَا وَاوْلَاعِكَ حَمْدُ مُلَمَّهُ تَكُونَ هُ

مجه برج عین شکلات کے وقت یہ حادثہ گذرادہ در اسل میرے صبر کا امتحان تھا میں نے حذاکی مرضی پصبر کیا اور تضاء اللی کے سامنے سرب لیے خوبکا کرآیات کر میر حساب اللی کے سامنے سرب لیے خوبکا کرآیات کر میر حساب اللی کے سامنے کر انگر کے ایک کو اپنا در دکیا جو میرے دل کو اطمینا ان دیتی تھیں کیونکہ خدائے وجل و ما تا ہے اکلاب نیکر کر الله خطر کو القالم کو انتقال کو الله بن کر الله خوت القالم کو الله بنان دیتی تھیں کیونکہ خدائے وجل و ما تا ہے اکلاب نیکر الله خطر کو القالم کو الله بنان دیتی تھیں کیونکہ خدائے وجل و ما تا ہے اکلاب نیکر الله وقطر کو الله بنان دیتی تھیں کیونکہ خدائے میں مناز کی الله کو الله بنان دیتی تھیں کیونکہ خدائے وجل و ما تا ہے اکا دور کر الله بنان دیتی تھیں کیونکہ خدائے میں دور الله میں مالی کا دور کی دور کا دور کی د

مرکارعالیه کوعام مذہبی معلومات اسرکارعالیه کوعام مُذہبی معلومات اوربالخصص مسائل مندہ میں معلومات اوربالخصص مسائل متعلقہ سنواں پر پوراعبور حاصل مقا ان کی زہری ایفات سندہ اور مدین میں مسلم اور المسلم اور المسلم اور المسلم اور المسلم اور المسلم المس

سبیل الجنال ہرمیۃ الزومین عفت المسلمات اور وہ تقریمیں جو زمہب کے متعلق زنا نہ حلسوں میں فرمائیں اس کی شاہر ہیں۔ لیکن ایھوں نے اپنے مذہب اور اپنی قوم کے متعلق دوایت ہی سے واقفیت حاصل نہیں کی ملکوئس دوایت میں ذاتی درایت کا بھی بہت کچے دخل تھا بہیشہ ہرئلہ پر کا فی عزر کیا تھا۔اور جب بھی کئی منکلہ کے متعلق بورے طور پر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی توعلمائے کرام سے اتصواب اور مباحثہ کیا۔اکٹر مولانا تبلی مروم سے بھی ایسے مسائل پر دریاک گفتگو بہتی خوج بھی ایسے مسائل پر دریاک گفتگو بہتی خوج بمال الدین صاحب بہی وقتاً فوقتاً بہت سے مباحث رہے ہیں بسرکا بھائیہ کی تام تصنیفات کمال الدین صاحب بہی وقتاً فوقتاً بہت سے مباحث رہے ہیں بسرکا بھائیہ کی تام تصنیفات

سله بریة الزهین اورعفت المسلمات کے انگریزی تراجم بہی شایع ہو پیکے ہیں اول الذکر کتاب کی و وکنگ شن کی طر سے بورب ادر بالحضوص انگلتان وامر مکی میں مکبڑت اشاعت ہوئی عفت السلمات نے جس کا انگریزی ہیں " الحجاب" نام ہے بہت قبولیت عاصل کی و دبرالانشامیر دبیر قاضی ولی محد کہتے ہیں کہ " قاہرہ اور بیروت میں ان کی تصانیف علی طبقہ میں شرف قبولیت عاصل کر حکی ہیں اور بیروت کے ایک فاضل ادیب نے امواب کا محض ایک عربی ترکی انجن کے سامنے پڑا ہا ہی ہفتہ مراکو کے ایک ادیب نے محب سے سرکا دعالیہ کی تصانیف کی فرایش کی ہے اور سالم الحجاب کا جو بیں بہلے بھیج جبکا عقابہت قدر و منزلت کے ساتھ تذکرہ کیا تھا۔" یں اسی تحقیقات کا زنگ زایاں ہے۔ وہ تام مسائل مذہب رعبور کھتی تھیں اور جب موقع ہوتا تو نہایت نیج کے ساتھ گفتگو فر ماتیں ۔ چونکہ فیطر نے قبت حافظہ کی مل طور ربیطا فر مانی تھی اس کئے جو پینیو جوبات پیچی یاسنی وہ حاضر فے الذہن رہی ۔

آیک مرتبر بسر کار عالمیہ کے روبر واتھات المونین کا کچے تذکرہ تھا۔ اتفاق سے اس وقت
تین آدمی موجود سے جن میں ریاست کے ایک کن مرجوم مولوی سعیدالدین صاحب بہا در بھی سے
جفوں نے دار العام دلیو بندسے سند فضیلت حاصل کی ہتی اور ان کاعلم بھی تازہ تھا۔ اس تذکرہ
میں اتہا تھا المونیون کے ناموں کا شار شردع ہوا۔ تین جا زناموں پرچاکر سب وک سے قبل اس کے
میسرکا رعالمیں می حیے فرمائیں مؤلف نے عرض کیا کہ:۔

سی میں ایک اور اس اور اس اور استان کی سے کہم کو اپنی ماؤں کے نام کک یا د نہیں '' سرکارعالمیرنے درتین سکنڈ کے وقفہ کے تعب دفر ما لیا کہ:-

"بال المبيني عبول جائير ليكن بليال نهيل بعبولتين" اور يجرسب نام كناويئي-

اسرکارعالیه اگرچهای بنهایت فراخ دل اورغیر تصب فاتون تین ایک و حصبیت مازیمی ایک کورل مین بنهای عصبیت کا وه جهرجوایک کمان کے لئے اسلام کے ساتھ لازم سبے اسبے انتہائی درجر بربوجود تھا اسلام کری حکمہ کو وہ برداشت نہیں کرسکتی تعید مسلمانوں میں جومعائب ہیں اُن کا اعتراف کرتیں لیکن اُس کوشامت اعمال اور تبہی تعیم کیؤلمان احور میں شخولیت کے سائے فدوقت برخول کرکے عام بحث ومباحثہ سے دُ ور رہتی تعیم کیؤلمان احور میں شخولیت کے سائے فدوقت کے فاقت میں اُن کی دوسے اُن کی ذات شا با نہ سے غیر متعلق تھا لیکن کھی اکتر فوید یہ لیڈیز یاکسی عیمائی خوالی تھیں۔ خوالقوام کے تعلیم یافتہ لوگوں میں مذہب اُسلام کے متعلق جو بھی یکی سے اسلام یا املام و عیسائیت کے مواز نہ پر گفتگوئیں آہی جاتی تھیں۔ اسلام کے متعلق جو بھی یکی سے جو اُس کو سرکار عالمیہ جو بیٹھ تاریخ وروایات اسلامی کی نا واقعیت بر اسلام کے متعلق جو بھی گئی سے جیسے سرستی موجود و تھی تیں جن بیس اور اسی وجسے لینے یا ٹوٹ کرتی خوانہ میں برکشرت ایسی کتا ہیں موجود و تھی تیں اور اسی وجود و تھی تاریخ کی تا بیسی ہیں ہو جو سے اسلام کے متعلق صحیح جو واقعیت ہم نمینج کی گئی سے جیسے سرستی موجود و توقیق سے موجود و توقیق سے موجود و توقیق سے جیسے سرستی موجود و توقیق سے موجود و توقیق سے جیسے سرستی موجود و توقیق سے م

عموماً جن الميرين مزهبي دل حيي ديجيتي تقين توان كوكيدكما بي تحفقه عطا فر ماتي تقين اوراسي غرض مسين تعدد كتابون كاحود الكريزي مي ترحمه كرايا تقا-

ایک معرکت الکی را مطاب کے طریق استدلال، طرزمباحثرا در انداز محصیت اس الکے معرکت الکی را محصیت است کام کریں گئی سائلوٹ کے ایم کام کریں گئی سائلوٹ کے مام کریں گئی سائلوٹ کی ہے میں ایک بہت بڑا جام کریں گئی ہے میں ترقی کی تدابیر برغور کرنے کے لئے منعقد ہوا تھا اس میں جاسے میٹری تقریری ہوئیں اور تقریر کے دائی خواتین نے مشرقی متورات کی تعلیم اور حالت کے متعلق ایسے اور حالت کے متعلق ایسے اور حالت کے اس رج وس بی اسان عور توں کی نبت اور مذہب اسلام کے احکام و تعلیمات کے متعلق نہایت میں اسلام کے احکام و تعلیمات کے متعلق نہایت نامناس اور ہوئیت بھے استقال کئے تھے۔

مس فی سانکوٹ سے اِس طبسہ کی مطبوعہ ر دُراد سرکارعالیہ کی خدمت میں ملاحظہ کے بیش کرکے خواہش کی کہ حضور محدوم جھی اسپنے خیالاتِ عالی اور رائے مبارک سے اس جلسہ کی معاونت فر مائیں یسر کارعالیہ نے اس دو کراد کوبڑے توق کے ساتھ ملاحظہ کیا لیکن جب سس رجہ وسن کی تقریر نظرانور سے گذری توانس وقت نہایت افسوس ورنج ہوا۔ اور اسی تاسف ورنج کے باعث ایک طولائی خطائح پر کیا جس میں عور توس کے ان حقوق و درجات کا بیان تھا جوان کو بیشت نبوی جملتم ) کے بعد حاصل ہوئے ، پیشلمان عور توس کے علم فضل اور جرات و بہا دری کا بیشت نبوی جملا و اور تعلیم نسواں پانجہ ارخیال تھا یسرکارعالیہ کی مذہبی خصوصیات میں یہ تذکرہ کر کے موجودہ انحطاط اور تعلیم نسواں پانجہ ارخیال تھا یسرکارعالیہ کی مذہبی خصوصیات میں یہ بات نمایاں تھی کہ فروعی اختلاف سے اثر پذیر نہوتیں اور صرف اصول پیشِ نظر رہے اور انفیس کی ارتباعات کے امراد عطافر ایس ۔

سرکارعالیہ طلباء کی جاعت کے لئے ہی اس امرکی بڑی ضرورت بھتی تھیں کہ وہ صروری معلوماتِ مذہب رکھتے ہوں اور بزرگان اسلام اور اسپنے اسلاف کی سیرت اور حالات سوواقف ہوں لیکن عام طورسے درسی کتابوں میں غیراقوام کے بزرگوں کے ہی حالات نظرا سے ہیں اس سے بنفر نفنس محرف و کی اور افراکر اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے اخلاتی ریڈروں کا ایک ملسلہ بنفر نفنس محرف و کا ایک سلسلہ

تالیف فرمایا ور مرعنوان کے بخت میں بزرگان اسلام کے متند تاریخی واقعات دحالات ابطور مثال درج کیا۔

وه هرعالم کا احترام کم این تحقیں مگراس احترام کے ساتھ اُن کی حالت کا اندازہ ہم احترام علماء است کا اندازہ ہم احترام علماء کے استحدان کی اللح احترام علماء کے استحدان کی اللح علماء کے اللہ کہ اور ہمیشہ اُن کا اعزاز ملحوظ دکھا۔ حال کے سائے ڈعاکر میں لیکن کھی اُن سے ہزاری کا اظہار نہیں کیا اور ہمیشہ اُن کا اعزاز ملحوظ دکھا۔ زمانہ جدید کے دوشن خیال علماء کے ساتھ تو مذہبی وقومی و مسائل پراکٹر بھی کلفٹ ایجنیں فرانیں اور خاص خاص صروریات مِلّی و مذہبی کی جانب ان کورج عکر تیں ۔

اگریم ایوان شلطانی کے کمرکو ما قات میں مولان اضلیل احد صاحب سہار نبوری اور مولانا محد آسسہ مصاحب دیوبندی دغیرہ کواٹ کے شایان شان احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وایس دوسری طرف مولان اسٹ بلی اور خواجہ کمال الدین مملِغ اسلام کو بھی اسی عزت وحرمت کے ساتھ موجو دیاتے ہیں -

اسلاف كي مجبت اسركار عاليه كوج شفقت خاندان كي جيدول كرا عد متى بين مي الفت

بزرگانِ خاندان کے ساتھ محتی خصوصاً انہماتِ کرام کی عظمت اوران کا احترام بدرجہ غابیت کھا اوراسی بناء پر امخوں نے آن سب کی اورا پنے والد ماجدام اورو ولد لذاب باتی محدخال کی سواخ عمریاں ہما بیت والد ماجدام اورو ولد لذاب باتی محدخال کی سواخ عمریاں ہما بیت ذوق ور خوق کے ساتھ تالیف فرما گئیر لیکن خاندائی تعلقات کے سلسلہ ہیں ۲۷٬۲۷ سال کی سلسل وغیر منقطع مدت میں شفیت مال (سرکارخلد کال) کے ساتھ جوکشیدگی قائم ہوگئی تبی سال کی سلسل وغیر منقطع مدت میں شفیت مال (سرکارخلد کال) کے ساتھ جوکشیدگی قائم ہوگئی تبی است کھی ہوت کے مقاصداور اسلے سری موج دن رہتی تعلی اسلام دوروں کے دولوں میں العنت کی اعزاض کی کھیل وکا میابی اسی کسنسیدگی سے قائم کر سینے برمبنی محتی - اسلئے سرکار عالمیہ کی ہر کوشش مصالحت وصفائی ناکام رہتی محتی ہے۔

سرکارعالیه کی" ترکن ملطانی" میں بیتهام واقعات مُندرج ہیں بین ایفوں نے اسباب کشیدگی بربوری روشنی ڈالی ہے اور بعض حالات کا ایسے در ذیاک الفاظمیں بیان کیا ہون کو کوئی شخص بغیر انسوؤں کے نہیں پڑھ سکتا۔

نگین ان واقعت است جو محبت که مال کے سابھ ہتی اس میں شمہ برابر کمی نہیں ہوئی اور بہان کا در نہ اس احترام میں ذرّہ اور بہان کو مال کی شفقت برحواعتماد تھا وہ بہی برابوت ائم رہا اور نہ اس احترام میں ذرّہ

ت الفطوت قرت كا ألجدار كراتى "

بھوٹ رق آیاجوہاں کابلیٹی کے دل میں ہوناحیا ہیئے۔ اعنوں نے ہنایت جوس سے ہاں کی سوائخ عمری تعیات شاہجہانی "کہمی اورارُ دواگریزی میں بکشرت شایع کی۔

اِس کتاب کے دیبا جیس تحریر کرتی ہیں:-

"خلد کار علیا حضرت جزاب نواب شاہج باں بگیم صاحبہ تاج مبندحی سی آئی ای مرحود منفوره کی سوائغ عمری لکہنا نصرف میرے لئے ایک فرض سے بلکا ایسے میں اپنی سعادت مجبتی ہوں اور ایسے کام کوایک ایسی خدمت جانتی ہوں جو دعا کے بعدیں ان كى كي كيركمكتى مول - دنيا مانتى ب كروه اولوالعزم فياض رحيم المزاج اور مربضاتون تقیں بنیں ایسی خاتون کے کاموں کو زندہ رکھنے کے الکے ایک سوائے عمری کی اشد ضرورت عقى يمكن قفاكه مين يكاب كسى قابل أدمى سي كلفوانى -ليكن ججيه يدسعا وَت كيونكر صابع في كهيں اپنیءزيز اورشفيق والدہ كی يہ خدمت بجالاتی يس جبال تک مجھے وقت ملااور وقع عامل بوامين في اس كتاب كومرتب كيا ..... من من سفي اس لا لف میں عداً اور قصداً ان تام دروا مگیروا قعات کو درج نہیں کیا جرمیرے اور ان کے مابین بیش آئے کیونکدان کا فرامون کردینا ہی مترہے۔جو کھیے واقعات بیش آسے وہ مشدنی تے میں لقین رکھتی ہوں کہ با وجودان واقعات اور اسل کشیدگی کے ذرہ برابران کی شفقت میں كمى نبيس ائى بتى ادر زميرى اطاعت ومحبت ميس كونئ فرق آيا تقا اوركيوں كر اتاميب ري جنت آوائن کے قدموں کے نیچے ہے اورمیری خشش اُن کی خوشی ورضا نیخصر سبے -مجے بقین ہے کہ جب ناظرین اس لائف کو پڑ ہیں گے توجہاں ان کو پیٹوشٹی ہوگی كەأن كے ملك ميں ايك السي حليل القدر خاتون كى شا ندار لائف موجود سے وہاں مجھے اور اُنفیں دونوں کو دُعاہے خیرسے یاد کریں گے۔

سرکارعالیہ کی اس مجبت کا اندازیوں کرنا چاہیئے کہ آخر دقت تک حب کبھی ماں کا تذکرہ آجاتا تھا توان کی باتوں میں ایک جوش پیدا ہوجاتا تھا۔ تزک سلطانی اور حیات شاہجہانی کی ترتیب و تالیف کے زماز میں مجھے اِس جوش محبت کے نظارہ کا بار ہاموقع ملا ہے اور میں نے اکثرو

جهم. بیشرسرکارعالیه کوحیت مریم ما یا اورغمناک آوازست گفتگو کریتے شنا اسی محبت کا تقاضا کھاکہ سركارعاكيه البينة اسلاف كرام ك ايصال اذاب ك كيابهي ايك ين تاريخ برخارة وتبرة

شرکناری اسرکارعالیہ کے نمائل ضیة میں ایک طری صفت نشکر گذاری ہیں۔ وہوشے صفالے مداری ایمان و رحم کاشکریز صرف دل و زبان سے بلکہ ہرموقع بیٹل کے ذرابیہ سے ادا كرتي تفيتر حس كوبهم أس شفقت ويجدر دئ مين نمايان ديجيجة بي جوان كوعمه مأ مخلوق البي اورُصهماً جماعت كريد وتقريب وهضاوندكريم ك افضال وعنايات كى تنكر گذارى بهايت يرعون الفاظ مين كرنى تقيل يشلاً ايك موقع رايين حذبات ظركذاري كواس طرح ظامر كرتي بين:-

"اس ونیائے ظاہری میں میں اپنے آپ کوہت خوش نصبیتے ہیں ہوں کہ اس کے الطاف سے اَكْمَالُ وَالْبَنُونُ نِ زِمِينَةُ الْحَيْلِوجُ الدُّنبِ اكْمِصداق مُون وَمِينَ مِينَهُ خدائے عز وجل سے شل حضرت سلمان عليالسلام ك دعاكرتى بوب-رَبِّ أَوْوْعُنِيُ أَنَّ اَسُّتُكُرُنَعُمُ يَاثُ الَّهِيُّ آنْمُمُتَ عِلَى وَعَلَى وَالْكُلْ وَانَ اَعْمَلُ صَالِحاً تَوْضَلُهُ وَاصْلِحُ لِي فِي ذَيٌّ يَبْتِي إِنْ تَبُسُثُ النيك والخامين لمشبلين

اورانس كحصور مين تجي رستي هور كدوه زنره رمبي اوران مين هرايك صالح بهو اور ده ميرك لئے با قياب صالحات بول اس سئے كه وَالْسُاحِتِيَاتِ الصََّا لِحَيَابِ حَيْرٌ عِنْدُ رُبِّكُ وَأَمِأُوِّخَيْرُ الْمُلاُّهِ-

ىيەامروا قغىب كەخدا وندكرىم سے جہاں سركارعالىيكوا تبلام آ زمائش ميں ۋالا وبإب حنات دارین سے بھی کامل طور می تمتع لعطا کرے اپنے اس وعدہ لَدِی مَثْ کُوْتُم لَا زِنْ لَا تَكُمُرُ

نيكن خدائ تقالي كالشكريياس وقت تك كمل نهين بوتاجب أك كدان ن انسان كأتكر كذارنهو للمُ فيتشْكِوْ اللّهِ مَنْ لَمْ فيتشْكُو النَّاسَ \_

سركا عالمية مبتنية بترخص كاجس في دراهي قابل شكريكام كيابهوياجس في ال كي مقصد یاکسی کام میں مردکی ہوشکریہ اداکرتی تھیں۔ نیٹنکر گذاری رمی مذکعی ملکہ حقیقتاً دل سے ہوتی ہی ا دراس كا أَظِهارَ شَقَّدَل ، يِها يُوط خطول ، بيلك تقرير دن اورتصا بنيف وغيرومين في إضابنا ورمؤيرُ الفاظ ك سائة بهة القاً مثلاً ميري ايك عض داسَّت بي توقيع فراتي بيركه:-واتعی شب دردزمیری به آرز و ب کرین خدائے تعالی کی رضا ہوئی کی کوشش کروں

ادراس کے بعد بندگان خداکی مہیر دی کی جمیری زندگی کا مقصد سے۔

یں اس کو بھی بتانا جا ہتی ہوں کہ جصاحیان میرے اس مقصد می مجھ کو امداد میتے ا دراس تمتّ کی کمین کی کومنسٹ کرتے ہیں ان کاشکر میری زبان ہی سے بنیں ملکہ دل سن كلتا سب - خدائ تعالى ان كوزياده توفيق عطاكري -

اس كوسشش كى جوبهار سے قلم سے حتى الامكان بركئي سب اور جوكرتے بي اس كا صله خدا تعالی کے نزدیک ہے اور انشاء الله ضرور ملے گالیکن تم سے اس قدرخوان ب كدوعا خيرس حيياب ياد كرت بهوتااين حيات ياد كرت ربو اوريبي تمنا رعايا اور

أن كرسيرت البنى كى كميل كابع انتان على المقامولانا شائى مرعوم كى رحلت كے بعدجب ان كے جاسين مولاناسيس يمان بهلي مطبوعه جلدكراك اوربارياب موسئية بدير مقدس اورروكدا دبيش كى توسر كارعاليه كا قلب مبارك خدا اورانسان دولون كشكريون سيمعمور بهوكب بقیہ حلدوں کی کمیل کا تذکرہ ہوا اور دار الصنفین کے ذاتی بیس نہ ہونے سے شکلات کا ذکر آیا تو مولاناموصوف کے ہی تنینہ کے مطابق شکر میکی استروالبنی تین ہزار روبیر دیئے۔

لينع عدده دارول كى خدمات كے اعرّاف اظهار تحسين ميں بني نهايت فياص تحقيل جو يجمح معنول من الكي في الكركذاري ب اورجهان موقع بوتا عقا ابتائي قدرستناسي كرساله ان كا تذكره فراتى تقيل - اختراقبال كالك بأب خاص طورير ايسي مى تذكرون سيمعمورسي-بيريداعرا فوعين زنده اورموج وعهده دارول كي بي حدمات كانتها بكداس جبان سے گذر جانے اور حذمات سے مسبکدوسش موجانے والوں کو مرور زماند برجھی فران ند فرمانی

ے ۱۹۰۰ میں - ایک اعلیٰ عمده وارمولوی نصیرالدین صاحب میں المهام مرحم کے متعلق کہتی ہیں کہ:-"دة بيشرياست ورعايا كى بهيدى كے خيال مين تتخرق راستے بتے اور بهايت برولوزز بهی محقه ، تمام رعایاان کے ساتھ محبت کرتی تہی اور مجدیال میں ہمیشران کا نام عزت و نیکی کے ساتھ لیا جائے گا"

بختی محمین صاحب ایک قدیم اورمتازعیده دار مقع جولواب سکندر بگیم خارستی کے زمانہ م سے ملازم ہے اورابھنوں نے تین وُورِ خکومت دیجے اور اُن میں کا م کیا - اُن کی سنبت کر رکیا ہوکہ:-ألهنون ني منالي ديانتداري اور راست بازي كيمائة اس طويل أوركسل زمارين ابنى ضدات كوانجام دياس ده برعهده دارك الئه منونه سان يرسر ذا ناس بحروس ا دراعتبارکیا گیا اور وہ اس کے اہل ثابت ہوئے۔ دہ نہایت خامویتی کے ساتھ کام كرية تيسبني ا ورحونكه ايان دارى اورخير سكالى اُن كالضبابعين عقا اس كئے بهميت ر ممتازا در رُوّر رہے "

ایک فرست تخصلت مجده دارا ضرالاط باحکیم ستید نورالحن صاحب کا تذکره اِن مجلول

رِحْمَ فراتی ہیں :-

"ان كا وجود الثار وخلق كالك بهترين منومة تقاج بجومال ك الم تسس جاتا را -افسالاطبا كنانك عهده بيصقيقةً بيانتخاب أيها احيا بهوا تفاكر مبت بي كم بوتاب - ويتض اس و زایس منیں بے مگراس کی نیکی کی یا دباقی ہے اور آئ اس کو تمام رعایاروتی ہے " سلالاله میں ان کی حجود فی صاحبرا دی بحث علیل تقیں ایک لیڈی ڈاکٹرس کنیزی جن کاجیزر روز کے لئے بھویال میں بطور قائمقام تقرر بہوا محقان کی معالیے تقیس نہایت بھرردی اور توجہ سنے علاج کرتیں مرتصنید کی حالت میں بہنوز کو دئی خاص تغیر بنہ ہوائتھا کہ وہ اُلؤ رواب صلی کئیں اور تھیر كهجى يجهو يال مذائيس -صاحبرادى صاحبه كاببى حيند ماه بعد انتقال مهو كيا - ١٨ سيال بعد حب سركارعاليه اپنى تزك ميس صاحبزادى صاحبتى علالت كاتذكره كبهتى بي تو ديجيو كيس ريوسش

المه موادی شرف الدین مروم ج ان کورٹ کے برا در بزرگ اور سیرعلی امام مؤیدالملک کے امول بتے۔

سگواب نویا میں اصف جہاں ہنیں ہیں اوران کی دائمی مفارقت سے جوصد مہ مقدر میں سے ا دہ ہم نے اُٹھا لیا۔ جو جو تکلیفات بھینی تھیں وہ دیجے لیں اور ندس میکنزی ہی ہم میں موجود ہیں لیکن جس طرح کہ اصف جہاں کی یاد باقی ہے اُسی طرح ہس سیکنزی کی مجمتیں یا دہیں اوران کی شکر گذاری دل میں موجود ہے "

دست برداری حکومت اور الکی خرت اقدس نواب سکند دصولت کی تخت نشینی کے دربازی سرکارعالیہ نے جوہ کوئز اور قابل یادگار نظیم برفرما نی ہے اس میں جہاں خدا و ندختل شانہ اور ارکان حکومت برطانیہ کا تنکر ہے اور این رعایا اور اراکین دولت کا بھی اظہار تشکر ہے اور بھوران اراکین کو بھی فرامون نہ کیا جوٹ مات بھویال سے سبکدون ہو چکے یا اسس و نیا کو خیر یا د کہہ چکے ہیں ۔

وه عمد ما ابنی تالیفات میں اُن اصحاب کا تشکر بیاداکری تقیس جوان میں کسی قدر بھی مدد دیتے ہے۔ مثلاً "سیرۃ مصطفے" کو جب شایع کرایا ہے۔ تواس کے دیباجی میں کھنی ہیں کہ :۔
'نمی آخریں مولای معیدالدین صاحب بہا در کا بھی شکر بیا داکرتی ہوں جبنوں نے میری ان میں آخریں مولای معیدالدین صاحب بہا در کا بھی شکر بیا داکرتی ہوں جبنے مدر کمتی ہے "
میر تورای کو بنظر اصلاح دیکھا اور جن سے بہیٹ مذہری البغات میں جبے مدر کمتی ہے "
میر تورای ہے۔ جنانچہ اخلاق کی بیلی کتاب کے دیبا جیمیں ان ناچیز ہیتوں کا اس طرح میں اس ناچیز ہیتوں کا اس طرح میں دیبا جیمیں ان ناچیز ہیتوں کا اس طرح میں دیا جیمی اس اس سے میں دیسا ہے۔ جنانچہ اخلاق کی بیلی کتاب کے دیبا جیمیں ان ناچیز ہیتوں کا اس طرح میں دیسا دیسا ہوں ہیں :۔

ك ملاحظه موتقرير دربار-

سلے ضلع ہمار نپورکے ایک ممتاز خاندان کے کن اور دیوبند کے فارغ التحصیل نہایت روش خیال اور ذہین عالم محقے ریاست میں ممولی فلازمت سے اللی مناصب مک ترقی پائی نہایت وفادار۔ دوست پر وراویلم سکے شوقیں ہتے آمز وقت تک روزانہ دوجیا رطار با کو حدیث ویعنے کا درس دیتے ہتے سام 1913ء میں جلت کی ۔

انگریزی کمابوں سے اس میں مدولی ہے لیکن میں یہ کچے بغیر نبیں رہ کئی کہ میر سے دفر تا ریخ نے مودوں کی صفائی اور والدجات دغیرہ کی تلاش میں مجے صب معمول بہت مدد دی ہے۔ اس كتاب مين حربت لنظمين من وهنتي محرايسف قبيم كانيتج بطبع بين جواهي شاعوبي اوراس دفتریں اسی لئے معمور میں کہ بجیں کے لئے المیسی اخلاقی نظیں تیا رکری انظار نے اس کتاب کوا ورہبی زمینت دی ہے۔ یاس قابل ہر کہ بجیب کو زبانی یا دکرائی جائیں تاكر بجيل كوخوش الحاني محير سائقه موزول برسبف كى شق بهو اوران كا افرول بير بوجائ -ان

کی منت قابل شکر گذاری وستائن ہے "

اس صفتِ شکر گذاری کی انها بیسے که ایک تقریب پرحس کی مرت کم ره کئی ہے علمیا حِصْرت اپنی تاز قصنیف تندرستی تقتیم فرما ناحیامتی میں کوئی پریس اس مدت میں آمادہ نہیں ہوتا۔ لیکن مولوی سیدمتاز علی الطیر بترزیب سوال کے وربعہ سے لاہور میں طبع ہوجاتی ہے اور کھر لعض اتفاقات سے تقربیب کی تاریخ بولھ جاتی ہے اور مؤلف سوا نخے کے ایک عربینہ رتوقیع

بلقيك كعقيقه بين غالبًا ابهي وتففي سيصرف خط لكهدوكه باستجر سي بيدي-صروراس كاشكرگذار بهوناچا سيئے كراينے وعدہ يَركتاب تيا ر بوكئي "

إسركارعالبية حست ورافت كالكيجلوه كالحقيس يجس كانظارهاس وقت ا بہت ہی ٹرنطف ہونا تھا جبکہ مُلک *ٹروسہ کے دُور*وں میں رعایاا ور كاست تكاروں كى عورتوں اور بجيل كے درميان حليده افروز ہوتيں اوراس طرح بلاواسطر عايا كوشففتتِ مثا بانه سے بہرہ باب ہونے كامو قع لمتا يتوسلين كے سائھ بهي خاص شفقت فرماتی تقییں۔ فیاضانه امراد و س کے علاوہ شاوی اور تقاریب کے موقع بر اس شفقت کا زیادہ اظهار موتا تقا- ولهنيس بارياب مهوتين، أن كوسلامي اور يتحف مرحمت كرتين - دعويتين وتبول فراتين -

اله يبلي خيال تقاكر نواب كوبرزاج بكيم عابده سلطان كانام لمقيس جبال كمير كها عاسك-

بیچیپدا ہوتے آوان کانام کوشیں اور مبارک بادیں دہتی تھیں۔ اور ان مُبارک بادوں سے بھی دیا دوں سے بھی دیا دوں سے بھی دیا دو تامیں ہو تیں ہو تی ہوں کہ اس میں ہو تیں ہو تی ہوں کہ اس میں ہوتی ہو تی ہو تی ہو تا ہو تی ہو تا ہو تی ہو تی ہو تا ہو تی ہو تا ہو تی ہو تی ہو تا ہو تا

مكررمتهاري دلي مبارك بإد كاست كربية

وه صیبت د دول کی حقیقی غرخوارت با مکن تقاکسی کی صیبت سندی یا تھیں اور متاثر مندہ میں اور متاثر مندہ میں اور دند فرائیں۔ وبائی امرامن کے زمانہ میں با وجود طبق تدابیر کے جو منہایت فیاضا نہ طور برکی جاتی تھیں اور اور او و و ظالف بڑے جاتے ہے سرکارعالیہ منایک اطبیان اور طبق تدابیر برعل بیرا ہونے کے لئے اعلان اور بینیا م شاکئے فراتیں بھرت کی دائیں۔ دین میں میں دین کی دور میں میں دین میں دین کی دور میں میں دور میں میں دین کی دور کی دور میں کی دور کی دو

فکر والم میں ڈو بی اور بازگا ہ ایز دکی میں مضمطرابانہ ڈعائیں کرتی نظراتی تھیں۔
موسم سرا میں ہرسال عزبار کو کمبل اور رضا کیا لفتیم کی جانی ہیں۔ایک سال اتفاق
سے اُن کی تقییم میں کھیے اُنٹر پروکئی۔ایک وق مخت سر دی تہی ۔ نظر ٹری ہوا جل رہی ہیں۔ گہرے
باول کہرے ہوئے تھے حیزری کا مہینہ تھا اور سر کا رعالیہ محل شاہی میں مضطرب وستیا نجیس
اور بار بار کہتی تھیں کہ آج ان عزیبوں کا جن کے باس لباس سرائی نہیں ہو کیا حال ہوگا۔
عزیب عورتیں علی العموم عل میں آکرتے تعلقی سے اپنی کلیف و مصیدت کی واشائن ایس

ا در پیته سرکار عالمیه کی شفقت و دستگیری سیمطیئن میسرور مهوکریمی جانتیں -

دعاً یا کو تقاریب شادی اور کا نات کی تعمیر و مرتب اور اوائے قرض کے لئے فیاضا نہ امدادی عطاکر میں عام ملاز مین اور حاگیرواران وغیرہ کو صرورت کے وقت سودی قرضہ سے سخات ولانے تیلئے بجیط میں ایک رقم رائے قرض رکھی جاتی ۔

علاوه ان وظا کفتیلیمی شیر براست ادر جب خاص سیم رحمت فراتی تقیس سال ایک معقدل رقم اور زیاده ترجیب خاص سیمخربا و او بخیر متطبع طلبا کوامتحانات کی فیسوں اور MAN

سفرکے اخراجات کے لئے عطا کریتیں۔ اور اس شم کی امداد سے ان کوٹمسرت ہوتی تھی یھیر اُن کی کا میابی کے لئے دُعا ئیں کرتیں اور کامیاب طلبا کی جب فہرست ببین ہوتی توب انہما مسرور ہوتیں اور جن کی ماؤں سے واقف ہوتیں ان کوٹمبارک بادیں دتییں۔

اعلنحض الله من الدين المساحة المساحة

" بنجھے اس بات سے ہی بڑی خوشی ہوئی کہتم نے میرے مشورہ کو قبول کرے اُس قیم کو حج آج مجھے یا دی دینے کے لئے متم نے آپس میں جمع کی نہی کی قومی کام میں صرف کر نا بخویز کیا ہے۔ خواتیں!

اُس مالکہ حقیقی کی جس کے رحم و کرم سے ہم کو بیسر تبری عاصل ہوتی ہیں تی شکر گذاری آئی طرح ادا ہوسکتی ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر اُسکی مخلوق کوجن کی اعاشت ووشکیری ہا رافرض ہے فرامین نہ کریں -

کیا فائدہ ہوتا کہ اگریم اس وقت کلب کی میزوں کے اس پاس جمع ہوکر میند کیلے لیے لیے فائدہ ہوتا کہ اگریم اس وقت کلب کی میزوں کے اس پاس جمع ہوکر میند کیل دائی کی دائی گئیں اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ بیدد میرین آدمیوں کے خوشت کو ایکٹیل بیدا کریں گئے جن کی شرینی اور نوشبو ہارے دل اور گروح کوتا زگی ہوگی ....

جب تک خوشی کے موقع برغریوں کوئٹریک ندکیا جائے اس میں میرسے نزویک نطف ہی نہیں آتا میں میرسے نزویک نطف ہی نہیں آتا مینز ہور دی کی اُس صفت کا جو خدانے انسان کوعطاکی ہے آفتضا کیم ہے کہ جہا ت کے مکن ہوغ بیوں اور ضرورت مندوں کی مفید اور برکار آمد مدد کی جائے .....

اب میں ہتا رہے سب کے ساتھ اس دُعامیں شرکی ہوتی ہوں کہ خدا وندکر میم سراللہ خال کی تعلیم منزلوں کو سطے کرنے میں مد دکرے۔ ادراُن کی تعلیم سے قیم کو فائرہ بہنچا ہے میں آپ کی سیاب حکارہ نے میں مد دکرے۔ ادراُن کی تعلیم سے قیم کو فائرہ میں اس مائی کو بہی مبار کیا ددیتی ہوں جن کے بیچے اس سال امتحال کی اُن کام ماؤں کو بہی مبار کیا ددیتی ہوں جن کے بیچے اس سال امتحال میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خداکرے دہ اُن کے دلوں کو اپنی اطاعت ولیا قت سے تہیت میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خداکرے دہ اُن کے دلوں کو اپنی اطاعت ولیا قت سے تہیت میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خداکرے دہ اُن کے دلوں کو اپنی اطاعت ولیا قت سے تہیت میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خداکرے دہ اُن کے دلوں کو اپنی اطاعت ولیا قت

در عقیقت به مادراند شفقت کا قابل احترام جذبه کقال کا لو کلیش کی تقریر میں دہ اس جذب سے اتنی متا تر ہوئیں کہ اس تقریب کی تقریر میں جہاں فوگری لینے والے طلب اکر بہت سنے سیحتیں کیں ' دہاں ان کومبار کیا ددیتے ہوئے فرمایا کہ: -

"آپ اینے اُن بزرگوں اور مُربعی کوبہی جوبیاں موجود نہیں ہیں اپنی کامیا بی برمیری کی ماکیاتھ "

كابديةً بنيائي يُد

اُن کی اِس رحمت و شفقت کی حدریای کارسیاستِ ملکی میں بہی جذبہ کار فر ما نظراً الاسکا۔ یہی حبذبہ تقاحب کی وحبہ سے عالم اسلامی کے انتشار و تباہی پڑھہیٹ ڈلیبِ مُبارک سخت طورسے متاثر رہا درحب حِد تک سرکا رعالیہ کوا مراد کا موقع ملاکراں قدر اوا دیں کیں -

مفرندرکے زمانہ میں جب قسطنطنیہ کی آتشز دگی کاحال معلوم ہوا تو ۵۵ ہزار روپے عزابی کی امداد میں دیا اور ملبقان دار کے زمانہ میں تین لاکھ روپے کے ٹرکٹ بانٹر خربدے۔

مظلوین مزاکی امدادی ۱۵ ہزارا در ترکی تیموں کے فنڈ مس انگیس ہزار روبیعط اکیا۔
اورجب فتح سم ناکی خوشی میں بلد ہ کھویال کے عام سلمانوں نے اظہمار شاوہ این ومسرت کے لئے
ایک جلوس کالا ، عزبا اور ساکین کی امداد کے لئے جیندہ کئے توعین جلوس کے دن جب وقت یہ
اطلاع حضور نمد دحہ کو ہوئی بغیر کسی درخواست اور توجہ دلانے کے ایک ہزار روبیدا بنی جیب
خاص سے ان عام سلمانوں کے جید سے میں عطافر مایا۔

سرکارعالیہ بیائی بربانه باشفیق تحقیں اور آی شفقت کا انزیخا کہ ہرموقع برایخوں نے میرکارعالیہ بیائی برموقع برایخوں نے میتیوں کی امداد کی اور بھوبال کے سرکاری میتی خانہ کو" دار اشفقت "کے نام سے موسوم فروایا اور جب بھوبال کی بہلک نے مشلق لہے میں اعانتِ بیائی دبویگان کا فنط قائم کر کے شاہی رویٹ

شائع کی قربلادر خواست سکریڑی کے نام سرکارعالیہ کا خطابہ خیاہے کہ یک صدر وہیہ میری جانب سے قبول فرمائے ۔

يتًا مِن كَتْ تَعْلِيم وترسبة كَ متعلق ان كاليك خاص خيال عقا اوراس خيال كواعون في اين ايك تحرير من يب الملكة متلا فله عمين إس طرح ظاهركيا كه : -

فیاضی اوراس کے اصول الیک ہنا پیشنگ فیاضیوں اورائی کے مختلف طرافقہ کا ہصار تقصار ہملیٹ ہی رہا۔ اور ہرطبقہ اس سے تتمتع ہوا۔ اگرجہ نواب شاہ جہاں بگیم صاحبہ (حت لدیمکاں) کی فیاضیاں ضرب المثل ہیں اور اس میں شک ہنیں کہ اُن کی فیاضی ہیں ہے ور یغ بخبشش اور دریا ولی شامل ہتی اس سے تتمتع ہوئے والوں نے اس کی بیدی قدر رہ کی اور اپنے کو ناکارہ اور ایا بچ بنالیا۔ رہت کی طرف توجہ کی اور مذاور کوئی پیشنہ سے کھا بلکہ محنت علم وہمز سے اور ایا بچ بنالیا۔ رہت کی طرف توجہ کی اور مذاور کوئی پیشنہ سے کھا بلکہ محنت علم وہمز سے سرکارعالیجب صدر شن بوئی اوراس حالت پرعور کیا تواس نیخ پر پنجیبی که اگراس فیاضی
کارٹ نه برلاگیا تو کچه عرصه س جهل و برکیاری بمنرائه طبیعت نا نید کے موجائے گی-اس کے زیادہ تر
برکارا ورغیر فید فیاضی کی حکم حب کا فائدہ زیادہ سے زیا دہ ایک خاندان تک بُنج سکتا محامتین ن اورسٹ اکت کاموں کی ٹمنیا و ڈالی- ناکارہ لوگؤں کو کام پرلگایا - چینتے سکھنے کی ترغیب دی تعلیم کے
لئے مجبور کیا اور مرتبرم کی تعلیم کا انتظام فرمایا اور جہاں کہ محمن ہوسکان ہی اُمور براین فیاضی کوشوط
فیٹ مادیا ۔

حبکسی ہیں بوجورت کا وظیفہ مقرر فرمائیں تو پیم بہی ہوتاکہ وہ اپنے بجی کو مدرسے میں داخل کرائے ۔ اگر خود کسی کا م کے سکینے کے قابل ہوتی تو اس کو مدرک صنعت ہوگان میں واخلہ کا کم ہوتا۔ جولڑکے وظیفہ بایتے مکن نہ تقالکسی اسکول ہیں داخل نہ ہوں ۔

قدیم نسے سلاطین اورانمراکی فیاضیوں سے شغراء محصر کوبہت بڑا حصّہ ملا ہے اوراب
بہی فرمانزوایان ملک قصائر مرحیہ برصلے اورانعام عطاکرتے ہیں یعض فرمانزواول اورامرا کو خود
مناعری کاشوق ہوتا ہے اورشعرارگاگروہ اُن کی فیاضیوں سے شمتع ہوتا رہتا ہے یسرکا رعالہ اگر چنود
مناعری کاشوق ہوتا ہے اورشعرارگاگروہ اُن کی فیاضیوں سے شمتع ہوتا رہتا ہے یسرکا رعالہ اگر چنود مناعری تک محدود ہی جو حیّات ملی و
مناعر نہ تھیں لیکن محرک ہوتا ہم جو قصائد ملیش ہوتے اُن کواگر چیونوں ہوتے ہوتا ہوتی کے موقوں جموعاً شعرامبارک اوکے قصیدے اور قطعات و عنیرہ
بیش کرتے اور سرکارعالیہ عقول طور پر ایک تم عطا فرمایش -

عام عطیّات کے بجب سالانہ میں ایک عقول رقم کھی جاتی لیکن کوئی سال ایسا نہ جاتا کہ اس میں سال ختم ہوئے۔ کہ اس میں سال ختم ہوئے ہے۔ کہ اس میں سال ختم ہوئے ہے۔ کہ اس میں سال ختم ہوئے ہے۔

ملازمین و کتوسلین ریاست کے خانوانوں کی تقریبات اور دیگر ناگرزیضروریات میں ملی قدرِ مراتب و مرتبہ فیاضانہ امداد فرامتیں۔اکٹر کوجاگیری اور معافیاں ہی عطافز مائی ہیں۔ بیھیوں فراکر کہ اکثر عہدہ دار وملازم اور توسل صرور توں کے موقعوں پر نہا جنوں سے قرصٰ کے کرسو د کے بارگراں سے دَب جاتے ہیں میطر بقیر بہی جاری فرمایا کہ بشر طیضرورت واقعی خزانہ عام ہ سے قرصٰ دیدیا جایا کرے جرنہایت معتدل اورغیر کلیف دہ اقساط سے وصول ہوتا ہے بھی عام اشخاص كومكانات بنافے اور دوكات اور كارخانے كھوسكنے كے لئے بہي اى طرح قرض دیاجاتا اور مزید عطیات بھی ملتے۔

سركارعالىكى فياضى عام كابيرلا المول تواس آئة كريميكا مصداق تقاكد وَلاَ تَجْعَعُلْ دَيْكَ مَخْلُو كَذَّ إِلَى عُنُقِتْ ولا تَبْسُطُهُ عَاكُلٌ البَسْسِطِ-

دِوسراا صول يرتقا كصرورت اورموقع كے لحاظ سے فياصياں كرتى تھيں۔

چونکه وهٔ فیاضی اورا مراف کے صدو د کو احقی طرح حبائتی تقیں اسکئے ابتدائی جیند سال کو مشتنے کرکے اُن کوخزامۂ عامرہ اور فنانسل حالت کی طرف سکتھ بی ترد د نہیں ہوا۔

اسرکارعالیہ کی ان مقابیہ کی ان صفات جمیار ہیں جن کا تعلق ذات شاہا نہ سے تھا ،عفوودگذر
عفقو و در گذر کے ایک کا طل اور الیں وسیع تہی کہ شاید ہی سلاطین اور فرائرواؤں کی
ماریخ میں کوئی اس کی نظیر سلے بحل کے اندریا متوسلین خاص کے ساتھ عفوو درگذر تو ایک عالیات
ہی لیکن سیاست ملکی میں بہی گذشت نہ ۱۳ سال میں کوئی ایک مثال ایسی بنیں ہے جسس میں
جنریات ترجم کا سنمول مذہور ایسی مثالیں البتہ موجود ہیں کہ خائن عمدہ داردل کے فیصلے کے وقت
ماری خیال سے کر شخصی کل تک معزز تھا آج ذلیل بھورہا ہے ۔ اس کا خاندان خوسخالی دعزت کے
ساتھ بسرکرتا تھا اب اُس کے بیوی ہے مصید سے والام میں مبتلا بھوجا میں گے بسرکا رعالیہ نے
سنراکوحد درجہ بزم کر دیا اور اکثر تو معافی قصور اور شیم بینی بریبی اکتفاکی ۔ اور اگر کوئی قدیم وشل قال
ہے تو ختلف طریقوں سے اُس کے خاندان کا لحاظ کیا ور مذریا ستوں میں ایسے موقعوں بین بطی جا کواد

سرکارعالیہ آزادی میانی میں اسرکارعالیہ زادی رائے کی بے انہتا قدر کرتی تھیں۔ امویکومت ایس ان میں میانے کی قدر میں ان کے مشیروں ، عہدہ داروں اور رعایا کو آزادانہ اظہار الے میں کو چی خیال مانع ند کھا اور میدا مروا قعہ ہے کہ سرکارعالیہ نے ابتدا سے خودہی یہ اسپرٹ بیدا کی تھی۔ بساادقات سرکارعالیہ نے اپنی رائے کو والیں لیا ہے اور مشیرانِ دولت یا عہدہ داروں کی رائے قبول کی ہے۔

سهاجی اور قومی معاملات میں وہ ہمایت صائب اللے تعقیں اور دوسروں کی راؤں کی

قدرد نزلت کرنی تھیں کسی فردیا جاعت کی داشکن کے خیال سے بھی ابنی دائے کو پہشیدہ منیں رکھا اور جائز نکتہ چینی سے نہ خو د بڑا ما نا اور نہ اوروں کے حق میں اس سے دریخ کیا۔ لیکن کسی اورئی جینی کرنے سے قبل اس کی تام جزئیات اور اسل حالت پر عبور حاصل کرلین تیں برائی برائ

وناب عادالملك مولوى سيرسين للكرامي بهي اس موقع بيروج دستقے اعدد ل في طبستهم

ہونے کے بعد سرکار عالمیہ سے وض کیا کہ

تصنوین باکل صیح کمتر جینی فران کامش مجمنور کی ضیعتوں برکا رہند ہوں ہے۔ لیکن اعیان کالج د کا نفرنس کی ایک جاعت اس نکر جینی کامل نہ کرسکی اور جید گھنٹوں سے بعد ایک ڈلڈینین کی شکل میں باریاب ہوکر ایھوں نے عرض کیا کہ :-

تعليا حضرت كاعراضات صيح معلوات برئيني نبين بي اورمناسب بيب كانتاعت

کے وقت تُقریب اس حصد کوخارج کردیا جائے۔

سركارعالميرفي واب دياكه:-

"بینامکن بے کدمیں اشاعت کے دقت اس عصر کوخارج کر دوں جس کو بین عجم عام میں کہاہے مہاں میکن ہے کر اگر آپ تجریطائن کردیں کدمیری مکت جینی غلط ہے تومیاں

كي معلق معذرت شالع كرف ك كف المده ون "

ر اسرکارعالیدانهای منگرازاج تقیں اور ہرنے ملنے دالے پرسب سے پیلااٹر انگسار انگسار اسادگی ہی کا ہوتا تھا۔

لذاب سكنددكم في مركار عاليكانام سلطان جهان وكماعقا ادراسي نام سے دون جهان من شبهور بوئس أي نام كاسكّة نام دل برقائم بين خود سركار عالية في البينانام امتر الرحمن ركها تقا أوريا بيُوط خطوط كي نفا فول يرُّ أَلْتُ لْطَانُ أَمَّتُ وَالرَّحْنُ "كَافِرْتَهُ ا طغرا بنوایاگیا تھا۔بار بارمز مایاکرتی تھیں کہ :۔ تشجيح بيزنام بهبت احييامعلوم بوتا سبيمكرانسوس كداب كوئى مززگ ايسا منيس سے كه

تواضع وحفظ مراتب الصوركها حالب مرجشض كوسركا رعاليكا سترف صفورى عاصل

ہواہے سے پیلے اُس کے قلب پراس صفت محمود کا نقش قائم ہواہ ہے۔

به تومعمه في مات تهي كدسركار عالية بهبت سلام مي تقديم فرا ي تقيس - گفتگومير عببيث مخاطب کا یا جس تفس کا دکر کیا جائے اس کا حفظ مراتب کھتی تھیں جس کا کہت دیداختلاف رائے یا نارہنی کی صورت میں ہی حفظ مراتب کے خلاف کوئی تفظ زبان سے منین کلتا بھا ہو فوال آیا

لک کے لئے نہایت حیرت انگرصفت ہے۔

إمكر باوج دسادكي وأبحسار وعب كارعالم عقاكد درباركي باعد بالمعاده دارا دراع لئ ا خاندان جربهین شفقت کے نوگرہے وہ مہی مرعوب ہی رہا کرتے ہے ۔ اگر کھی لیس حلمن أوازس أثارنا فالمكى بإلى حجات توجيرون يرتبوائيان أطيف كتي عقيس اوراس يعب كا ينتج بقاكر راس سيراعده داربهي ابنا اختيارات كونهايت احتياط كرما يعلمي لاتا ا ورمر دفت جواب دہی کے لئے تیار رہاتھا۔

اسركارعاليدكا ول صفامنزل كدورت تعصب تطعى صاف عقاءان كيبين نظر ى بىيى بىيى بىيى بىيى بىيى بىيى بىيى كىلىنى مِنَّا مَن دَعَا الى عَصَبِيدَةٌ وَلِينَ مِنَّا مَن قَالَى عَصَبِيَّةَ وَلِينَ مِنَّا مَن مَّاتُ عَلى عَصَبِيَّةٍ فِي الْمِنْ أَكُورُ لَذَكُ مِن كُولُ المِثال مجي اسکے خلاف ہنیں ماسکتی یعض غیر سلم والمیان ملک سے اُن کے عزیز اند تعلقات تھے بیض متاہیر خواتین سے بہرے خوشی کے ساتھ ملتی تھیں اور اُن کا احترام کرتی تھیں یسنر سروح بی نائٹڑو کے ساتھ نوخاص انس دشفقت تہی اور اکثر فدہ اُن کی ہمانِ عزیز رہتی تہیں -

ابتدا سے ریاست بجویال کے ہراعزازی طبقہ میں ہندؤ معززین کا نام موجود ہے ان
کے ساتھ ہمایت فیاضی کابرتا او ہوتا ہے۔ اُن کو تعلیم کے لئے وظا لگت دیئے جاتے ہیں تمام
درباروں ادراعزازی جلسوں ہیں مشرکی کئے جاتے ہیں اور قتیم کی قوم طرف را ری جائز نہیں
کھی جاتے ہیں۔ اکٹر تقریروں ہیں دونوں پلے برابر دکھے جاتے ہیں۔ اکٹر تقریروں ہیں دونو کا ذکر
ہوتا ہے جسلمانوں اور مہندوکوں کو باہم برا درا نہ عبت کے بہرا دکی نصیحت فرا کی جاتی ہو آئی
طرح عیسائیوں کے ساتھ روا واری اور الطاف کابرتا دیے۔

بحوبال میں بیا بیت میں روایاتِ قدیم میں شامل ہے اس کی تاریخ میں سلمان ہندواور عیسائی سٹ اند برشانہ اور مہلور بہلو ہیں اوران میں اس درجہ اتفاق واتحا در ہا ہے کہ وہ تا رہ کے

بحویال کالک روشن باب ہے۔

اصول حفظا اج عت کے الترام اور وقت کی ابندی کا بیاز تھاکھلبیت محنت و متعدی کی عادی ہوگئی ہیں۔ کی عادی ہوگئی ہی ا کی عادی ہوگئی ہتی اور اس عمر میں ہرروز اس قدر محنت کے بعد دوسرے روز کے لئے دیسی ہی ہی کہ متاقل مستعد ہوجاتی تھیں۔ کھر جس طرح ان میں مختلف النوع قالمبتی تھیں اسی طرح اُن کے مشاقل کے μ.ρ

میں ہی ہنوع تھا مگرسب اپنے وقت پر پورے ہوجاتے ہے۔

اس میں شاک شہر کا رعالیہ کوسیا ہیا مذخینیت سے اپنے مور وئی اوصا و نے عکم کرنے کا موقع نہیں ملالیکن فوجی نظم و نیق برج توجی اورجن لوگوں نے فرجی رابولو کی حالتوں اور فوج کو خاطب کرے تھر رہیں کرتے دیکھا جہ اُن کوان اوصا ف کا بھی کچے د کچے اندازہ ہوا ہے۔ اِس کے علاوہ ارض مقدس کے سفری جبکہ قالم بریان جا گھر میں اوراس قالم بریز واکن فشائی کررہے تیے سرکوارعالیہ علامیدان جا سے بہری سفری ہو جب اس کے علاوہ ارض مقدس کے سفری جبکہ میں اوراس قالم بریز واکن فشائی کررہے تیے سرکوارعالیہ علامیدان جا کہ میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے اللہ میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں اوراس طرح محاذ جباک کا تجربہ ہی برائے الدین مصل کرلیا اور بیری قع سب سے بہلے ہندوستانی والیان ملک میں میں موٹ میں کو برائے کا لیون ملک میں کہا تھا کہ :۔

اگراقت ائے عمر ہوتا اور حالات ملکی اجازت ویٹے تو یفتیناً سرکارعالبیمجار ہوتھ کے زمانہ میں محافر جنگ پرتشے رہین ہے جاکراپنی محسکری قابلیت نایاں کرتیں۔

سرکارعالیه کواگرجه نشانه بازی کی شق تهیں مہی تھی کیونکہ سالہا سال سے اس شخل کو ترک کر دیا تھا تا ہم ابتدائی مشق کا افرا تنا صرور موجو دھاکہ سك الدع مبر کا رفا تنا میں سرکارعالیہ سرکی اور باوجو دیکہ برقع و نقاب میں سرکارعالیہ شرکی ہوئیں اور باوجو دیکہ برقع و نقاب میں سیست سے سکی ہوئیں۔
میں سے سالی کرنے ٹری منطو کے سے نشانہ بازی میں سبقت کے کئیں۔

افطرت نے ستعری افطرت نے سرکار عالیہ کو تحنت وستعدی جو جرع نایت کیا تھا اُس محنت وستعدی جو جرع نایت کیا تھا اُس محنت وستعدی ای شالیں ختلف صور توں بی نظراتی ہیں، محل کے اصاطبی - دربار کے ہال میں 'امور دیاست کے انجام دینے ہیں 'اور یہ مجاز اور متعدد مرتب ہندوستان کے مختلف اقطاع کے سفریس 'شاہنشا ہی درباروں امپرئل کا نفر نوں ، قومی دہلی محبول اور کھر پائی وقت اس فرض الہی کے انجام دینے میں جام مسلمانوں کے گئے سب سے زیا دہ آنہ اور صروری ہے، سرکارعالیہ بیشہ شعد اور سرگرم کار ہیں۔ ریاست کے دوروں ہیں سرکارعالیہ کی ستعدی مخروری ہونے اللہ اللہ مشروع ہوجاتا اور دونات کا بحیب نظارہ تھا۔ بعد نماز صبح کوچ فراتیں اور سرخام ریبنج کر فوراً اجلاس مشروع ہوجاتا اور اوقات طعام و نماز کے علادہ شب کے دس گیارہ ہے تک متاجروں ما گیرداروں اورد دسر اشخاص کی شرف حضوری عطاکر نے ، کاغذات کو ساعت فرمانے، ویہات کی عور توں سے باتی کہنے اور دَورے کے دوسر سے ضروری کا ہوں میں مصروف رسی تھیں وہ خود تحریر فر اتی ہیں کہ:۔

اور دَورے کے دوسر سے ضروری کا ہوں میں مصروف رسی تھیں وہ خود تحریر فر اتی ہیں کہ:۔

اور دَورے کے دوسر سے خری تعدید تھی کہیں ابتدا ہی سے خنت کی عادی تھی اور میں نالیا تھا جب میں نے اور کرار خلائوں کی ناریض کے دنوں میں ابتدا ہی کرارا مطلب نمیں بنالیا تھا جب میں نے دیاست کا کام بنٹر و عملی آور و خنت سے گھرائی اور د خیرے کوئی تعلیف ہوئی "

مثاغل علمي

اسرکارعالیہ کے شاغل میں ہے زیادہ اور اہم شخلہ طالعہ تھا۔خاص کمر سے بی جہاں ہو گا مطالعہ دن کا زیادہ تھ گذرتا کتابوں سے بحری ہوئی متعد دالماریاں تھیں۔اس کمرہ بیں سندِ خاص کے اردگر د انگریزی اُدد د و فارسی وغیرہ کی متعد دکتابیں بھی بہتی تھیں اور وہیں انگریزی اور اُدو کے مؤتنت التیوع میکڑین ورسائل او ہراؤھ رکھے رہتے ہے جن کو بلجا ظِ فرصت مطالعہ فراتی

رہتی تھیں۔
مطالعہ کی قوت کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ جب آخری زانہ میں سرکارعالمیہ کی توجہ اُن
بعض کتا بوں کے تراجم کے متعلق مبذول ہوئی جن کو وقتا فوقتاً منتخب کیا تھا تو (۲۰) سے زیادہ کتاب
سے ترجی کو ایئے جو دومیٹاک رائینس، ڈومیٹاک اکانوی، جا کلاکلیے اور زج، بیاب اور بے بی
سیاچہ، بے بی ٹی ، مرکر لیفٹ، نرسری، گرل گائیڈنگ، لانڈری، بوطانی، زیالاجی وخیومضانی
سیاچہ، بے بی ٹی ، مرکر لیفٹ، نرسری، گرل گائیڈنگ، کا بول کے تراجم کو ترجین بالاق اط
شیتل میں اورجن کے ۲۲ م کو افتالف مائز کے صفحات ہیں۔ کتابوں کے تراجم کو ترجین بالاق اط
میش کرتے سے اورسر کا دعالیہ بالاستیعاب ان تمام تراجم کو ملاحظ کرتے ہوئے ما بجانوش اور حواشی

كالضافه بجى فراتى تقيسِ جن كِ صفحات كى تعداد تقريباً ٣٠ ہزاد كے قريب ہے۔

بجرسر کارعالیہ کی نظر کلتہ سبخ اتن عمیق علی کرنتر کی نظر ان کے ترجوں کی فلطی کک یر ریادک فرائے ہیں۔

در حقیقت مطالعهی سے علم حال ہوتا ہے سرکارعالیہ کی قابل مثال قابلیت ہی زیادہ تر مطالعه ہی کا مرخوشگوار کئی ۔اور بید واقعہ ہے کہ باقاعدہ کی ختم کر دینے کے بعد سے ایھوں نے مطالعہ کوشغا کہ زندگی بنالیا تھا۔

ولیچهدی کے زماندیں بھی ہیں مطالع جلیں دینی تھاجس کے رکوشن تا گئے دورِ حکومت میں نام کا دورِ حکومت میں نامان مور نامان ہوئے اور اُس دُور کے بعد جومطالعہ جاری رہا اُس کے انزات ہر مرحلۂ حکم اِن اور منزلِ زندگانی میں نامان میں

اکتابوں کے ساتھ اہتمائی شغف شیفتگی ہی۔ اکثر تازہ فہرتیں دیجھکر خودہی انتخاب کست خاس انتخاب کی اور داشت بیش کرتے اور وہ فوراً طلب کرلی حائیں یا گراشنا کے گفتگو یا سے معالم میں کتاب کے مطالعہ میں کتاب کا حوالہ یا تذکرہ آجاتا تو وہ طلب کرلی جاتی جب کوئی کتاب یا مضمون کہنے کا ارادہ ہوتا توجن کتابوں سے ہی اس میں مدول سکتی جمع کی جائیں ۔غرض قصر لمطانی کاکتب خانہ بیش بہاادر نایاب کتابوں کا خزانہ بن گیا متعدد و سمیح کے جمع کی جائیں ۔غرض قصر لمطانی کاکتب خانہ بن کی کتابوں کی الماریوں سے بھر کئے ۔اگر جہ کتاب خانہ کی کتابوں کی الماریوں سے بھر کئے ۔اگر جہ کتاب خانہ کی الماریوں سے بھر کئے ۔اگر جہ کتاب خانہ کی الماریوں سے بھر کئے ۔اگر جہ کتاب خانہ کی الماریوں سے بھر کئے ۔اگر جہ کتاب خانہ کی الماریوں سے بھر کئے ۔اگر جہ کتاب خانہ کی الماریوں سے بھر کئے ۔اگر حیات میں اور میں خورسے کرتب خانہ میں خاص کے اندر رکھا تھا ۔

تنتي البعن إي أنكريزى كتاب كاجس كيروضوع مصفاص دلجيبي بوقى رنفرنفيس وجرفراتي

تقیر نمکن دفت دیکہنے کی زحمت گوارا پینٹی کئی فقوہ اگر سمجھ میں نہ آیا کسی نفط کے معنی معلوم ہزاد کے قر کسی اگریزی دار خالون سے سمجھ لمپاکرتی تقیس دکھ ان ترجمہ میں جو خیا لات پیدا ہوتے تھے ان کومبی ساتھ ہی ساتھ تلم مبند کرتی جاتی تقیں۔

ں کا ہاں کا تاہم میں جو ہاں گیں۔ ابعض مرتبہ کوئی کتاب سی ترجمہ کے لئے عطاکی اورجب کھیے اورات کا ترجمہ میں ہوا تو اس والی واپ طلب کر لیا اورخو د ترجمہ شروع کر دیا مثلاً سلسلہ ترجمہ ہیں ایک موقع پر سحر پر فر ای ہیں کہ:-

محتدامين!

دلی محمصاحب کاترجمدد کھا، جوڈو کرنے کے سائیس دیڈرششم کا ہے۔ میراخیال ہے کیہ
کتاب میری دائے ہی ہے اور اس کا ترجم میں خود کرناچا ہتی ہوں اسیدہ کے اس میں بہت
سی بابیں بچھاکر شد دستان کے واسطے اس کی بہت موزوں بنا سکوں گی اُن کے واسطے
دوسری تناب جیجتی میوں ترجمہ کے لئے اسخاناً دید یجئے جب اس کا بہی ترجمہ دیجھ ول گی
اس و تعت اپنی رائے تاکم کر سکوں گی کہ مصاحب ترجمہ کے واسطے سی قدر موزوں ہی بنب
کوکتاب ان سے سکار کہ علی الصبح چھٹی ریڈرمیرے نزدیہ جیجی دی مرک کتاب ہمائے
کوکتاب ان سے سکار کو ب یکتاب میرے با چھیں آجائے گی میں دوسری کتاب ہمائے
نزدیک جیجی دوں گی "

تصنيف البيث

اگر تاریخ کی درق گردانی کی جائے توبہت کم حکمران ایسے نظر آئیں گے جن کے نام کے مائق "مُصنّف" کا پُرفِرُ لقب شامل ہوکیوں کہ"مندِ شاہی "شغلِ تصنیف و تالیف کے لئے وضع نہیں ہوئی ہے اور جو داغ سیاست گی تھیاں کجہانے ادر حکمرانی کے بچیدہ مسائل

سله بیضهون مولف مواخ کی درخواست بیمولوی محددهبدی صاحب نے کبها مقاحن کوع صد دراز مک ده تاریخ مین مائب مهتم رہنے کے باعث سرکار عالمیہ کی سلماتھ نیف و تالیف میں خدمات انجام دسینے کا موقع ملا۔ حل كرفين صروف رمتا بواس كے العظمى كام اسى قدر صعب فوكل سيرحب قدر تلوارك التحكم كاكام - دونوں قليموں (علمى وسياسى)كى فرال روائى وى دماغ كرسكتا سيحب ميں قدرت في معمولى قوت دولعيت فرمائى ہو -

یهاں ہے ولینا جا ہے کقصنیف و تالیف سے ہی مراد نہیں ہے کہ ہرتم کی رطب و
یابس جمع کرکے ایک کتاب مرتب کر دی جائے یہ تو ایسا آسان کام ہے وایک ہمولی ہتعاد
کا دی بہی انجام دے سکتا ہے ملکر تصنیف و تالیف کا اطلاق اسی برصا دی آتا ہے جس میں
مصنف کا دماغ صرف ہوا ہو کل مضامین تقیق و تنقید کے بعد من قابلیت سے ترتیب دئے
کے ہوں اور کتاب اپنے موضوع کے لحاظ سے امتیازی درجہ کھتی ہو علیا صفرت کو زمر که
مصنف میں جو متاز حکر دی گئی ہے دہ ان ہی ضوصیات کی بنار پرہے اور یہی امر قابل جیر ہے
کہ کمکداری کے اہم ترین فرائض میں کا مل صروفتیوں کے با وجو د بہی علیا حضرت نے فرائص
تصنیف و تالیف میں اُسی اعلیٰ قابلیت کا بینوت دیا جس قابلیت نے مکران مصنف علیا حضرت کے مقابلہ
ان کو جوب امتیاز بختا ہے اس اعتبار سے کوئی حکران مصنف علیا حضرت کے مقابلہ
یس نیس لایا جا سکتا اور سر لحاظ کثرت تصابیف کی حکمران مصنف علیا حضرت کے مقابلہ
یس نیس لایا جا سکتا اور سر لحاظ کثرت تصابیف کی حکمران مصنف کا نام تا رہ کے کی ضفیم حلیں
نیس بیش کر کئیں۔

 ہی کی ایک دونصانیف ہوتیں۔اس طرح ہرسال اردولٹریچریں ایک ایک مفید وقابل قدر اضافہ ہوجاتا۔

علیا حضرت کی سب سے بہلی تصدیف کر وُضَد آن السّ کیا جائی (سفرنام جاز) ہو جوجے سے داہی کے بعد حرت ہوکر شاہع ہوئی۔ اس کے بعد حب سے آج مک (۲۷) برس کے قلیل عرصومی (۱۳ مر) کتابیں جن میں ہرکتاب اپنے موضوع میں بہترین تصدیف سب طلیع سے آرات ہوکر شاہع ہو عکی ہیں جن کے جوجی صفحات آٹھ ہزار سے ذیا دہ ہوتے ہیں سند وستانی خواتین میں بعض بہت ایجی کھفے دالی ہیں اور اُکھوں نے اپنے مضامین اور تصدیف دالی ہیں اور اُکھوں نے اپنے مضامین اور تصدیف دالی ہیں اور اُکھوں نے اپنے مضامین اور تصدیف دالی ہیں اور اُکھوں نے اپنے مضامین اور تصدیف دالی ہیں اور اُکھوں نے اپنے مضامین اور تصدیف دالی میں اضافہ کیا وہ نمایا حضرت ہی کی دیا دہ اور خواتین کے سکے مفید و کار آ در لار کیج کا اُرد و میں اضافہ کیا وہ نمایا حضرت ہی کی ذات با ہر کات سے۔

طریقید تصنیف و تالیف کاکام منها بیشک این کال مصروفیت و توجه کے ماق انجا کا کے مناف انجا کا کام منها بیشکل اور بطا ہرغیر کلن ہے لیکن اس خاتون کے لئے کوئی شخص نمیں میں کوئی ہے کہ کا ایک منہا بیشکل اور بطا ہرغیر کلن ہے لیکن اس خاتون کے لئے کوئی شخص نمیں جن کوئی سے غیر معمولی دل ووماغ مطا ہوا ہو۔ علیا حصرت قدرت خدا وندی کا ایک عمیب و خریب نموز حقیں جصور محمور حرج سراح سیاست و حکم ان کی اعلی قابلیت کیکر بیدا ہوئی تھیں اسی طرح قدرت نے تقنیف و تالیف کا احتیازی وصف بھی عطا فرفا ہوجی میں کئی کام کا و چر جمعی ہوتا ہے وہ ظاہر و کا یاں ہوئے بینے نہیں رہنا اس کئے غیر کئی تھا کہ علیا حضرت جو بدیدار مزدی علی فضل اور بصیرت میں خان احتیاز کوئی تھیں اس کے خرج سے کام ذائین میں امراد کی جاتی تھی کیک ان میں حضو ہو وعلیا حضرت معین فرائی میں اور و فرق ہوتا کو و میں اور و میں کہ و خرج سے کام خواجی میں اور و فرق ہوتا کہ و میں اور و میں کوئی کی میں اور و میں ہوتا کہ و میں اور و میں کا کہ و میں ہوتا کہ و میا ہوتا کی تعین فرائی میں اور و میں ہوتا کہ الیف فرائی میں ہوتا کہ و میا ہوتا کہ و میں ہوتا کہ ہوتا کہ و میں ہوتا کہ و میں ہوتا کہ و میں ہوتا کہ و میں ہوتا کی ہوتا ہوتا کہ و میں ہوتا کہ و میں ہوتا کہ و میں ہوتا کہ میں ہوتا کہ و میں ہوتا کے تاریخ کے میا ہوتا کہ و میں ہوتا کی ہوتا کہ و میں ہوتا کہ و میں ہوتا کہ تاریخ کے میں ہوتا کہ تاریخ کی ہوتا کہ و میں ہوتا کے تاریخ کے میں ہوتا کہ تاریخ کے میں ہوتا کہ تاریخ کے تاریخ کے میں ہوتا کہ تاریخ کے تاریخ کی ہوتا کے تاریخ کے تاریخ کی ہوتا ہوتا کہ تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کی ہوتا ہوتا ک

اور ساوں سے واقعات کا اقتباس کرکے علیا حضرت کی روبکاری میں بینی کر دے یے رعلی ا حضرت اُس حضہ کو تحریر فرمایتی جو صل تصنیف یا تالیف ہوتا ہے اگر کسی کتاب میں اُگرنی ی کتابوں سے اقتباس کی ضرورت ہوتی تو خودعلیا حضرت پوری کتاب یا اُس کے بعض مقامات متعیّن فرا دیتیں 'آن کا ترجم بینی کر دیا جاتا یعض او قات خود ہی پوری کتاب کا ترجم بہ کرامییں اور اسینے خیالات قلمبند فرائی جائیں ۔

کتاب کا ابتدائی مسوده صاف جوکر کیوعلیا حضرت کی خدمت میں بدین کیا جاتا اٹسے علیا صفرت ملاسطہ فرماتیں اورا تناسے کے ملاحظہ میں جونے خیالات ذہن میں آتے یا کچھ اضافہ مقصور ہوتا دہ مقابل کے کالم بلامد فراتیں۔ اکثرابیا ہوتا کہ نظر خاتی میں کئی کئی کالم بلامد جاتے ۔ یہ بات خاص طور پر قابل بیان ہے کہ علیا حضرت جو کچھ کو بر فراتیں وہ قلم بر داستہ ہوتا ا در بہت جلد مسودہ ترمیم و مسودہ ترمیم فراکر واپس فرا دیتیں۔ دفتر تاریخ میں عمراً ددہی تین روز کے بعد سودہ ترمیم و اضافہ ہوکر دوبری میں بھیجا جاتا اضافہ ہوکر دابس آجاتا۔ یہ اصلاح شدہ مسودہ مجبر دوبری مرتب صاف ہوکر روبکاری میں بھیجا جاتا ان کی اصلاح ودرستی فراتیں ۔ حتی کہ کتابت کی جزئی و معمولی غلطیاں بھی نظر سے مذبح سکیت فرانیں ۔ حتی کہ کتابت کی جزئی و معمولی غلطیاں بھی نظر سے مذبح سکیت غرض یہ سودہ آخری مرتب صاف ہوکر مطبع صبح داجاتا۔

بعض اوقات مسوده کمل موجانے کے بعداس موضوع بیں خاص قابلیت رکھنے والے اصحاب کے پاس بغرض تنقید برعزم الله اور کھی اللہ علیا حضرت اُن کی آراوانہ تنقید برعزر قرابی اگرا حتراض و تنقید قابل قبول موتی توائس کے مطابق مسودہ کی اصلاح کر دیتیں ور مذہبی مارا حتی برقائم رہیں اور اس کو بردور دلائل سیم کرائیں ۔ ایسے مباحث نہایت پُر لطف ہوتے۔ ان واقعات سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ علیا حضرت کی تصابیف کا عام روساء واحراء کی تصابیف کا عام روساء واحراء کی تصابیف کا عام روساء واحراء کی تصابیف کے تصابیف کی تصابیف کے تصابیف کی تصابیف کے ت

درح رتصمانیف علیاحضرت کی شعمانیف به ارتفعیلی ددیور کیا جائے قریمضون

ایک اخیا خاصا رالد مدحاسے گا۔ان کما بوں کی ملندیا کئی کا کچھ اندازہ ان تصرات سے مدسکتا ہو جو فكك مشهور فضلاء اور ناقدين فن مولانا جوائكام مراحب آزاد، مولوى عبدالما صوصاحب بى - اسك، مولوى عبدالحق صاحب سكر ميرى الجنن ترفق الدو وادر مولوى عبدالسلام صاحب ندوى كر اخبارات در ماكل مي جيب جيك بي -اس سائي مموف اجالي تبصره براكتفاكرت بي -يول تومند وستان مي كتابي كليف والع بهنت بي ليكن اين كتاب بنهايت سليقيندي ادر دقیقر سنجی سے تام مترا کُواتسنیف والیف دلمی فارکھ کرمرتب کرنے دالے گنتی کے چند منج ستف بير -ان تى مى سے أيك عليا حضرت و اب مُلطان جہاں بگيم صاحب بالقابها كانام نامى بجى ہے۔حضور مدوصہ کی گل کتابیں تصنیف و تالیف کے شکل نن میں کمال بھر ہر کاری کابہترین نوند الى عوبى وصفائي سع فيالن المائي فالميت ببت كم دركون كومال بدى سيعليا حضة ارخصوصیرت میں بھی گلک کے کسی منہ وٹرصننف سے کم ہنیں ہیں یلیا حضرت ہرضہون اور ہر مطلب كوجيسي مشمسة ادر دانشن بيراييس ادا فراتين اس كي نظيرُ كلك كي ديكيم صنف خواتين مین علی معلیا حضرت کی پرتسنیف حتو و زوائدسے پاک اور صرف مفیداو برکام کی باتوں پرجاوی ہے۔علمیا حضرت کوعلاوہ ذرہب کے حفظان صحت میں ماہرفن کا درجہ حال مقاا وراس موضوع يرهليا حضرت نيج كتابي تصنيف فرائيس وة كك ميس بي حد مقبول يوكي بِي - بِنْجاب - بُنگال، يومنه اورحيدر آباد دكن كيسريت تغيلم في تندرسي اور بَدِي كي بين وغيروكتب الغاميين داخل كين ـ

تعليم رعليا حضرت نے اپنے لکچروں ميں جن مبنى بہا اور قابل قد خيالات كا اظها فرمايا سب ده اس بچيديد اور نازك مسكله مريكمل بدايت نامر ہيں۔

فن تربیت و تدبیر منزل وه فن سیدجس برعلیا حضرت نے خاص طور بر توجه فرمانی اور این تربیت و تدبیر منزل وه فن سیدجس برعلیا حضرت نے خاص طور بر توجه فرمانی است مالها سال کے بجر بداور عور دفکر کے بعد ایک نهایت بسوط کتاب جارح تصدی تات کی - بدیتا الزوجین اور حفظ صحت اس کتاب کے دوابتد الی اجزا ہیں - اور در آخری تصنعیت و معاشرت کے نام سے موسوم ہیں - اس موضوع برار و دیں اس قدرجا مع ، کثیر المعلومات اور معاشرت کے نام سے موسوم ہیں - اس موضوع برار و دیں اس قدرجا مع ، کثیر المعلومات اور معوج وه ضروریات برحادی کوئی کتاب موجود منیں سے علیا صفرت کی تصافیت کی ایک بڑی

خصصیت یہ بھی ہے کہ ختک اور رو کھے بھیکے مضامین اس قدر دلجیب اندازس کھے گئے ۔ میں جس سے زیادہ کسی قاور الکام مصنّف سے مکن نہیں ہے۔

خلاصہ مانی الیاب میں ہے کہ علیا حضرت کوتصنیف و تالیف میں جومر تبہ حاصل ہے دہ ملک کے سی شہر میں ہے ہے۔ اور صنف اناف میں سی فاتون کو مید درجہ حاصل نہیں ہے "

مولانا الوالكلام أزاد كاتان المندوستان كمشروطيب واديب مولانا ابوالكلام أزاد في سركارعاليك مولانا الوالكلام أزاد كاتان المناقد المناقد

ذېروست تبصرو كيابيي جس ميں كيتے ہيں كہ:-

میں کئی انقلاب کا پر کیے بیادرد انگیز شظر ہے کہ جس قوم نے تلوار کے سائے ادر تخت کی خود فراموشیو میں بھی حیات علمی سبر کی بھوآج اس کے مدارس دجوا مع کے صحن او علم دفن کی مجانس دوق علمی سے خالی ہوں ادرایوان و دربارسے کیا امید کیے کے کہ خود بہارے مدرسے اور دارا تعلیم بی سنف بیدا کرنے سے عاجز ہو گئے۔

لیکن الحمد لله کدایک نظیر موجوده عالم اسلامی بین ایسی موجود بسیح و باست و کاک ان میس است منون الحمد لله کوجی جمع کرتی ہے اور مزید و آن بیان الله و هنف و الله فی محمد کو الله بیت مرح و دیجا و الله اس صنف اناف میں میں سے منیں ہے جس کو دا عنی اور و مبنی افتال سے بہتی مرحد و رسیح اگیا ہے اور اگر فی الحقیقت ایسی بی جند نتا ایس ہر و و در میں تو بعقول لفض ملت المنساع علی المرجال یہ وجود گوئی آج مند صرف مبند و سان مجلد تام عالم اسلامی کے لئے موجب صد افتحار ہے جصفور عالیہ کی افتی تا بالمیت و لیا تام عالم اسلامی کے لئے موجب صد افتحار ہے جصفور عالیہ کی افتی تا بالمیت و لیا و تو و سخا اعمال خیرید و کارو الی و کارو الی کے حیف المیت اسلام خوابی علم بروری اور جو و و سخا اعمال خیرید و کار بائے حسنہ ایسے اوصاف جلیلہ و اسلام خوابی علم بروری اور جو و و سخا اعمال خیرید و کارو الی کے حسنہ ایسے اوصاف جلیلہ و عظیمہ بہری جن میں سے جوابی وصف بجا ہے خود کسی انسان کے مشرف اور الی قلم کے بھی جلوہ افرون و طیفہ بوسکتا ہے ان سب بہت زاویکہ و ہو مجیشیت ایک مصنفہ اور الی تو مجی جلوہ افرون اور المن اور اضافی حالات کی نسبت سے خوار و دی جائی ہی ہی ہیں۔ ہرکام بین اس کے عوارض اور اضافی حالات کی نسبت سے خوار و دی جائی ہو ہی ہیں۔ ہرکام کی فتیت اس کے عوارض اور اضافی حالات کی نسبت سے خوار و دی جائی ہے۔ اگر ایک

نیں اس بیسے کداگری تمالی نے سرکارعالیہ کو ضدرت کا و ملت کی توفیق مرحت دنائی ہے تو اس کے لئے قوم کو حینا اُن کا شکر گذار بوزا چاہیئے اس سے کہیں زیادہ اُن کو اللہ تمالی کا شکر گذار مونا چاہیئے۔

كَيْقْتِيم اورخاكَهُ مُرتب فر ماكريُولف سوائخ كواس طرح بدايت صادر فراني بي كه: -" واقعی اس وقت بوج بلیگ کے رعایا برسیان سے۔ ادران کی پرستانی سے کرنہیں كهم كوامرنه مواليسے وقت ميں تم هي صرور پرايان ہو گے ليكن اليسے او قات بي طبيعت كى يريثانى دۇركرسنے كوكونى شغل ضرورب عزض ايسے سى خيالات سے اكثر كتابيں د کھیتی رہتی ہوں یہ ایک کتاب اخلاقی تعلیم کی میرے باتھ میں تھی -اس میں دیکھ کرریون نیسلیں لکھدى گئيس يېفن مولوى صاحبان اور داكل صاحبان سے دولينا بركايقين سي كربېت سى كتب ديجينا بردگاليكن يه قومي خدمت سبه أو راسينه اغراض بهي اس مين شامل بيضالتالي احیات میرے، میرے خیرخوا بان اور اولاد کو اوران کی اولاد کو زندہ رکھے اور حلام كودوركىسك"

اسى طرح ايك ا ورمو قع ريخ مر فرماني بين كه :-

حب ریاست کے کاموں سے اور تمام انتظامات کے عور وفکر سے طبیعیت میں انتخاال بیدا جوتاب تويشغله بهبودى صنف نازك باعث بهارى داحت وآ دام كابوتاب

تصنیف و تالیف کا موضوع اسرکارعالیکاموضوع زیاده تر مزمب اخلات بخطان صوت ادر تدبیر مزرل مقاداس کے علاوہ ریاست کے ارتقاکی تاریخ یسنی اپنی زندگی اور سکومرت کے صالات بھی کئی حبلہ وں میں مرتب فرمائے اور اپنے والدین محترمین اور حِدَهُ عَظْمَى نِيابِ قِدَ سِيكِم كَى سُواحُ عَمْ مِال حَوْدَ اليف كِينِ اور اوْ ابْسَكَندر بَكِيم (خلد ثين ) كي سُواحُمْري کی تالیف میں سٹریک رہیں ۔

باغات اَور فنِ باغبانی کی دل جیبی کے لحاظ سے اس موضوع بریھی و درسالے مرتب فرائے۔ غرض مذربب اخلاق حفظان صحت اورسيرت وتاريخ بيغيره يهيم وببين مين مال ميں بياس كتابيں مؤلفه مِنصنقه إلى جن من سيعض نظر ان من بوسكني وجد سي شايع من بوكس -

ذاتى تصنيف وتاليف كيعلاوه ايد ووسر فصنفين ومؤتفين كيسو والتابعي نظرتنقيد المنظر التي حوان كى طباعت كے الله ورخواست كرتے يا خودسركارعالية موضوع معين فرماكرتاليف وتسنيف كى جاليت كرتين ادران كى تعداد بعى كي كم مني \_

ولي محد صاصب كا ترم وكها في دوك سارور مراضال ميه كناب مسرى ولحد يحد اسمين اسبه يحكم من إسهن معبت سعياً بمن سرما كر سهول الدواسطيل منم رون نبا كونك أنك واسط ووسرى نن بالتي ترم لا واسط انكواسياناً دبری صدر دوسکا بی سرحمه دکله لویکی دوسرفت اینی را بی فایم کرسکویکی کرامه مه عبد ترحمه كدوا سط يستعدر مورون بن شب أو تنا ب الع منا ركس حد مع در ماع مد حتى ريد رسرى نير ديد سى على عالى ما روم كرو مع در ماع مد حتى ريد رسيرى نير ديد سى على عالى ما روم كرو عديد كن سرى الله من اله الله من دوسرى ناسب تميارى نرديد تعدد 

منى نعلىد نغير دني من كن معست مين دون اي مثلاً اب من ري فوانين ذلاك تهده كوفسر با دكهرما بي اوريس وخيره كردن مين لكا تي مين حووا في سب ا دی سدد کرما می خو تعدر سامعلی مهو تا سی انسانی طمعت سی ای واقع موی سی وه سرحد مدهد کو در در ای کسی اگر در اکبری الاسی رستر سی ری فوانس الكران أو اس العلم من كر الله ملك دور في كر لعصان وكوى فالمره نهن مبنونا محدثة تهيد سرانا مهركر مي يجه بنه جهرة حدول كرونها مي دنكس اسر وغيره تى سى مرانا سى دوركوف كى طرح مىسكى كى قابل بى أى دوسرى دىسى ملك كوكماى دوسری ملک مبانی بی در نفلید و آن سی بور سر و رینزی مال کی صنعت كم مبوند م في عن كرموناكب مرا وموكين ما س من مى سرى عالى مدر دس مکنی سی مهرمطلب نس که دوسری ملکون کی هزین نه فرام عامی وه بى سنى تدى دىسان كى ساسى سى يى بار دۇنكى نابره سى زاسى يى جنس كوسنويا ي تسر الد فورتن سي فولن بورة درولن تنورى زوران داند رورفها از دس رى درمن سد برسى نمها رى نفلس كرد من اونبون ك بحدَّدته تبسه كروه مروم ديا جوتمها ركهما مترن من بركُّ كرن مروم نبن دیا اسنے وصع داری کی نہ صبح را اسنے فی م کیسنس کو رکن تغرب سی

اسرکارعالیہ نے بیشہ ابنی تصنیف و تالیف اور کو بر و تقریمیں بدر طبغایت تعریف سے احتراز اس امرکو لمحظ اکھ اشارة و کنایت زبان وقلم سے بی کوئی ایسا جملہ نہ سکتے جس سے دوسرے کے احساسات مجروح ہوں اگر کسی اعتراض یا تعریض کا موقع آیا یا الزامی جاب ناگزیر بہوگیا تو نہا بیت لطیف بیرا بید میں اس کو اذاکرتی تھیں اور برخص سے اسی بات کی متوقع بہتی تقدیں ، خیا نے ایک مرتبہ ذہرہ بگر مضی صاحب نے اپنی ایک تصنیف "سرگذشت" بدیتے بیش کی اور اس پر رائے جابی اس کاشکرید اواکرتے ہوئے تر فراتی ہیں کہ:۔

"اب میں آپ کواپنی رائے سے اطلاع دیتی ہوں جس کی آپ نے اپنے خطابین خواہش کی سے کہ آپ کی کتاب کی نسبت میری کیارائے ہے۔

ا۔ میں نے آپ کی کُل کتاب کو بڑھ کیا ہے جو کھے آپ نے اس جنس کی نسبت لکھ اسپ بجا اور خورست ہے لیکن کے در ہوت زندہ ساتھ ساتھ آپ کو اس کے دجو ہات بھی بتائے جو اس کے دجو ہات بھی بتائے جا ہے گئے کہ کیوں سہند وستان کی عور توں کی اور سہند وستان کی سلمان عور توں کی اُسی حالت ہوگئی اگر حیفہ ورق اس کتاب میں وجو ہات کے بھی ہوتے تو النب تھا۔ حالت ہوگئی اگر حیفہ ورق اس کتاب میں وجو ہات کے بھی ہوتے تو النب تھا۔ بار خواتین کا صاف نام و بیتہ لکھا مونا کیوں عزیب مجوروں کی دائی کی کرنا کہاں تک

ا کو این کا صف کا م دیم میں ہونا بیون حریب ببوروں کا دی میں میں ہونا قرار مدت سیمید

سو-نام کھفے سے آپ کی نبت یہ اعتراض بیدا ہوتا ہے کہ آپ گھروں میں جاکر مثر فاکے حالات کو ببلک میں بین کرتی ہیں تمثیلاً مثر وع کتاب میں آپ نے ایک خاتون کے موٹا کیا کی بچو کرے تھو کھینچی ہے یک قدر نامنا سب ہے اس میں اس کا کیا تھو کہ یہ تو بنانے والے پر اعتراض ہے میں آپ کی بچی دوست ہوں اس لئے اسپنے فیالات کو آپ برا فیل اور نا بنا فرض بھی ۔ اگر آپ مجھے اس کتاب کو بیلے سے بتا نیں تو میں صرور اصلاح کر دیتی ۔ فید کتا ہیں میں آپ کو انگریزی کی بیج تی ہوں کہ عور توں کی زیادہ آزادی سے اور پ کے لوگ کس قدر متاثر ہوگئے ہیں "

شان وروش خط المركار عالميه كتليمي نظام الادقات من اگرچينوش طي كيشت لازمي كمي من المركاري المان كاسليله

ختم ہوگیا جس کا ہمیشا فسوس کیا کرتی تھیں تاہم کثرتِ کتا بت کی وسینے خام بھی نہ رہا دراس نے ایک خاص روش وشان اختیار کرلی البتہ عبارت نقطوں ادر مرکز سے عمواً معتقل اوراس کی وجہ مض ریحتی کے لم کی رفتار خیالات کی روکا ساتھ نہ دسے کتی تھی اور ہیں سبب تھاکہ کہیں کہیں ترجوں اور مضامین وغیرہ میں الفاظ بھی رہ جاتے ستھے مگر اس طرح نہیں کہ مطلب خبط ہوجا سے۔

# مصروفيات عماني

اسرکارعالیجب فراں روا ہوئیں تو زانہ ولی عہدی اور ڈیو ڈھی حث ص کی استطاع ماکی روا ہوئیں تو زانہ ولی عہدی اور ڈیو ڈھی حث ص کی استطاع ماکی روا ہوئیں خاص کی سے استرائی مقرر کرلی۔ کیکن دست برداری کے وقت وہی جاگیر ڈیو ڈھی خاص میں داہیں ہے یہ اور اس کے انتظام اولا زراعت بہتے رعایا کی فلاح ورتی میں ختلف طریقوں سے ذاتی دل جبی کا اظہار فراتی رہیں - آی عرض ندا عصد دیات جاگیریں متعدد اقسام کے فارم خاکم کیک کمیٹل فارم برخاص توجہ ہی سینا کے ایک فارم میں میں عدد اسل کی نظر کا کیک بیا ہے۔ اس عربی سے دیات کا کیک کئیں ۔

آب پاسٹی سے بھی سٹرق تھا ادراس کے دسائل کی ترسیع بیخاص تومبھتی جس سے میدا دار الدیسی معقول اضافہ ہوا۔ جا بجا مناسب فِتب ات میں خود کا سٹت کا سسلسلہ بھی جاری تھا جبس کی گرانی اورموا کُنڈ کے لئے دقتاً فو قتاً کتشریف سے جاتی تھیں۔

----

### خطابت وشن سبسان

 \*

سرکار عالمیه کو تحریر و تقریمی آیاتِ قرآنی ا دراها دیت نبوی سے موزون و مناسب تبلل کرنے کا ایک خاص ملکہ تھا جس سے زور دلائل اورا تزبیان دونا ہوجاتا تھا۔ تقریم کرنے نے سے پہلے اپنے خیالاً قلم بند فرالیتی تقییں جیسا کہ اکثر مہذب مالک کے مقررین کا عام قاعدہ ہے کہ تحریری تقریر سامد نوازیک و ایمن ہوئی سپے لیکن اگرائیا اتفاق بھی جواکہ بغیری ماقبل اطلاع کے کسی جلب ہیں تقریر کرنے کا موقع آگیاتو تی البدیم نرابی تقریر کرنے میں مجود نہ تقین ملکہ اُس میں بحریری تقریر سے زیادہ زورا ورویش بیدا ہوجاتا ۔ خیا نے کلب کے جلبوں میں شعدد مرتبہ زبانی تقریر کی اور شاکہ جمیں مقام دہلی عور توں کے عظیم النے ان جلب میں دیریک تقریر فرمائی۔

سرکارهالیمی خطابت میں سبسے زیادہ ما بہ الامتیاز وصف یہ تھا کہ مختلف النوع سائل ہم افہار خیالات کا طرز ، جلوں کی ترتیب ، الفاظ کی نشست ، بلاغت و نصاحت سب اُن ہی سائل کی خان کے مطابق ہوتی ہی ۔ بچراس خطابت میں مروانہ اور زنانہ موقعوں کا امتیاز بھی صاف نظر آتا ہے مروانہ جلسوں میں چیبر و سمار کے ست و وزیر نقاب رہتا لیکن یہجیب بات تھی کہ تقریبے کے اثر میں اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا تھا حالاں کہ خطابت اور تقریبی مقر تو خطیب کے جہرہ کو کھی بڑا والی ہوتا ہو گفتگو میں نہایت نرمی اور دواداری ہوتی گرنہ ایسی کہ رعب و خطرت کے انزے سے خالی ہوتی میں موتی میں نہایت نرمی اور دواداری ہوتی گرنہ ایسی کہ رعب و خطرت کے انزے سے خالی ہوتی میں اور کی ایسی بھی اعتمالی کی ایسی می اعتمالی کی ایسی می اعتمالی کی ایسی می موتی کی ایسی می اعتمالی کا تعلیم این دونوں جیزوں کے امترائ کی ایسی می اعتمالی کی ایسی می کی ایسی می کی ایسی کی موسکتی ۔ کیفیت تھی کہ اس کی خصوصیت کسی طرح نفطوں میں نہیں بیان کی ماسکتی ۔

تقریری جان فصاحت دبلاغت اور دقیقه بنجی ہے بسر کا رعالیہ کی تقریران ہینے موتیوں کی ایک سل لڑی ہوتی موتیوں کی ایک سل لڑی ہوتی تھی ،علائت بلی مرحوم سے زیادہ کون باریک بیں اور دقیقہ رس ہوگا انھوں نے سرکارعالیہ کی گفتگوں کے معراب موقع بنقل کرتے ہیں ۔

مولا ناشلی کی دائے اس ماضریو نے کا اتفاق ہوا ہے۔ اُن سے گفتگو اور ہم کلام کی مؤمت مولا ناشلی کی دائے اس کفتگو اور ہم کلام کی نومت نوبت آئی ہے۔ اُن سے گفتگو اور ہم کلام کی نوبت آئی ہے۔ اُن سے گفتگو اور ہم کلام کی نوبت آئی ہے۔ اُن سے گفتگو اور ہم کلام کی روا داری اور کلق کے اِس کہنے برمجبور ہوں کہ بینی اِس

وقت کمی رئیس یا والئی کل کواس قدر دسیع العلومات خوش تقریر نصیع الا بال نکته سنج اور وقیقه رس بنیس دیکھا۔ دو تقریر فرمار بی بختیس اور بیس محصرت بختاکه کیا دبلی او کلمنسو کی مرز بیس کے علا دواور کسی کلک کا آ دمی بی الری سف سند اور نصیح اُر دو بوسٹ بیتا ور بوسکتا ہے ؟۔ دہ مختلف علمی اور انتظامی امور برگفتگو کرتی ہمیں اور میں سونیا تھا کہ تحدّرات اور تحالم نظین

بعى اس قدرمعلوات عال كرسكتي بين ؟ ي

اسىمصمون ميں دوسرى حگر كيتے ہيں -

\*\*\*\*\*

# خصوصيات سفى

سائة بزرگارشفقت كى فلمرائم عيى خاندانى تقريبون مين فردناندن كرچينيت سے شرك بوتي اور ان كام مراسم كوج باعتبار رست ته أن براوا كرنے لازم موست حوستی و مسرت كے ساخة انجام دئيں اور جات تقريبات ميں اعتبار در شفقت كى فلم مراسك اور ان الله ميں اعتبار كان اور ان الله ميں ہوتيں اور بنف نفيس ہرا يك تقريب كان الله الله مائيں اعتبار كى تقريب كان الله الله مورا يك تقريب كان الله الله مورا يك تقريب كان الله الله مورا يك اور قريب قرابت كے لى الله سير جورا سے اور زيو على فرائيں - ابنى تقريب كان مائيں اور منها يت فيان كى كے سائق ان كے حقوق مراتب اور كئے جاتے ميد الذي كان الله ميں ماك مى دود ني عقيس كر مائيں الله ميں الله كان قدر مراتب و توسل بهرو ياب ہوستے ـ خاندان ہى ماك مى دود ني عقيس كر مائيں كے مائي قدر مراتب و توسل بهرو ياب ہوستے ـ

ا مرکارعالیہ کو ڈومیٹاک سائیس سے ہینے دل جبی رہ اور ہی دجر ا اصول و نظام خانہ داری اسی کہ جس طرح ریاست کے مصارف سینہ بجبٹ کے اندر سکتے

ای طرح محل کے مصارف کا بھی مقرّدہ تکدم تھا ادر معر کی سے معمد لی جیز مجی اس کے اندر کھی۔

معل میں مذتو کو نئی جیز بریکاریمی، اور مذبلا صردمت اور یہی اس سائین کا صل اصول ہے ساتھ کا چیزوں کی ترتیب اور دیکھ محال بھی خود کرتی تیس بٹرانی چیزوں کود وسری سئیت میں تبدیل کر سکے کام میں لاتی محقیں ۔ اور جہال تک محمل مقاکوئی چیز مذہبیکا آتاتی اور مذہبیکا رجائی ۔

المحل مين مركار عاليكا فرائيليم المانس محل وكمرونشست المانس محل وكمرونشست المانست كالماض مركار عاليك كنشست عواً فرش برريتي هي حس برمندوالين معاشرت كالحاظ المان المورايك با ذو برفرش ميزس به تى تقيس جن بررياست كي شلين موقت النيوع اخيار دورسائل اورتا زه كتابين كمي رسي تقيس -

باس من انتها فی ایمی جونانس بندوستانی طرز کا درستر ایرستی تا المی است المی المی انتها فی است بندوستانی طرز کا درستر ایرستی تا المی انتها کی ایمی جونانس کوخ دا مفول نے ہمایت خوبصورت بنادیا تقا میں عام طور برید سرکاری کرنے سے نام سے شہور ہے ادر بہت بسندگیا جاتا ہو کی ایمی معمولی تیمیت کا مہت کا البتہ کھی کوئی قیمیت کا در وہ بھی زیادہ قیمیت کا نہتا استعال کرتی تھیں۔ صوفیان دنگ بسند سعے مگر کرنہ اور دو پیٹر سفید ہی ہوتا ، البتہ بڑقے کا کیرافیمی ہوتا استعال کرتی تھیں۔ میرستعال کیا جاتا ہرکاری وقوی تقریبات کے مواقع بینل بیگات کی طرح تاج خاص قیمین بی تھیں۔

زلدرات كاقدابتداسيسي سوق منه عقدا وركير گذشت به سال سے توخيال تك منه عقداللبته تغريبات بيں بكا زلير ماعوں ميں بين ليتي تحييں -

عنزا من عندا ورحبت بنظ کلمان نیاده مرعوب سے عن المرغن غذائین الب ندیس کھانا عمواً فرش پرتناول فراتی تقیں جو فرشی میز برخیا جاتا تھا اوراکٹر جہان فواتین سریک طعام ہوتی تھیں و سید مطبخ میں اگر حید لمجافا موسم تہرم کے کھانے تیا رہوئے سے کیک کھی بنفر نفیس کوئی جیئر تیا رکر تیں اور اس کو اپنے صاحبزاد وں بوت بوتیوں کو بطور تھن میں جھیج تیں یا نہایت خوشی خوشی سب کو ایک حکم کھلاتیں ۔ مضان المبارک میں توشام کو بزائے خاص افطاری تیار کرنے یا اس کی تیاری میں شرکے سہنے کا دل جیب شغلہ تھا۔

باغات سے سنری اور تر کاریوں کی ڈالیاں بیلے ملاحظۂ اقدس میں بین ہوتیں اور کھر خرد اس دن کے پکانے کے سئے منتخب فرماتیں ۔

ا باغات سے داختی ای بہار و کھادہ میں ہیں کئی متعد و باغات سرکار عالبہ کے ذاقی سلیم کا خاص ملکہ اور مرس کے کملوں میں بود وں کے انتخاب کا خاص ملکہ اور مذاق تھا ، اسی شوق کا نیتے ہتھا کہ فن باغی پر متعد و کتا ہیں ترجہہ کرائیں اور خو د تالیف کیں۔

المبرائیڈری ننٹینگ المربی نیس اور کروشیا میں مہارتِ تا ترجی کے بناتیں المبرائیڈری ننٹینگ کے بناتیں ملتاکوئی نکوئی جو بناتیں ملتاکوئی نکوئی جو بناتیں ملتاکوئی نکوئی خوبی الکی نمائش مصنوعات خواتین ہندا ور الاسپ کا بدندن کی نائی میں سرکارعالیہ کی صنوعات ایک انتیازی حیثیت کھتی تھیں۔

مصوّری میں بنگیک سے خاص دل جیئے گئی، زیادہ تر قدرتی مناظر تیارکرتی تھیں، اتنا کے بخر مصوّری حجاز میں اس فن کوجہاز میں کیھا تھا اور کچرشق سے اس کو ترقی دی اور مناسبت طبیعت کی وحبے مناظرِ قدرت کی نقشہ کتی میں یدطولی حاصل ہوگیا۔

مولاولدیومیں ایک مرتبر سنگرس حاتی مطالعہ کر رہی تقیں اُس کے مطالعہ سے جب فارخ ہوئیں تولیک جذبہ فارخ ہوئیں تولیک جذبہ فارخ ہوئیں تولیک جدائے میں تابع ہوئیں تولیک جدائے میں تابع ہوئیں کہ ایک ہوداں سے نظر ساری و نیا

چراہے اس پیراک خرد مند دانا کو قدرت کے نگل کا دیکھے تاستا توقومول مين فرق اس قدريا كے كا وہ كعالم كوزير و زُبريا \_\_ كاوه وه دييه كا هرسو بزارو رخمين ال بهت مازه ترصورت باغ رضوال بهبت أن سي كمتر ، يوسر وخدال بهت خنك ادرب طادت ممر بال سنیں لائے گوبرگ بار اُن کے یونے نظراتے ہیں ہونہاران کے اوقے ميراك! غ ديج كا أجوا سراسر جال فأك أراق ب برسو برار نهیں تازگی کاکمیں نام سب پر ہری ٹہنیاں جو گئیں جس کی جل کر نهير بحيول تعلي حسي آفي كال ہوئے رُدکھ جس کے علانے کے قال جہاں آگ کاکام کرتا ہے باراں جہاں آکے دیتا ہے رو ابرنیساں نرود سے جو اور ہوتا ہے ویراں سنیس راس جس کوخزاں اور بہارال ميآوازيبيم ولمل آرسى كماسلام كالباغ ويران يى ب کئی دن محنت کرکے تصویر میں دکھا دیا۔ سركار عالىدكى مصورى براكثر مامرين فن في خراج تحمين بين كياب شاعرى وموريقى اسركار عاليه كونتاءى دموييقى سيطبى ايك نسبت هي وه خود شاع ريعتبر ليكن شاعرى وموريقى اسخن سبخ تقين اورا هيجي شعرادرا هيجي نظر كالطف حاصل كرتى تقين بعض اوقات كسى فيل بإوا قعد كونظم كے قالب ميں لانے كے لئے فرايش كرنى تھيں -با جوں میں کیانوپند تقالیکن بجانے کی شق ندیھی ۔البتہ سستار اوائل عرمیں سکیھا تقااور

اداخر عمرين كهي كجري تقواري وبرك الوشغل عي كريتي تقين-

سرود ونغمه سے بھی دل جیں تھی گرتام شوق کے کامول میں اس کا آخری درجہ تھا اور

صرف اسی حد تک کرمبھی اور وہ بھی دوسسرول کے اصلابہ سے گرم ی وڈگاری ڈومنیوں کا گانا سٹن لیایاکسی خاتون نے کوئی تو می نظم یا نغت دینظہست سٹنا دی ایک خطامیں آبرویکی مامبر کواستیول سے کہتی ہیں : ۔۔

ایک طرکش لیدی کا بم نے گان شنا و طرکش تراینه دستان کی نے سب منتابی۔ بہال بی وقت کے راگ بیل بن شام کو علی مدہ سبح کا علی مدہ نہیں مبند و مستان میں بھیروی، سارنگ، ویک اپیلو، وغیرہ ہم اب بن ولل ایس بی دہ وریا ہے باسفویس کے کنائے سارنگ، ویک اپیلو، وغیرہ ہم اب بن مریکس ایس بی دہ وریا ہے باسفویس کے کنائے

اکر شب کو بجره میں ترکی نواقین سستار باق کا تی ہوئی سرزرتی ہیں ہم نے کا تے م منا باکل ہج بنبدوستان کا ہے اوسے ہی ما کو چیزا آتی ری بین ایک انداز سمجیس نیس آستے کیونکرزاد برکش سے ....

بال دې مرکن فاتون و مېم ست الاقات کو ان متین مجنوں نے مهر بالی کرک ہم کو ابنا گان منایا تقاوه خانوه مجی محتیل اور باہیے کے نوٹ فود بنائی ہیں مورکوکتاب ، می جن ان ہی کی نظم اوران ہی کے بنا کے ہوئے اور یو بی جس وقت میں اُن کی خابشہ رہ صورت دیکھ ایسی محق اور نوش آبهنگ باجہ جو وہ بجا ہی محتیل اور خوش انتانی کے ساعة اِن کے واکم ترکیت محتی رہی محق تو محجو کو اپنی خواش لیڈی خاب یا قدا میک خوش ان قام خیالات کو اور کرکے یکی جماکداس وقت جو العد اس خالون کی نوش الحان نے دیا ہے ضروری ہے گاہی ختین کلب کو مجی اس میں مشرکے کر ناچا ہیں بیا نوسکہ وقت مجی بنا وسیط میں اس کو تصنیف مہمارے نوایش کی اور ہماری آبر و مکم اور فاظم سکم جو فرکش لیڈیوں کی طرح میں کا میں گی اور ہوا کی خوایش کو مجی دون اس نے اس میں بیا نوسکہ وقت مجی بنا وسیط میں اس کو مسس دود دا خوایش کو مجی دوند مان ہم ہوجائے کا اور وہ ضرور ہیں تھی آور کریں کی بھریے نیال پیدا ہو ا کر زبان داں نہ جونا بوری میں بیا تر میں کا اور وہ ضرور ہیں تھی آور دونسری کی بھریے نیال پیدا ہو ا کر زبان داں نہ جونا بوری کی میں بی کا رہے ہماشا دارد و میں کر اس آل وو و سری کی بھریے نیال پیدا ہو ا

اور فارسسی میں بھی ئے کیا ہا، سے بھویال کے مُردوں میں بھی اس قدر لیا قت مذہو گی جو کڑٹ خواتين مي بين صرور مهد كى نااميد نه به ناجابيئه ، انشاد الله مي همي آكراس زعبه كى نظم كو ايني خواتين كى زبان سيص سُنول كى .. محبر کویفین ہے کہ اگر مضب علی سے یہ کام نہو سکا تو ہارے سکر میری صیغہ متفر قات اس ِ نظم كاتر جمهرك ار ووي، فارسي من عربي مل ضرور اشعار موزول كري كے اورس و دراالرز میں اس بی صعون کے اشعار کیس کی مضمول محرب "میکے گا اولاد كی تعلیم وترمیت مین سركارعالیه كوخاص ملكه اور شغف تقااور اتفوال افلاد این اولاد کی تربیت میں اُن عام اسول کو ملحوظ رکھاجو ایک تعلیم یا فقہ ماں کا ب سے زیادہ شاندار کام اورسے درختندہ جو ہرفابلیت ہوسکتا ہے۔ ووبطيه صاحبزادول نواب سرمحد نضرالته خان نواب جنرل محرعبيد التعوفال كي تعليم ترميت كى ابتدائى منزل ميں نواب احتشام الملك بها مرہيم وسشر كيب ستھ نيكن وَدرِ فرماں روائي ميں ج تعليم وترسب بهوني وه صوب سركارعاليه كابي حضه عقا-ابتدا دى تعليم من اخلاق خاصلى تربيت ،جسانى صحت ،سسبابيانه فندن اوربذر العيد درسب کتابی فولمئے عقلی کی نشور نابر تو مبر کھی گئی اور تدہم وجد مدطر بیوں کو الاکر آیک نیا طرز اختیار کیا گیا اور ان اصول میں بوری کامیابی ہوئی، مزہبی جذبات کی منبیا ویرسر کا رعالیدا ور اواب احتشام الملک بهادر دوان کی ابتداہی سے تمناعتی کے صاحبزاد وں میں سے ایک صرور حافظ قرآن مجید ہواس سلے نواب جز<u>ل محرعبیدا شرخاں کوما فظہ توی ہونے کے لحاظ سے نتخب کیا گیا اعفوں نے تین سال س قرآن</u> مجید حفظ کرکے والدین کی اس تمنا کو پوراکر دیا-حفظِ قرآن مجبد کے تذکرہ میں سر کا رعالیہ تحریر فرانی ہیں کہ:-" نذاب احتشام الملك مبدا دركي توجه مردقت أن بيشي ادراس دن كي خوشي باينيس میکتی جس دن که قرآن مجبدی کا آخری سوره ما صبراه ه صاحب نے صفظ کرکے سنایا تھا ان كومحه سع زياده اور مجع ان سيسوامسرت تقى "-

اعلی صناقدس کی تعلیم ہی اسی اسول رہنٹروع کی گئی لیکن ابتدامیں قرآن مبیداورا اُدو دکی تعلیم خود سرکا دعالیہ نے اپنے ذمتہ رکھی اور جب درسی کتابوں کی نواندگی کا وقت آیا تو امدا دیے لئے قابل استاد مقرد کئے گئے ختم قرآن مجید کے بعد نفطی ترجم پرشردع کرایا گیا۔

مون سرکارعالیہ کے دور فریاں روائی ستروع ہونے تک اعلام نیز استانی تعلیم خوکی اب ہونے اس اعلام نے اب افی تعلیم خوکی اس سے مزید اس کے مزید کی مصروفیتیں بھی ہوہ زیادہ ہوگئیں اس سے مزید لیے ملے قابل اساتذہ تعربہ خوکی اس سے مزید لیے مزید کی مصروفیتیں بھی ہوہ زیادے دوران میں ترحمہ قرآن محبید کا کھیج محصہ خود ہی بڑایا۔

اس کے لبدا کر بری تعلیم کے لئے ایک اور دبین سٹرسی ، ایج ، بلین ایم ، اس کے قابل اس کی خدیات کی خدیات موران کی کھی اور وہ کے ایک ایک اور دبین سٹرسی ، ایج ، بلین ایم ، اس کے قابل کی گئیں اور چونکھ بیسی کا لجوں کا معیا تعلیم سرکارعالیہ کے زودی جینداں مفید نہ تصاص بروہ خود نہا ہوں دبیت معترض فقیس اور اس کے مقابلہ میں اور نہا ہوں ان میں با نسا بطہ و آس کرا یا علاوہ بری کو کسی حقیقیں کو ایم اور اس کے انگر نظرا ہائی اسکول بھو بال میں با نسا بطہ و آس کرا یا علاوہ بری میں مورخیب میں مورخیب میں مورخیب کی توایس ورخیب میں مورخیب سے مرام ہو۔

می فصری بینی نہا دِ خاطر مقا کہ طبقہ انحر اور خصب واران ریاست اور عاشہ رعا یا میت کی توایس ورخیب بیسیدا ہو۔

بری میں ما ہو۔

سرکارعالیہ کوبض اصحاب نے اصرار کے ساتھ میں شورہ دیا کہ اسی ذمانہ میں آگلستان کی ہی یونیوری میں واضل کرا دیا جا سے کئیں تبول خاطر نہ ہوا۔ اور سے طفر مایا کہ اسی وقت سے جب تک کہ اسلا تعلیم کی منزل تک پہنچنے کے لئے ایک و درمال باقی ہیں محیون کا کہ کے اسکول میں وہل کرایا جا گئے کیوں کہ سرکا رعالیہ کے خیال مُبارک ہیں

سندوستان میں سلمان طلباکے لئے محد ان کا لج علی گلادہ سے بہتر اور کوئی کا لج بنیں ہوسکتا اور بہی ایک ایسا کا بے ہے جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ سلمان طلبا کے غربب ان کی قومیت دور برلش سلطنت کے ساتھ خیالات وفا داری کی نشؤ و نا ہوتی ہے۔ اور عوب سلمانان سہند کی آمیندہ ترقید س اور امیدوں کا مرکز ہے۔

خِالْخِيتْ اللهِ شَان اسْظَالت كَ بعد شريبي كى الله على مسلط المحصد شن مين الملحضرة والكريفية ككاء

سك بواب زاده تميدالتُدخان -

عظبِمِ انشان ا دار تعلیمی کے انتخاب میں مذکورہ بالاخیال کے ساتھ بیخیال بھی *تحرک تھ*ا کس اعلى تارات السيلك الميرط ادرقومى كامول بي دل حيي سيدا بو-

تسركارعالبيان مقاصدمين كأمياب هوئين اوراعلنحضرت فسنداس قومي ويرسكا ومينكم ليعليم كى ليكين سركارعالسين التي تعليم وتربت براكتفانيس فرائي بكك صاحبرادون سے مراتب جليله اور ر جاتِ عالمیکے لیاظ سے حکومت اور ککی نظم دنت کی تبعیم تربیت پر توجر مبذول کی -

بيلے الک محروسه کا دوره کرایا تاکه ترتیب و تهذیب دفا تر، صروریات رعایا اورحالاتِ ملکی كامطالعه ومعائنه كرين اس كے بعد محكمات رياست تفريض كئے اور مہمات امور كے مشورول ميں ى شركىك كيا-نواب برل محرعبيد الله دفال كوان كارجان طبع كے لحاظ سے نوجی تعلیم و تربیت

دلافے کے بعد بتدرت بی ترتی دیکرسسید سالارد باست بنایا-

اگرچهاس وقت كسي خف كے دماغ ميں ووركا خيال بھي بيدانہ ہوسكتا تھا كيسركارعالىيك بعد عبد بال كامام ترستقبل، اس كارتفا اوراس كي شمت على حضرت اقدير كے الحقوں ميں مثيرو بوگی کیکن اذا اراد الله شدیعًا میتًا اسب اجد حضور مددح کی تعلیم د ترسیتِ مکنی عی این عظیمیم کے اعاظے سے شروع ہوئی۔ اولاً صبغہ لبدیتفویض کیا گیا تاکہ فائمقامان رعایا کے ساتھ مشر کا لیک ک كام كرف كامو تع مل اور تهرى حقوق كى داقفيت اور بوردى عاصل بواس ك بدر كالبير نے اپنا چیفِ سکریلری بنایا اور حیزه اه بعد ہم صیغهٔ تعلیمہ وانجنیری سے متعلق صروری ہوایات فراکر ملک محروسے، دورہ کاحکم دیا۔

اعلحضِرت في عالمهينة لك دوره كيا اورهر ولايرشنط اوربرشمبر كح جزئيات كالحنظِفة المن مل من الماري منسوط ربير عصر كارعاليك المنظم كالمنظم التي يأركي جن من قابل الملاح امور برینهایت نا لمیت کے ساتھ تو خبنعطف کرائی اور بعض ترقیوں کے متعلق تجاویز بیش کیں۔ تريلا واع بين حب سركارعالبيات تنظيم جديد كے سلسله مين استقيط كونسل قائم كى تو فرزنداکبرکو وائس بہمیسیڈنٹ اور خجلہ (ھ)ممبروں کے ددنوں صاحبرا دوں کو بھی مبر قرر فرانا ، فرند اوسط نواب بحس الملك حنرل محدعه بيرات دخال فردوس كال كے پاس فوجي محكمه با اور البيات و

قالزن دانفساف علىمضرت كوتفويض كياكميا-

اس انتظام وانتخاب کے نہایت اعلیٰ نتائج نکلے خصوصاً بب المحضرت سری آرائے جوال ہوئے تواہی طرف سرکارعا لیہ کواطبیان تھا اور دوسری طرف رعایا کو۔ گذست ہو وی سال میں حضور محدوث کی ہمدر دی دولسوزی اور قابلیت وا وساف حکومت کا جو تجربہ ہوا تھا اُس سے دعایا مطمئن و مسرور بھی ۔ بچرا بجینظ گور زجزل اور ملک منطح قبیصر پہند کے قائمقام اعلیٰ کو والیا بن ملک کی تحذیث بنی کے کے وقت ان سے بہتر بن نظم دنس ملکی کی نبست جوا میدیں ہوتی ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی تنظیفی کے توت تیقن کے ورجہ بی بھیں جیساکہ ایجیٹ گور نرجبزل نے دربار خراط ہوکی تقریر میں اور ہز اُسلنسی لارڈا اون لے ڈونرا بیجے میں ظامر کیا۔

ز أنهٔ فراں روائی میں نواب جنرل محیوبدیدانشدخاں کی صاحبزادی جبیں جہاں تگیر کو مکاریالیہ نے اپنے پاس رکھکر مرپورٹ کیا تھا جب ان کی تعلیم کا زانہ آیا تو ہے۔وصلہ کے ساتھ مشردع کی لیکن نو سال کی عمومی ان کا انتقال ہوگیا۔

البته كهر إنى نش ميومة سلطان شاه إنوسكيم اويعليا خباب گوسرتاج سكيم عابده سلطان وليعهد رياست طال الشّاعم بها وا قبالها سركارعالية كي زنامة تعليم وترسبت كابهترين بنونه بين \_

ہر مائی نس کی تعلیم کے لئے اگر جی قابل اساندہ امور تظی کریا وجود آن مصروفتیوں کے جو ابتدائی وَورِ حکومت بین سرکارعالیہ کو تھیں تعلیم کی مگرانی ہی نہیں فرائی کلکہ ندہبی تعلیم کا ایک حصد لینے وصرایا ، ذہبی تربیت کے لئے ذاتی مثال اور ذاتی ترجیبہت کانی تھی۔

غرض حنیدی سال میں ہر بائی نس نے اپنی سعادت واستعداد فطری اور سؤق ویحنت

سر کارعالیہ کے مقصد کوعلی وجرالکمال بوراکر دیالیکن چو کمتعلیم کا زماند جی ختم نبیس ہوتا اس ملئے مخطر کالیہ کے نقت میں برہر ہائی نس کی تعلیم بیستورجاری رہی ۔ انگریزی ارْدومیں کا مل دستگاہ حاصل کی۔ فارسی مادری زبان ہے تاہم اخلاق کی اکثر متداول کتا ہیں سیقاً سیفاً پڑھیں ۔

حفظ صحت ادر مضبوطی دتوانائی کے کئے تعلیم کے ساتھ کھیل بھی لازمی ہوتے ہیں اور آمیی جہانی درزش سے دماعی شکفتگی بھی قائم رہتی ہے ایس لئے ابتدا سے شنیس، بیڈ منٹن و خسیب و ہر اِئی من کی تعلیم کا جز درکھے گئے۔

سرکارعالیہ نے ہرائی سن کی کتابی تعلیم اور مل کی ترمیت برہی اکتفائیں فرائی بلہ ابتدا سے چندسفروں کوستان اور اس طرح مذصر مندوستان اور اور اس طرح مذصر مندار بیٹریز اور قومی کارکن خواتین سے ملاقاتیں کیں بلکہ وہ مجر بہماسل ہوا اور اس غور وخوض کی عادت پیدا ہوئی جس سے ایسی جلیل القدر شخصیت کو اپنے معاصری میں امتیاز خصوصی حاصل ہوتا ہے اور کملی و لم می اور تومی مردی کے جذیات بیدا ہوتے ہیں۔

سرکارعالیه نے ہر ہائیس کواوا بل عربی سے اپنے صنفی اور قومی کاموں میں معین و شرکی بنایااوراس طرح دل میں ایک خاص ولولہ اور جوش پیدا کردیا۔

غرض ہر ائٹینس سرکارعالیہ کی تعلیم و تربت کابہترین منونہ ہیں۔

علیا خاب اوراب گوہر تاج سکیم نے روز ولادت سے ہی سرکار عالیہ کے آغوشِ شفقت میں میرورش بائی اورجب تعلیم کا زانہ اور قرآنِ مجید کے مشروع کرنے کا وقت آیا تو سرکار عالیہ نے ہی درس ویا اور متن و ترجمہ خود بڑھایا 'اس خربہ تعلیم کے ساتھ ہی ساتھ الدو و فاسی اورا تگریزی کی تبدر ترجم تعلیم شخص موج ہوئی اور نہا بیت نتخب ورقابل اساتذہ مقر رکئے گئے ۔ انگریزی نبان فی نبیدر ترجم کی تابل اساتذہ مقر رکئے گئے ۔ انگریزی نبان فی زانۂ حال کی ترقی یا فتہ و تشکاری اور فنون تعلیم کے ساتے قابل اور ماہر فن تورمبین تبیار کی انتخاب ہو ا۔

سائق ہی سبیابیار نون اوتعلیم نظم ونسق مکی کی جی ابتدا ہوگئی ۔ اس تام تعلیم دربیت بیرصنفی جدر دی کاعضرفاص طور پرشامل کیا گیا جرگو یا گہوارہ سے ادیسرکارعالیه کی به تقریب تواپسی فیاضی سے مونی جوان د دیون سے فوقیت کے گئی دوماہ تک اس کاسلسلہ جاری رما' اسی طرح سرکارعالیہ کی صاحبزادی بلقیس جہاں بگیم کانشرہ ہوا۔

ماکین اورغ بابی دعوت ہوئی ادراُن کوج السے تعلیم ہوسئے میاض الا تماریں جو تصر سُلطانی کے مغربی جا نب الا کے کنارے واقع ہے ، خاندان کی بگیمات موہوئیں اورایک پر لطف جلسہ ہوا۔
ادر کھو پہلی تاریخ ذلیقعدہ بر درج بعہ خواتین کی ایک بڑی پارٹی اسلام نگرے قدیم میں ہوئی۔ محل کے نبیج ایک ندی ہہتی ہے اور ندی کے اس طرف کھنے اور سایہ دار او پنے او سینے درختوں کے خبند ہیں جس کے آگے ایک نتری بہتی ہے اور ندی کے اس طرف کھنے اور سایہ دار او سینے اور کھی نظر فریب اور کھی نظر فریب اور کو سیان اور کھی نظر فریب اور کو سیان میں بادیا تھا۔

ایک تهدینه تک خاندان شاہی کی طون سے بھی دعوقوں ادر جوالوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ۲۹ر ذیقعدہ صل تقریب کا دن تھا، قصر کلطانی کے سب بڑے دالان میں جو اعلیٰ فرمٹس فرومشس سے آرامست تھا ایک تخت "ریکہ" کی صورت میں جوئی اور گلاب کے بھولوں سے سجایا

سله بدایک این کی جگرسبے اور بعدیال کاست بیلا دارالریاست سبے جس کو بابی ریاست سردار دوست محدظ است است است مردار دوست محدظ است است است است میں بیاں کے محلات بہت بابرکت سیمے جاتے ہیں۔
بہت بابرکت سیمے جاتے ہیں۔
سلک ریک اُس تخت کو کہتے ہیں جس میں ملک عوب میں دہن جاتی ہے۔

گیا تقااس کے گلابی پردوں، زر تکارهیت او فرنمی فرش نے عجب بہار بیدا کردی بھتی ایک بھوٹا اسادروادہ سخنت کے بیچھیے وس نشرہ کے آنے کے لئے رکھا گیا تھا اور ساننے کی طرف ایک محراب ناشکل کا در وازہ بنا یا گیا تھا۔ دروازہ کے بہلو دُن میں آبنوس اور صندل کی داور طیب رکھی ہوئی تھیں جن پر دلو نفیس خوبھورت مُظّلا جزوا نوں میں قرآن مجید تھے، تخت کے قریب ہی اختران عوس استقبال کے لئے کھڑی تھیں۔ یہ اختران عوس خاندان واراکین ریاست کی نوع رط کیا ٹی نتی ہوئی تھیں جو ترکی حرم کے لباس میں تھیں اور لورالباس باوشا ہیں نیونی نافزانی رنگ کا تھا۔

تمام دالان ہمان تگیات دخواتین مسے معمور کھا تخت کے با المقابل عین سرے پرسر کا کالمیہ اور سکیا ہے خاندان کی شفست کھتی ۔

ا بجصاحبرادیوں کے تشریف لانے کی آہ طبعلوم ہوئی اورایک خاتون نے بلندا وان سے خاموش کہ کرحاضرین کی توجہ کوصاحبرادیوں کے تشریف لانے کی طرف مائل کیا اور برای لمحم صاحبرادیاں خراماں خراماں تشریف لایئں -اخترانِء وس نے استقبال کیا، چذر بردادوں نے چذر بلانا مشروع کئے اور دولوں تخت سعاوت پرحبوہ اخروز ہوئیں، اس وقت ایک عجب محوتیت کا عالم طاری ہوگیا -

دونوں بزرکی مورتیں یاجت النعیم کی حرین آسانی زنگ کے عربی لباس میں ملبور تقیں بسر تو عرب کا قصا دو تھا جومجید دیں کے بند بن سے باندھا گیا تھا گویا آفتاب کی کرنیں معلوم ہوتی تقیں ہیں پرتاج الماس زمیب سرتھا مقیشتی ہمرہے پڑوتی کی لڑیاں لٹک رہی تھیں اور بیہمرا اس طریقہ سے بنایا گیا تھاکہ ان مہر و ماہ کے چیروں پر نقاب نہ بن جائے۔

سروشانه بر دور بای اندازے تفاجی طرح نازیں اور طاح اور اس میں اُن کا چہرہ باکس نور مصوبیت بن کرنظرار ہاتھا۔

باوس میں کوئی زیور مزمقاً البتہ گلے اور ہاتھوں میں کھیٹر صع زیورات تھے، کانوں میں ہمیرے کے نبندے مقے جوجیروں کی شعاع نورسے اند ہورہ سے تھے۔

اس نثان نئے ساتھ دولوں صاحبزادیاں تیکریوز بنی ہوئی تخنت برطبوہ افروز ہوئیں بہرطرف ایک عالم سکوت ا درخاموشی تھاکہ صاحبرادی عابدہ ملطان نے نہایت ادب تعظیم سے اپنی معصوم آواز میں قرآن مجید پڑ ہناستروع کیا اور سور ہ بقر کا ہیلار کوع اکسے سے مُفلور شک اور لله ما فی اللہ ما فی اللہ ما اور الله ما اور بارہ تبایک اللہ ی میں مرسلات کا پھیلار کوع اللہ ما میں مسلمات کا پھیلار کوع اللہ میں مسلمات اور خابق ایس مسلمات اللہ میں مسلمات اور خابق ایس کو سالمی عظمت واجلال اور اس کی زمت سے قلیب متابز ہور سے ہتے ۔

جب یه رکوع ختم بهوا تو آمنا باالله دسد لاکی آوا: و ست تام نل کو بخ گیا-اس کے بعد معود تین بڑھکراسی قراُت کو بخ گیا-اس کے بعد معود تین بڑھکراسی قراُت کو ختم کیا-

صاحبزادی ساحبد ه سلطان نے بہت ہی بیست اس اجہدا ورطرز اواکے ساتھ سوہ " بھر" کا اقل رکوع مفلون مک اور سور اور کی کا آخری رکوع خالص خاصلی القاریم الکا حزبین میں اور سور اور کی کیا۔ ایک اور معوذ تین بڑھ کر قرارت کوختم کیا۔

جبان دونوں نے یکے بعد دیگرے قرآن مجید کی سور توں کوپڑیا ہے تو اور علی نور کی میت آنکھوں کے سامنے بھرگئی۔

فتم قرأت کے بعد سر کارعالیہ نے دونوں قرآن مجید نواب کو ہرتائی بگر کے ،عقومی دین اورخواتین نے ہرق تا کی ہوئے ، دینے اور دوان کو لئے ہوئے رکید سے با ہڑکلیں تمام سکمات اورخواتین نے سروق تعظیم اداکی اُن کے بیچھے صاحبر ادی ساجد ، شلطان متیں اور دونون سفو کے در میان خرا ماں خرا ماں متحرک نور کی طرح جاندی سونے کی بچولوں کی بارش میں ا ہنے خاندان کی صف اوّل میں شامل ہونے کو مبارہی تقیمی اور عوارتین ان مجولوں کو بہارت دوق درخوق سے مجن رہی تھیں ۔

دونوں نے قریب بہنچکراپنی مخترم جبوں اور ویگر بگیمات خاندان کوملام کیا اورسب نے وُعالی کے ساتھ اُن کو سار کیا۔

سلہ اکٹر عور توں کا عقیدہ ہے کہ یہ بچول بہت مرضوں کی دوا ہیں اور ان کے باند عفے سے آوھائیں کا دروجا تار بتا ہے۔ کادروجا تار بتا ہے۔

أنكهول مص نظرار بانقاء

رکوع ضمّ ہونے کے بعد سرکا رعالیہ کی ایک جدید تالیف افضال رحانی ہج اسی موقع کے

ایکے حضور مرد و سے تالیف فرائی عتی جبتہ جبتہ بڑھی گئی جس ہیں ہم الٹراسور ہ فاتحہ قرآن مجید اور
درود و سلام کے ایسے فضا کل تقیج احادیث میں مردی ہیں۔ اس کے بعد موسے سبارک کی زیادت

ہدئی ، یہ وہ موسے سبارک ہے جس کوسلطان امنظم نے سیاحت تسطنطنیہ کے زامز میں سرکا رعالیہ کو
تخفیتہ دیا تھا اور جو تصر لطانی میں ایک صندل سفید کے گجرے میں محفوظ ہے۔ زیادت کے بعد سب
سکیمات اور خواتین نے کھانا کھا یا اور عطور پان تقیم ہوئے ، گلاب باشی کی گئی اس طرح الوادر وزن بہتے رات کو یہ تقریب ختم ہوئی ۔

سرکارعالیکی فیاضی صرف داد دوش کابی شخصر نہیں رہی بلکداس موقع برطمی فیاضیاں کھی کیں مخصر نہیں اور تعدد میں مخصورت جلدوں کے مشرع قرآن جبدادرا بنی مؤتلفہ کتاب ''افضال رحانی'' اور تعدد کتابیں ہجن کے نفیس جلدیں اور سیط بندھے ہوئے مقصصی کیں۔

\_\_\_\_\_

## بردهاورترك برده

مسلمان عورت اور پرده ایک ایساعنوان ہے جب کا تعلق برسلمان کی انفرادی اور قومی زندگی سے ہے اور ج صدیوں سے ایک آج مذہبی اصول محسسکلہ نبا ہوا ہے -اسلامی تاریخ میں اس پر افراط و تفریط اور اعت دال کے نینوں دُورگذر کئے ہیں۔ اور مختلف نتا کچ مترتب ہوئے ہیں -

له حب ذیل کتابیق یم بولی، سیرتِ عالَتْهٔ تؤلف میلیان ندوی اُالزمرا، مؤلف موادی داشد الخیری -راز حیات مؤلفهٔ خواج کمال الدین مروم مرتز کی حرم ترحمب عظام حید رخان صاحب - القسالحات مؤلفهٔ منتشی محد المعمل بالقفّ المازم دفتر تاریخ - بیاض کل مؤلفهٔ نشی سیر فرزیست قیصر نصرم دفتر تاریخ - سرکارعالیہ کا اس منکہ کے متعلق خاص نقط ُ نظر اور خاص طراقی مل رہا ہے بوجھ ور تدوجہ کے مراحل زندگی میں نایا ل ہے اور اس سے حقیقتاً مسکہ بردہ پر نہا بیت زبر دست روشی بڑتی ہو۔
عمل کے متعلق سے ذہائی میں رکھنا جا ہیئے کرسر کا رعالیہ نے بجین کے ابتدائی سالوں
یعنی ۱۲ برس کی عمر کک بنیر کی مسلم کے بردہ کے تعلیم بائی جس میں اخلاتی وا دبی مضامین کے ساتھ مذہبی سام ورجینا بل مقا بحیران دوجی ندگی مذہبی خاص طور بریتا بل مقا بحیران دوجی ندگی اور سیا بہیا نہ مضر بھی خاص طور بریتا بل مقا بحیران دوجی ندگی اور داداری میں بسرکی ۔

جب سدیرآ رائے حکومت ہوئیں توپہلے دربار میں بُرقع دنقاب سے تشریف لائی ادر کھر یو فرقع دنقاب ہر ملک موقع ادر ہر ملک تقریب ادر ہر غیر محرم سے ملاقات میں مت ایم رہاجتی کہ جب جلوائم آب خلیفتہ السلمین سلطان محد خامس سے ملنے سے لئے استبول تشریف کے کئیں تو دہاں بھی پیچھ وصریت میں اگر کھی۔

گرحصنور مدد حدنے بساب شہر میں کا کھتر دیں منزل میں پنجگر ٹر قع ونقاب کو ترک فرا دیا بحل سے باہر جب تشریف لے جاتیں توصر ہے جہرہ پیضیا لمعافکن ہوتا اور باقی تام عبر سرکال میں دہتا جس بئیت کوید دہ شرعی کی کمل تصویر کہ سکتے ہیں۔

بدایک حقیقت بیتنه سے کرسرکارعالیہ نے اسپنے اس سی سالہ دُدرِ زندگی بیرصنفی ترقی و
بہد دی کوخاص طور برا بنامطی نظر کھا۔ تقریباً تمام ا تطاع ہند کا سفر کیا، مصروع ب اور برای ادر برطبہ نوانی ترتی و تنزل کا بنظرامعان ملاحظہ کیا تحدی و معاسرتی حالات کی سیاحت فرمائی اور برطبہ نوانی ترتی و تنزل کا بنظرامعان ملاحظہ کیا تحدی نظر سے مشاہدہ فرمایا آزادی نسوال کے نتائج اور ذائم و محاسن غرض ہر گلی وجزئ حالت کوعیت نظر سے مشاہدہ فرمایا اور اس ملاحظہ و مستابدہ اور تا بیدا ہو سے اور اس کا حظہ و مستابدہ اور تا بیدا ہو سے اور اس کی اور جو خیالات بیدا ہو سے اور اس کی خواخذ کیا ان نفیس و قتا فرقتائیل کے سیجی میں ظاہر بھی فرما دیا جن کا مغرب خی اصفی میں جو د ہے۔

سركارعالىيەنى إسس مئلە برايك معركة الاراكتاب "عفىت لمسلمات" بهى اليون فرانى جوبرده كينتعلق منقولى ويعقولى حيثيت سے جامع واكمل بيدليكن اس تين سال ميانس غفلت كے تربين عجوسلما نوں ميں من عكيت القوم تعليم نواں كى طرف سے سے سركارعالىيہ كو اسطوف مأل كرديا كمسلمان عورتين بردة مردّح ك المحتملف نبين-

ہندوستان کا یہ بروہ درحقیقت مُردوں کے استبدادادرسلُط کی یادگارہے جس کو اصابہ مرحی کو اصحام سرعی کی تا دیلات کرکے مفبوط کردیا گیا ہے جس نے اُن براسخ سیم کا دردادہ جانسان کی انسانیت کے لئے لاز می ہے بندکر دیا۔ وہ قدرت کے اُن مٹ اہرات اور کینی بجر باسے موم کئیں جوانسان کی کمیل انسانیت کے لئے طروری میں اُن کی حت تباہ ہو کی ہے اور قوائے جمانی بیدائی طور میں علی برائے میں ۔ان میں اِس سم کی نز اکت بیدا ہوگئی ہے کہ جس نے اُن کے دلوں سے ہمت دھ اُس کو نیال کرنون اور وہ میدیا کر دیا ہے حتی کے دوہ ایک خفیف خطر کا مقابلہ منیں کرکیں وہ اِس بردہ مروح کی دھ بسے فرائش کے داوار نے سے قاصر ہوگئی ہیں۔ان کو دسوت معلو اُس اُدہ دوہ کی موج میں دارائی اواکر نے سے قاصر ہوگئی ہیں۔ان کو دسوت معلو اُس اُدہ نیک کاکوئی موقع نہیں دہا۔

سے محبور محض ہیں -

بلاست، ان کو اسلام کی اُن رعایتون فائدہ اُٹھا ناجا ہیئے جو چیرہ اور کُفین کھولنے کے علق است اور بھی دہ حدّ اعتدال ہے جس کو شریعیت حقد نے قائم کیا ہے اور جس کی مظہر کا لن کا رعالیہ کی ذات والاصفات محق ۔ اس کے آگے افراط کی صدیع جس کا احکام الہٰی سے کُروگردانی کے بغیر عبور نامکن ہے ۔

#### علالت اور وفات

علالت المقام مواقع مركار عالميه كي عت بهت أبين كفتى حسب معول تمام مشاغل أي علالت المعنى المام مشاغل أي علالت المستردع كردى تقى اس المستردع كردى تقى اس کے الاخطہ کے لئے اکثر صبح ادر کھی کھی شام کوموٹر میں تشریقی ہے جایا کرتی تقیں باغ ضيادالا بصارمين معمولاً جِهِلَ قدى بهي فرما يكرتي تقيير نسكين ومبرمي وكي يحطبيت ناساز هو يي-بظا مرسوك مضم ادرخوابي معده كي سكايت عتى كير كحيد ونون بعيد انفلونمنزاكا انتر محسوس بجداجس كى بعدر دزېروزطلبيم يى مى مى كى اى زانىنى ئى تام دىلى بى بى دىك كاجلسەتقانى میں ہر کسلنسی لیڈی ارون نے شرکی بونے ادرائے خیالات عالی سے متمتع کرنے کے لئے خاص طورير مرعوكيا عقا-اس وقت طبيعيت كي حالت أتني اعتدال يعتى كدايك مؤثر اور برِّ معني تقريرتيار فرائي اور دېلى روانه بوگئيس مگر دېلې پېنچ كرطىبيت زيا دەخراب بوگئي -اورانفانى تزاكا ايساً تخت حكم به واكه نتيران في سف كال سكون او تطعى أرام كامتوره ديا - إس دوران مي بينهما ضحلال بوكيا-اس ك بعد ي طبعت اصلاح برآگني اور آغانه فردي من مراجعت فرائ-چول كدرهضان المبارك كامهينه تقاطبيت بهيكسي قدر الميكي عتى اوراتني قوت ميوس فرانے لکی تقیں کہ ، رتا ، سررمضان المارک لسل روزے رکھے جسب مول عیدگا ہ دوگا عید اداكيا -ابنے مقرّره كاموں ميں بھي مصروف ريتي تقيں -باغ بين جيل قدمي بھي فرما بي تقيس موتر میں ہوا خوری یا زراعت کے معالمنہ کے لئے بھی تشریف لے جاتی تیں ۔ تاہم کچے نہ کچینکا بتیں بدا اور رفع ہوتی رستی تھیں۔

مراعب آخرین کا انتظار اور انگراب بی حالت ہوگئی تقی کہ باقد باقدن میں کوئی نہ کوئی است کا مقتل کا انتظار اور الی بات کہ جاتی تقیس کہ گویا و قت موعودہ کا ہمظار حیاب انتخاب النسانی کا مفہوم کے اگر رہی ہیں۔

ده ابتداسے ہی اسانی زندگی کی حقیقت کو کما حقہ سمجتی تقیں جیائی من واج میں جب تزک سلطانی تالیف فرار ہی تقیس تو ایک موقع کی معتی ہیں کہ :۔

"فى الواتع جوانان جبت م بعيت ركه تأسيه وه واننانى زندگى كوشل حباب كسجه تا به اور دُنيا كو ايك به به المرد كار الدُنيا كو ايك به ولعب سحركر زندگى آخرت كو به مقصود آفرينش مجمة اسب قد ماها فرد الحكيد والآالدُن في إلاّ لَهُ وَ لَعِبُ مَاكَ اللّهُ الل

قصوف كى طوت توجيم المبيعت كوتصوف كى الام اديسوفياك كرام كے مطالعه حالات في المستون كى طوت الله كارہ م كے مطالعه حالات في الله الله كارہ كے قلب الله كارہ كے قلب الله كارہ كے قلب الله كارہ كارہ كے قلب كل كارہ كے ك

على جراحى اورولت البرحال يتنكايات واس عرصدين بيدا الهوكئى تقيل واكطون كى شخيص على جراحى اورولت الرسان المراح المر

۱۷ رذى الحجر كوجب ساعت آخري قريب آكئي تواعلى حضرت اقاس كواسيف إس الماكر فوالا "بين اب دُنيا سے فتصت بور بى بون ادر تم كوخدا كرمير دكرى بون "

ان دداعيكلمات كے چندى منٹ بعد دوج مبارك في جميد خاكى سے مفارقت كى اور مس وقت اطينان قلب ا در استقلال كى جوالت عنى ده إس آيت كرميد يا التَّهُ النَّفُ وُلُمُ الْمُلْبِيَّةُ ادْجِعِى الى مَ تِكِب رَاضِيَةً مُنْ خِيتَةً فَا دُخُرِنى فِي عِبَادِي وَا دُخُرِلى جَنَّتِي مُكَى دِي معدان عقى - اس سانح کی اطلاع ہوتے ہی ہرکہ درمہے داوں پر رنح طلم کی جو گھٹائیں تھائیں وہ عرف اس سانح کی اطلاع ہوتے ہی ہرکہ درمہے دوں پر رخ طلم کی جو گھٹائیں تھائیں وہ عرف آن سے آنکھوں سے دارادران سب کے فرانروائے قلوبا یک ہی میں اور غریب احرا ادرعہدے دارادران سب کے فرانروائے قلوبا یک ہی خیال ایک ہی ملل ادرائیک ہی رنج سے متا تڑ کھے ۔

تصرلطانی کے بیرونی میدان میں مخلوق کتیر جمع ہوگئی کہ اپنی مادر شفیق کی آخری خدمت کو بھالائیں اور اس کے مقدس مبنازے برگوہر اے اشک سے ذریحقیدت بیش کریں۔

ہ بیج قصر شلطانی سے جازہ باہر لایا گیا جس برضائے الہٰی کا نور برس رہا تھا اور نمازے بعد مولانا ضیاء الدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مزار کے قریب دفن گئیس پیر جگر کھے مرت بہلے خود تجدیز فرانی تھی اور جوراحت منزل اوق صرب لطانی کے درمیان واقع ہے۔ اِنقالِللّٰهِ قَوا مُنا اِللّٰہِ قَا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ قَا اِللّٰہِ قَا اِللّٰہِ قَا اِللّٰہِ اِللّٰہِ قَا اِللّٰہِ قَا اِللّٰہِ مَا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِلْکِی اللّٰ اللّٰہِ اِللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ کے درمیان واقع ہے۔ اِللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّ

ك سيدم ديست ماحب تيقر-

# نواب خنشام الملك عاليجاه نظيرال وليسط لطان دُولها ميراح ملي خال صاحب بهرًا در

نواب صاحب خاندان جلال آبا و کے محترم بانی سالار میر خرجلال خال کی جیٹی بیشت میں سقے آب کے خاندانی حالات اوراع ازات جو حکومت سائین ذاند ن خلید و گور زنت برطانیو میں ہوتے رہے تاریخ جلالی "مین فقس کی ہے ہوئے ہیں جو نکر راقمہ کو اختصار نظور ہے ۔ اس سے نواب صاحب کی ذاتی کیفیت کھنے پراکتفاکیا گیا۔

داب صاحب موصوف مقام حلال آبا رباه رہیج الت بی مشکلاھ پیدا ہوئے آ بھوسال کی عمر یک وہیں نشؤ دنما ورتر میت یا ئی ۔

سین کارفائنشیں کے ہمراہ آگرہ سے بھویال آئے۔ بہاں اُن کی تعلیم وتربیکا انتظام کیا گیا۔ نظام کی تعلیم وتربیکا انتظام کیا گیا۔ نیز فنون سیدگری کے ماہرین اُن کی اُستادی کے لئے مقرر ہوئے ۔ بھوڑ سے عصدیں علی ستعداد مامل کرلی۔

الناب صاحب طلیق، مُدِیّر، ولیر۔ اورخوش اطوار سکتے وہ بہت خوش رو تھی سکتے جبیا کہ تصویر سے طاہر ہوتا اسبے جلم تھی اُن کی طبیعیت کا دلیہ ہی جو ہر کتا جیسی کہ ولیری وخو و داری ۔ وہ وضع کے پابند سکتے۔ وع '" تواضع ذکر دن فرا زان کوست" پر بہتیدان کاعمل تھا۔ طلاز موں کی خطا اُوں سے کچھ اس اندان کے ساتھ درگذر کر سلے سکتے کہ اُن سے ملاز موں نے ول میں اپنی خطا کی ندامت کے ساتھ ایک گرویدگی اور جوثن احسانمندی پیدا ہوجا تا تھا۔ اسپنے مخالفوں سے بھی درگذر کرنے میں کبھی دریغ نہیں کیا۔ اور نہ کبھی کسی اور وقت ان کواپنی تکلیفات کے انتقام کا خیال آیا۔

وه البين بجول اورخاندان مين مهينه كل خندال اورشكفته نظر ات منقف جواجنبي تخص أن سس

مل او ابسر خد نصرال در مراس معنور نے اپنے علی مؤق سے جلال آباد کی تائی خرات کرائی تھی گرا کی اشاعت کی ونت مذآئی ۔

ملتاعقا ان كے اخلاق كاشاخواں بوتا بقاء

دە ابینے خاص مذام کے ساتھ بے انہالطف و مدارات کا برتا کو کرتے تھے لیکن اُس میں بھی ایک خاص رعب شامل ہوتا تھا۔

ان کوشکار اورنشانہ بازی کا خاص بنوق تھا۔گھوڑے کی سواری بہت ببند کرتے تھے بچور گک ہنایت شایق سے ،ان کا دل بوش ہتور و شجاعت بھرا ہوا تھا۔ چونکہ وہ ایک ایسے زمانے میں بیدا ہورے سے جوا ہوا تھا۔ چونکہ وہ ایک ایسے زمانے کا نہ ملا۔ ہورے سے جوا ہوا تھا۔ چونکہ وقع اپنی سنجاعت دکھلانے کا نہ ملا۔ وہ خود ہی اپنی و سیع معلومات ، وہ خسمندی اور عقل خدا وا و سے فائدہ حاصل نہیں کرتے سے لکہ مجھے بھی اس میں برابر کا شرکی کرتے سے ۔ لمباس وغذا میں فضول اور خاکشی تکلفات کو قطعاً نالبند کرتے سے جانس طور کرتے ہے جو جوابطا و قات کے بہایت متعدی کے ساتھ بابند سے ۔ ان کو تعمیر کا نات سے خاص طور پر کھی بھی ، چنا نیز علامات " باغ حیات افزا" اور "صدر منزل" جو ہم باہمی ہے کیونکہ میری صدر شیخ کل بلد ہو اس میں ہوا تھا ) آئی خوش کیا تھی اور عارتی و لئے ہیں۔ یہ باغ اور عل میسے رزانہ و لیم ہدی ۔ یہ باغ اور عل میسے رزانہ و لیم ہدی ۔ یہ باغ اور عل میسے رزانہ و لیم ہیں۔ یہ باغ اور عل میسے رزانہ و لیم ہیں۔ یہ باغ اور عل میسے رزانہ و لیم ہیں۔ یہ باغ اور عل میسے رزانہ و لیم ہیں۔ یہ باغ اور عل میسے رزانہ و لیم ہیں۔ یہ باغ اور عارتی و لیم ہیں۔

تدرتی مناظرکے نظارے اُن کو بہت بر بطف معلوم ہوتے سے اوراکٹر اپنی جاگیر کے موضع "سروہ" میں جہاں اُنحوں نے ایک سکان کا دکی صرورت سے تیارکرا یا تقا ہفتوں تیام کرتے سے سسروہ "میں جہاں اُنحوں نے ایک سکان کا دکی صرورت سے تیارکرا یا تقا ہفتوں تیام کرتے سے صنیا مالدین کی شکری جہاں میں نے "قصر سلطانی " بنایا ہے ان کو نہایت بیندید ہفتی ۔ اسی طلسط وہاں کی مجموعی آبادی کا نام میں نے "احد آباد" دھا ہے جو حقیقتاً ایک بجیب منظا و دفتنا کی جگہ سے سے اُن کو جاس کی تعلیم کے جہتے ہے ۔ وہ ا بینے اُس درجہ اور مرتب کو جمیسے بیٹو ہر ہونے کی تینیت سے اُن کو جاس کا اجھی طرح سبحبتے سے اور اس کا کی افر اُنیس کیا۔ سے دوہ اور مرتب کے خلاف کوئی امر انہیں کیا۔ مسید سے "کے اس میں اپنے ورجہ اور مرتب کے خلاف کوئی امر انہیں کیا۔ مسید سے "کے اس میں ایک دوہ اور مرتب کے خلاف کوئی امر انہیں کیا۔

وہ بیسے سیتے مدد کار سے اور مجھے ہمینہ ان کی اصابت رائے اور بیار مغزی کا بچر بہ ماسل ہوتا رہا۔ بچ تو بیہ سے کدائن کے بچر یوں سے مجھے سبہتے تیمتی نوا کدھال ہوئے۔

اکثر دینیکل افسرس کوانکی قابلیتوں کی آنر مائٹن کاموقع ملتااو پوشیدان کی سنبت عمد رائے قائم کی گئی۔ کرشل ' بارصاحب بہا در'' د''میجرسیڈ معاصب بہا در'' ائینٹ گورز جنرل سنٹرل انڈیا اُن کے متعلق خاص رائے رکھتے تھے اور کہاکرستے سکے کہ:۔



نواب سلطان درله احتشام الملك عاليجاة احدد على خال بهادر

"اگروہ انظمتان میں ہوتے توسلطنت کے اہم امور کے انتظام کے قابل ہوتے اور اولئیل مربروں کے زمرہ میں اُن کا نام لیا جاتا "

ان می گوبرد باری اور تمل کی منابت نایار صفت بھی الیکن وہ اپنے اعز ازاور شان کے منافی کوئی بات برواشت بنيس كرسكة عقر-

یں اس موقع پر بلا خون تر دید بیم بکہتی ہوں کرمیرے خاندانی تھبگڑوں میں جولولھیل قالب میں دھل کے مصفے اعتوں نے بنمایت داشمندی سے کام لیااور تھی کوئی امراہیان بیں کیا' نہ مجھے ایسی ترغیبے ی جس سے وئی حبگرا سپیرا ہویا کسی معاملہ میں طوالت ہوجائے۔

اسی جہسے نمالفوں کو با دجو دکوسٹ ش کے کوئی مد قع نہ ملا وہ ہمینیان ناگوارتنازعات بیتاسف سینے تھے۔ سرکارخلد مکال کی محبت اوراوب ایک سعاوت مندبیط کی طرح اُن کے لمییں جاگزی تھا اورجب تك يرجبكراك واب مدين حسن خان صاحب في برياسين كي عقد مركار خلامكان هي اورانه طورير خيال وشفقت فراتي تقيس-

لذاب صاحب كوجهينيهاس بات يزفز عقا اورحذا كالتكركر تستسق كأس ف ان كوحاسد منيس كيا بكك

محسودينا ياسيه

الحفول في البينية محامِم اخلاق اورعمه ه عادات وصفات ادراعلی قاملیتوں سے ثابت کر دیا کرمرکار خلانتني وخلد يحاركا تخاب بدرجهكمال على اوراضل عقا-

چائنے الفیں کی مین بہاتعلیم و تربیت کا نیتجہ بے جوان کے ساحبرادوں میں عمد کی کے ساتھ ویکھا جاتاسيمه (تركسلفان منحات ۹۹ تا ۹۹)

میں اپنی کتاب کی بیلی حلید (تزک لطانی )میں صاحبرادہ محبّہ عبداللہ فال کے کلام مجبیر حفظ کرنے محراب سناف اور نواب صاحب بها در کی خاص خوشی ا در شوق کا ذکر کر حکی بون -اب ان کی بری خوشی بیخی كرصاحبزاده موصوت كخفر كلام مجبدك روز براس وهوم وهام سنتمام اخوان واماكين رياست فسوزين وغيره كوبو كيبله متركي وبهوسكة تنقاس وتع بيشريك كرك رئيان تقريب كري كيونكه يبهلي قوتقريب كي عتی آں بربسب سرکار خلد کال کی کشیدگی کے وہ اینا وصلہ نے تکال سکے تقے موتی مل کے سامنے والے میلان مين ايك برا شاميان نصب عقاجس بي سامعين كآرام وافطارا وركفائ كانتفام كميا كميا تعا-

ادائل مِضان المبارك ہى سے صاحبزادہ محد عبيدالله مناب با برمزاب مناتے تنظادر نہايتان كيالة ناز رَا درَح اور ہوتی تھی۔

ا نواب صاحب اعسلے اوصاب سبیار یا نہ تھی رہ کتے ستھے۔اس کے سب بیہان کی توجہ رسالدار دلی نفاص کی طون مبذول ہوئی۔اصفوں نے طرح طرح کی در دلیوں کے مؤنے منگواکرا کی عمدہ وشع کی در دلیوں کے مؤنے منگواکرا کی عمدہ وشع کی در دلیوں کے مزید میں اور اسکو در دلیوں کے در اللہ کی در سنی اور اسکو میں انتخاب کی ۔امبر لل سروس طروس سے کہتا ان عبدالقیق خال کی خدمات کو رسالہ کی در سنی اور اسکو باقا عدہ بنا نے کیلئے منتقل کرنے کی تبویز میرے کیا ہے کہتا ہے گئے ہیں کو میں نے منظور کیا۔

میں کنے نواب خمینصرانٹ رخاں سے کہا کہ''صبط دھبرکر واور پم حکیم سیدنورائن اور ڈاکٹر و لی حسس للہ (فبلی طاکٹر) اور دزیرصاحب کوٹبلا کہ'' ایھون نے ان سب کوفر را بیوایا

نواب صاحب جنّت آرامگاہ کی بمشیرہ صاحبہ کواللغ دی گئی ست بہلے مکیم سید نور اکس آئے۔ اعون نے علامات مکتر کو دیکھ تانٹر دع کیا استے ہیں جاکٹر دلی محدیکھی آگئے اعفوں نے بھی آلے لکائے گوجہے اُن کی موت کا یقین کامل ہوگیا تھالیکن الیں حالت میں بچوتھی اسید بیدا ہوجاتی ہے دہی امید مجہاس جلہ کے سُننے کیلے مُضطرب کئے ہوئے تھی کرسائس باتی ہے اورض کی حرکت جاری ہے لیکن ہی آوازآئی کہوکچھ خدا کا حکم ہوڑا تھا ہو بچکا۔

ان الفاظ نے باکس اسیر تقطع کر دی اور وہ صدم گربنجا یا جربیان نہیں ہوسکتا۔ در اسل صدمہ کا نفظ تلم سے لکہا جا اسکتا ہے اور زبان سے بولا جا سکتا ہے کیکن نڈاسکی حالت لفظ سے ادا ہو کئی سے اور نہا کہا جا اسکتا ہے ای عوصلی منادی ہو کی توب جابی اور ب روزہ دار ہو گئے۔

مرسی طرح سخریمیں اسکتی ہے۔ ای عوصلی منادی ہو کی توب جابی اور ب روزہ دار ہو گئے۔

ناظرین اندازہ کرسکتے ہیں کہ ایسے وقت ہیں جب کہ سیے مشیروں اور قابل ہم دردول کی مجھے خت ضرورت سے ای ایر سے برام نوز خیرخوا ہی میں میں ہیں ہورے کی دفاقت اور خیرخوا ہی میں ہوری ہور ہے کہ اور جا بہ خیرے اور خیرخوا ہی ایسان میں ہورے کی دفاقت اور خیرخوا ہی میں ہورت سے زیادہ وہ نیا میں کوئی عمرہ اور قابل مشیر بزتھا۔ خانگی معاملات اور دیا سے انتظامات میں جیری ہوروی کی ائیں کا خوال نے دیں اور جیبی دسوزی کے ساتھ میری ہمدر دی کی ائیں کا اسیری جیری ہوروں کی ائیں کا اس کی اس کے دیں اور جیبی دسوزی کے ساتھ میری ہمدر دی کی ائیں کا

كامل اندازه ميرابى ول كرسكتا ب يس اس كايكايك نتقال كرما ناميك سك كيساسخت اور ول شكن

اوْرِين م أنكيز حادثه تقا -

ارم مناک حافتات کی تاریخ برنظوالیں توہم کو بہت حادثے ایسطیں کے جوہدا کے نہایت نیک اور برگزیدہ بندوں برگذرتے میں اوران سی عض قضا کے اللی برصر کی آ زمایش مقصود ہوتی ہے۔ دراس خدا وزرکریم انسانوں کے حبر کی آزمایش معنوں اور کی ایف سے کیا کرتا ہے اگرانسان اس آ زمالیش میں بوحم بر کا حقیقی مفہ میں ہے بورا اُر تاہے تو وہ کا میاب بجرباجا تا ہے اور فدا اس کو اپنی محبت اور وحت کی خوش خبری ان مقدس الفاظ میں و بتاہے و نسبو فلم دنبی من المخوف والمجوع وفقص میں الاموال والانفنس والنظرات و دہش الصا برین الذین اذا اصابہ مصیب قد قالوا فالللہ وافاللہ ما احمون اولی الم میں درجہ مورج قد واولئ میں مالم مندون۔

 مل کے تمام آدبی جمع سعے وزیرصاحب راست خبر پاتے ہی سراسیم اور پریشان آسے نواب ساحب کی الاش ویکھ کا میں اسلامی کی الاش ویکھ کیے اسلامی کے اسلامی کے اسلامی کی صاحبرا دے بائے جمد بسے جان کے باس بیٹھے منے مہروں پر پڑم دگی جھائی ہوئی تھی اور آنکوں سے انتک جاری سنتے ۔

صاحبزاده حمیدالله خال جن کی عمر سات سال کی عتی اس دقت آرام میں سنتھ ان کو اس حادثہ کی خبر ہی بہنیں گئی کی فواک کو اس حادثہ کی خبر ہی بہنیں گئی کی فواک سے سات میں اس میں بہنیں گئی کی فواک سے میں بہنیں گئی کی فواک سے میں میں بہنیں گئی کی میں میں بہنیں کی آئی ہوں سے آنسو میں میں ہونا اور اس میں بالے کی شفقتوں کویا دکر کے آہر دو جرنا اور بھی جلی کا کام کرتا تھا۔

دونوں بڑسے بھائی (نواب مخدنصراللہ فاں اورصاحبزادہ مخرعبیداللہ فاں) اپنے بھے فے بھائی کوکین نیستے فیستے خوداً بدیدہ ہوجاتے تھے میں کے دل کا صدمہ اس حسرت اور بھی بڑھ ما تا تھا کہ نہ علاج کا موقع ملاا ور نہ تیجار داری کا۔

نواب صاحب گرچه نهایت نمیک سفتے لیکن ان کی شمست میں بجز خابھی خوشیوں کے جومیری ذات اورا ولا دسے وابستہ تقبیر کرتی سے کی مسرت نہ تھتی ۔

بین سبی سے نیا دہ ہر پان اور مُر بی سرکا خارشیں کا داغ نصیب ہوا۔ان کے بعد اگر جہای طرح سرکا رخلات کی کا دستوں نے سرکا رخلات کی کا دستوں نے سرکا رخلائے کا دستوں نے سرکا دخلائے کا دستوں نے سرکا دخلائے کی کا دستوں نے سرکا دخلائے کی کا دستوں نے سرکا مختلات کی کا دستوں نے ہوئے ہوئے کی دستا کہ منظم خشیوں کو تلخ بنا دیا۔ بھر نہ سرکا دخلائے کا کی شفقت رہی نہ محبت ۔

همراه مس بلانگ لیدی داکم تقیس-اعنوں نے بھی الدلگا کر دیکیها اور بیر من تشخیص کیا کہ ذراسی شہرگ کسی وجہ سے تعییط گئی اُس کاخون آہم تہ ہمتہ وماغ میں بہنچا جس سے نیند کوغلبہ توا ادر آخر میں دل کمزور ہوگیا اور اس کی حرکت یکا یک بند ہوگئی۔

چار ہے ڈاکٹر ٹوین صاحب آسکے اعوں نے ان چیزوں کو پیکل ایگرامنیٹن (امتحان کیمیائی) کیلئے

ہبری جیجا او برالات منکر بہتی شخص کیا کہ ول تو پہلے ہی سے کمزور کھا اب ہسی صدمہ پہنے سے اسکی جرکت بزد کہا

چونکرڈین سے وول کا سیرها کا ان ہے فون کل کر داغ کو گیا اور و ہاں جا کر جبنا نشر وع ہوگیا اس سے

منصر چونگئی ) سے نیلا ہط شروع ہو کر ہا تھا ور ہا ذو پر دو گئی چہرو جی نیلا ہوگیا ۔ فون کے زور کے سب میڈ برورم

اگیا۔ تام ہون ہیں نیلے نیلے نہیے جیسل گئے تھے اہتحان کیمیا دی سے ان چیزول ہیں کوئی مضر و ٹہلک شے نہائی گئی۔

در اصل وہ مات سال سے در دو لب کی شکایت رہیتے تھے ذرا بچہا و بر چاکٹر ٹوین صاحب خورہ کو بھی

معول سے زیاد می من کرنے بین فیف سادر وہونے لگتا تھا گئی کئی مرتبہ ڈاکٹر جونی اور ڈاکٹر ٹوین صاحب خورہ کو بھی

دکھایا گمرا کھوں نے کوئی مون شخصی نہیں کیا اور بری کہا کہ کچھ نہیں ہے لیکین وہ کمزور و خوری نہو سے جونے اس سے ان کی کوئی میں ہوگی ہے ہوگئی اور ڈاکٹر ٹوین صاحب نور کہ بھی سے بات کی مون ہوگیا تھا اور کہ کوئی میں ہوگی ہے ہوگ کہتے کہ یہ دیم ہیں

ڈاکٹر وں سے جب شیخط ہ درہتا تھا اور اکٹر کہا کرتے تھے کہ میری موت ای میں ہوگی ہے ہوگ کہتے کہ یہ دیم ہی سب سے در دریا تی اور اس خیال کوان کے دل سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ ورد کوضعف محد ہ کے سب سے در دریا تی اور اس خیال کوان کے دل سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ ورد کوضعف محد ہ کے سب سے در دریا تی اور اس خیال کوان کے دل سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ ورد کوضعف محد ہ کے سب سے در دریا تی کے بھی اور قوت عود کر آئی تھی۔ اُن کو بھی یہ بوچلا تھا کہ رفتہ رفتہ صحت کال ہوجا ہے گئی۔

میری صدرتشینی کے بعد باوجو دیخت محنتوں کے صحت انجی تہی اور مرنے سے جاریا ہے دن بہلے بھی کہا کداب مجھے بہت خفیف در دُموں ہوتا ہے امید ہے کہ یعی رفتہ رفتہ جاتا رہے گا۔

۲۰ رئیضان کو۲۰ سیروزن کی چیزاکی با تھ سے اُکھا کھینیکی میں اُتفاق سے کھڑی تھی دیکہاکہ رنگ زر د ہوگیا اولیب پنہ آگیا میں مُنہ دیجھکے جب ہوگئی کیوں کہ جب ان کوکسی ایسے کام سے جو قوت کا ہوتا تھا منع کیاجا ہا تو ناگوارگذرتا تھا۔ دوسے دن صبح کو ای شانہ میں جس سے وزن بھینیکا تھا در دبتایا۔

انتقال کے دن در د جاتار ہاتھا اوطبیعت صاف بھی روزہ انطار کرنے کے بعد کھا ناکھاکر دالان

میں بیٹے سے ایک وب عبداللہ بہتم امی گھوڑے لائے سے - ان کے تعلق مہت دیرتک بابتی کرتے رہے میر طبیع کی سل بند بھی کہتے گئے کہ آپ روزوں سے تھک گئی ہیں -

و باں سے اُظ کرسائبان کے نیچے بہتے سکے حالانکہ جا واسے کامتوہ ہتا اور خت سردی می کسیکن ایک کھنٹے بیٹے دہاتے سے میں نے کئی و تب اُسطے کو کہا مگر گھوڑوں کے شوق اور بالآں میں نہ اُسطے مجبور موکر میں کام کرنے کے لئے اپنے کرے میں جلی آئی میرے آنے کے ایک گھنٹے بعد اُسطیک وہ جی جایوں ننزل میں جواصل بزادہ میداللہ خال کار ہائتی میں ہے آکہ کام کرنے گئے۔
کار ہائتی میں ہے آکہ کام کرنے گئے۔

بارہ بہے کے بغیری قدر آسالیش لینے کے واسط کمیریسر کیمکراریٹ سکنے کیونکی تقوری دی ببریوی کے لئے اُطخنا تھا لیکن وقت آ بہنچا تھا اس حالت میں ڈوح پر داز کرگئی ۔

میں نےصاحب بوللیکل المین ہے۔ آنے کے بعد اس آخری کام سے لئے جونہایت جاں فرساتھا انتظام کیا جس کو ابھی عرصہ چھیاہ کا گذرا ہے کہ اپنی والدہ عظمہ کے سنے کر کی گئتی -

ترب تین سبے کے بہر وکھیں ہوکر ب تیاری ہوگئی۔ فیار بے جنازہ جس بر فرست مگان زمت سایہ کئے سبے کے سنے کئے سنے کئے سنے کے سنے کئے میں اور ہاغ سیات افز اکوروانہ ہوا مساحب لیلٹیل انجین ہما وروتا می عیان داراکین ورعایا جنازہ کی شائعت میں سختے عید کاہ قدیم میں نماز ہوئی اور باغ حیات افز امیں اپنی دونوں بنیوں داراکین ورعایا جنازہ کی شائعت میں سختے عید کاہ قدیم میں نماز ہوئی اور باغ حیات افز امیں اپنی دونوں بنیوں دما جنرادی بھیس جہاں گیم میں جنال تا کیم کے پس دفن کئے گئے۔

ونیا میں بہت محسرت ناک موتیں ہوتی ہیں لیکن کئی حسرت ناک موت بہت ہی کم ہم ہی سہے۔ تمام انتظامات تقریب درہم برہم ہوگئے تمام مسرتیں بہ خاک ہوگئیں 'جولوگ تعزیب ادا کرنے کو گئے وہ اسی خیمہ میں حب میں دعوت کا انتظام تھا بٹھا کے جاتے جس دن کدان کے سوگواروں اور عزادا ۔ دن کا ہجوم تھا وہ دن ختم کلام الٹ کی تقریب کے لئے مقر کیا گیا تھا۔

# 

| كيفيت | صفحات | موضوع     | ام کتاب               | تنمبرشار |
|-------|-------|-----------|-----------------------|----------|
|       | ş~4.  | مذبيب     | سبيل الجنال           | 1        |
|       | 7.4   | ji        | عقبة المسلمات         | ۲        |
|       | N     | "         | مديته الزوهبين        | س        |
|       | 101   | "         | سيرت مصطفا            | 7        |
|       | ۲٠.   | "         | مدارج الفرقان         | ۵        |
|       | 44    | "         | افضال رحانی           | 4        |
|       | p/A   | l)        | اسلام میں عورت کامرتب | 4        |
|       | 40    | "         | فضائل شهور            | ٨        |
|       | 44    | اغلاق     | التربيت               | 9        |
|       | 1814  | "         | تربيت الاطفال         | 1.       |
|       |       | u         | اخلاق كى يېلى كتاب    | ()       |
|       |       | u         | اخلاق کی دوسری کتاب   | 14       |
|       | < 090 | 11        | ا فلاق کی تمیسری کتاب | 114      |
|       | L     | "         | اخلاق کی چونقی گت اب  | الم      |
|       | pts   | 11        | باغ عجيب سه حصه       | 10       |
|       | ۲۸.   | li li     | مهنتب زندگی           | 14       |
|       | myy   | 11        | ريهر بنوال            | 14       |
|       | ۸٠    | 11        | مقصدازوواج            | 14       |
|       | ٢٥٦   | خابذ داری | معيشت                 | 19       |
|       |       |           |                       | •        |

| كيفيت         | صقخات       | موضوع      | نام کمت ب                            | تنبرشار  |
|---------------|-------------|------------|--------------------------------------|----------|
|               | ral         | خایهٔ داری | معاشرت                               | ۲٠       |
|               | 479         | "          | فرائض النسا                          | 41       |
|               | 4.4         | "          | مطبنح                                | 44       |
|               | 40          | "          | فرائض باغبابي                        | ۲۳       |
|               | IFA         | "          | بدايات باغباني                       | 412      |
| ٠             | ۱۵۳         | حفظان محت  | تندريستي                             | 10       |
|               | ىم س        | y          | بدایات تیار داری                     | 24       |
|               | 149         | V          | حفظصحت                               | 42       |
|               | 109         | "          | درس ح <b>یات</b>                     | t'A      |
|               | 440         | تاريخ وسير | ر وضة الريامين                       | 19       |
|               | 444         | V          | ىرىزىسلىطانى<br>ئىرىسلىطانى          | ۳.       |
|               | war.        | "          | گوہراقیال<br>مذہبہ مترا              | 11       |
| 4. %          | rar         | "          | اختراقبال<br>پن مارته ا              | mm<br>Ah |
| عيرطبوعه-     | 244         | J.         | ضیارالاقبال<br>حیات قدسی             | 44       |
|               | 144         | 4          | عیات شاہمانی<br>حیات شاہمان          | 10       |
|               | 91          | "          | تذكرهٔ باتی                          | 44       |
| ىتركت تالىف _ | ۵.,         | "          | حیات سکندری                          | 14       |
|               | <b>77</b> 4 | خطبات      | خطبات سلطاني حقيه ول                 | 174      |
| غيرمطبوعه-    | ۵۰۰         | 11         | خطبات سلطاني حضه دوم                 | 19       |
| Ch.           | 100         | 11         | ملكب شبهوار                          | pr.      |
|               | 111         | نعسائح     | ترجمه -آمین کندری (بیفه نواسکندریکم) | ام       |

## چند نافرات

مرکار عالیه کی خصیت جلیده خات جمیله اور اخلاق جمیده کے تا ترات قدرتی طور پر نهایت میں اور وسیع تھے اور جب بھی خاص اہتمام کے ساتھ مکمل و جامع سوانح عمری مرتب ہوگی تواس میں اُن تا ترات کا بورا جلو ہ نظرائے گاتا ہم اس کتا ب کے متعدد عنوانات میں کچھ نہ کچھ چھالک موجود ہوا ور دیل میں ویکر خید تا ترات جونها بیت تحریب اور بیر معنی ہیں اور ایک سے سوامخصوص طور برحیا ت سلطانی سے ہی گئے مؤلف اور ترحیا ت سلطانی سے ہی گئے مؤلف کی ورخواست پر حسل ہو سے نها بیت نزار گزاری کے ساتھ مندرج ہیں۔

میں ورخواست پر حسل ہو سے نہا بیت نزار گزاری کے ساتھ مندرج ہیں۔

میں وراڈ بیر مر اسٹیلی دیڑ کے اس مضموں کا اقباس ہی جوانہوں نے لاتھ کے مابق مشہورا ڈیٹر مر اس میں دیا ہو ہے اس مقرب اور کے ساتھ میں دیا ہو کے سابق میں میں دیا ہو کے سابق میں دیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کیا ہو کہا ہو کہا ہو کیا ہو کہا ہو کہا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہا ہو کیا ہو کہا ہو کیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کیا ہو کہا ہو ک

مشہورا ڈیٹرسر آسسے پنلی نہ یڈ کے اس مضمون کا اقتباس ہی جوانہوں سے سلتائے میں اپنے زمائڈاوارت کی واقفیت وتجربہ کے بی ط سے لندن کے اخبالات میں انع کمایا تھا۔ ۔ دیریں الگی فیٹ اہما ہے اچر کراہرہ صدر میں کرچند ٹیکٹونیاں ہے اس وصد ہی

و دسرا، الگزندرا ہملی صاحبہ کا ہی جوصوبہ دہی کے جیٹ کمشنرا در بنجاب وصوبہ متحدہ کے گور زسسے مالکم ہملی کی بنگم معاجبہ ہیں۔ بتیسرا، ہزائسلنسی لیڈمی وملینگڈن کا ہی جوان کے شوہر الدار ہراسلنسی

لاڈولنگڈن نے تحریر فرایا ہی-

ا ن جلیل القدرمتنا ٹرین کے سر کارعالیہ کے ساتھ ویرینپرروابطا ورخاص مراہم

عقد ا در اكثر و مبتيتر بي كلفائه الإقابين التي تفين-

چوتھا 'تا تر حباب رہر ہے بگی فیضی صاحبہ گا ہی جبیئی کے متباز خاندان فیفنی کی ایک ایسی موقر ومتمز خاتون ہیں جن کواپنی علمی وقومی دلجیبے ی اوز خدمت کے باعث عالمِ نسواں میں خاص المیانہ وشہرت عاں ہوا در بار ہا بھو پال کے قیام ہی اورد گرشنگ

### مواقع بران كوسركار عاليد كے اخلاق واوصا ف كامشا بدہ وتجربه مواہى-

(1)

مغرب میں ہم لوگ مشرق کی عورتوں برخوا ہ مخواہ ترس کھاتے ہیں کہ وہ بردہ کے اندر قید ہیں اور ہم سمجھے ہیں کہ اس نامناسب قید کی وجہسے وہ مسائل نزیدگی میں کو بئی حقد نہیں ہے سکیتیں ۔ لیکن جو لوگ ہند وشان سے واقعت ہیں وہ سمج فی جانتے ہیں کہ بہا سعورتیں کتنا زبروست انررکھتی ہیں اور اس کی بہترین مثال وہ عزم و استقلال والی خاتون ہیں جو اس دقتِ ہماری معرز زمهان ہیں ۔۔۔۔

تقريباً ايك چونھا ئى صدى سے بيڭم صاحبہ واليہ بھوياً ل نے فرائض عمرانی كونها ہی فراست و کام اور عزم و استقلال کے ساتھ انجام دیا ہے۔ سات ہزادمیل رقبہ کی مملكت جس ميں سات لا كھ نفوس آبا دہيں اور ٠٠٠٠ ٣٥ ، ٨ پونڈ كا ماليد ہي يہ مطلقًا انجيح سپردگی میں ہی نظم نِسق کے فرائض می سلسل مصروفیت بانکل پروہ اور خلوت میں کا سرانجام باتی ہے جس وقت سے عنان حکومت ایک ارک گرستعد ہاتھوں میل کی ہوامس دلقت سے انتظام متحکم اور معقولیت کے ساتھ ترتی ندیر ہو۔ کوئی نقص اس کے یا س نہیں آیا وربیلیک نے با دجو وستجو کے کوئی شکایت نہیں سنی ۔ آپ برقعہ کے اُ ندر لمغو ٹ اور نقا ب کا ندھوں کے نیچے تک پڑی ہوئی آزا دی سے ساتھا بنی رعا یا کے او گوں میں نقل وحرکت فرماتی ہیں ۔ گو آپ کو اٹنی فکراینی رعا یا کی فلاح و بہبود کی ہے تاہم آب ہندوسا فی سے اسے وسیع ترمانس میں بھی مفتدیتی ہیں عکومت کے یارے میں کوئی اہم فیصلہ بلا والیہ بھویال سے مشورہ کئے ہوئے نہیں کیا جاتا-مركزي عكومت مند كے حلقة ميں آپ كا انتر بہت مى زبروسنت ہى- (ايوان ايان مير) واليه بحبومال كي بمشه بري قدرومنزلت الوقي اي اوراك كاعا قلاندا ورتجريه أموزمشوره برقعه کے اندرے برا وراست یاکسی نمایندہ کے وربعہ سے ایوان کوعال بوا ای علاده برین والیه محویال اول توان مهم بالن نرمانردا و س مین مین مین

ہم بحا طور پر قبلر و مند کے متح کم ستو ن کہتے ہیں ۔ د وسرے اس بحاظ سے بھی کہ اُنھوں نے عمد**ہ** مثال قائم کی۔ اینے طویل دورِ حکومت سے تنہا ئی سے برسوں میں تنبیراد راکٹر منتشسر ہندوستمانی مالات میں ہتھام بیدا کرنے کی حامی رہیں اور میں تھکام رحبت بسنداند نه تها بلكه متعلاً مائل به ترتی اوراک كی رعایا كی و بنيت و استعدا د مح سی اطاست موزول-لیکن سب سے بڑھ کریے کہم آب کالجیٹیت ایک حاتون سے خیرمقدم کرتے الین ابک الیس شخصیت جس سنے اس کی ورخشاں مثال قائم کردی کر مندوسستان میں بمددہ سے اندرر بكر فرزاند اور عرم وستقلال و إلى حواتين كياكا ربائے نمايال انجام ويكتى ہیں۔ وہ منظر عام پر تو زیا وہ نه نظر آئیں گی گرمائل ملکی میں اینا حصّه بورالیں گی وراس کے نشروا شاعت سے گریز کریں گی جن لوگوں نے اُٹھیں و کیھا ہی وہ اُن کے 'ما زک مگر متحکم قد وقامت پر ملکہ دکتوریہ کی جوانی کی شباہت یا دکرنے لگتے ہیں۔

(اقبّاس مفهون سسه أشينلي ريّد)

میں ہزائینس کونهایت ہی غریزا ومخلص و دست خیال کرتی تھی جب ہم وہلی میں تھے تو و میراجاب کی طرح الفوں نے بھی اکٹر ہیں لکھا کہ جندے قیام کے لئے وہاں آنا چاہتی ہیں اور لقینیاً و و پیمسوسس کرتی تھیں کرہارے یہاں وہ و وایک ضاوموں سے ساته غيرسمي طور برأت تي تفين-

وہ اپنی مہمات ائمورا ورشکلات صفائی کے ساتھ بان کرتی تھیں۔ ایس معلوم ہو اکر اکن سے گردو پیش کے حالات غیر عمولی ہیں اور تعض معالات میں وہ پرٹ ن و تنفکر ہیں۔ ائن كى فاندا فى روايات كاتقاضا تفاكررسوم مديمه كى يابندى بوليكن و وخووطبعًا جدت پے ند تھیں اور جدید طریقوں کے اتباع کی کوشف ش کرتی تھیں۔ طویل ترت مکمرانی اور مہم بالشان وقمہ داروں کے بیرانجام نے اکھیں اتناص ومعا بلاتے کا فی روشناس كردياتها اورفطري ويأنت ووقيق النظري كي الداوس وه اكثر پيش آيده بشكلات بين

روننی و ہدایت طاس کرتی تھیں۔ اُن کا ول جذبات مجتب سے بریز تما اوراس جذبت جوتعلقات بیدا ہوتے تھے اُن کا وہ ہمیشہ لوبت گی کے ساتھ لحاظ رکھتی تھیں۔ و رہتی تقت میرا یہ خیال ہو کہ ہمی مجبت کا جذب اورا پنے اعزا رہیں سے جس پروہ اس کی بارش کرتی قعیں اس کی بہر صورت ایداو کرنے کی خواہش اُن کی طبیعت نا نیہ تھی بحیتیت مجموعی میرا خیال ہو کہ وہ کسی مجلس میں بھی ایک متباز خاتون مجھی جاتیں۔ میرا خیال ہو کہ وہ کسی مجلس میں بھی ایک متباز خاتون مجھی جاتیں۔ دو کسی مجلس میں بھی ایک متباز خاتون مجھی جاتیں۔ دو کسی جاتیں۔

(m)

ع لائنس بلبيس-ايس وبليومك اسروسمبرسيم

ظ يرمشر محدا مين:-

میری بوی نے جھسے خواہ ش کی ہو کہ جو خط آپ نے اٹھیں لکھا تھا اُس کا اُن کی جانب
سے جواب کھدوں۔ اُس بلند پا یہ فاتون بنی مرحومہ بگم صاجہ بھو پال سے ساتھ ہما رے
دوستا نہ تعلقات تھے اُن سے بارے میں ہم حسب فویل بیا م بھیج دہے ہیں۔
خوش متی سے ابنے دورای تیام ہمند کے ابتد افی زمانہ میں ہمارا اُن سے تعاد ہوگیا۔ ہیں خوب یا دسے کہ دہ گورنسٹ ہاؤس کی ایک بارٹی میں بمبئی تشریعت لائی تھیں
اور ہما رے لڑکے کولیکر ابنا ایڈی کا بگ بنا لیا تھا اور باصرار اُسے شام کی پارٹی میں برد فرین اسے ہمارہ دروہ بھو پال بھی یا دہ جو بکہ ہم نے
اینے ہمراہ دکھا۔ ہیں اس سے بعد ابنا وہ توسئ گوار دورہ بھو پال بھی یا دہ جو بکہ ہم نے
سے خصوص کیا کہ وہ نہ خود ابنی دعایا میں بلکہ سارے ہند و شان میں بہت ہی ہرد نوزیو
وہا اثر ہیں۔ اور سب سے آخر میں ہیں لند ن میں اُن کا ور دو دھی نوب اچھی طرح یا دہ کو
جبکہ اُس تھے جھوٹے صاحر اف کے دار ش تخت و تا ج ہونے کا مسئلہ زیر بحث تھا اور
دہ ہی تہتہ کہ کے گئی ہیں کہ اس مقصد میں کا میا بی صال کے بینیروہ وہ واپس نہو بگی۔
دہ بینے میں کی میا بی ہوئی۔

ہم دونوں سے آنکے تعلقات مودت بہت ہی گہرے ادر مخلصا نہ تھے۔ وہ نیک طینت خاتون تھیں اور ہمشہ ایسے لوگوں سے مجست کرتی تھیں جو ملک کی بہتری کی بحث انجام ویتے تھے۔ آکھیں ابنی معایا کی فلاح دببودگی اور آن کی عالت سر صادنے اور وسائل تعلیم میں اضافہ کرنے کی ہروقت فکر دہتی تھی۔ ہم دونوں مرحومہ کو ہمیشہ اس طرح یا در کھیں سے کہ وہ ہندوستان میں ہماری مخلص ترین دوستون میں تھیں اورائی خالو تعدین جوابی اعلی صفات واتی اعلیٰ دتبہ اورا نروا قد ارکے محاظے اُن تمام لوگوں کے سائے جھیں نوش سمتی سے اُن سے دوران قیام میں ہندوستان کے الدر رہنے کاموقعہ ملا۔ ایک بیش بہالمونہ بیش کرتی تھیں۔ فقط

آپ کا نهایت ہی مخلص دوںنگڈن ں

(4)

حضورعالیہ بنر پائنس نواب سلطان جمان بیگم صاحبہ فرماں روائے بھوبال فردوس است مندگان بھوبال کی بہبودی کو ہظر است خدگان بھوبال کی بہبودی کو ہظر دکھ کرانے سامنے اپنے انتظام سے نواب محد حمید آلند خاں اپنے بخت عگر نورنظر کو اپنے سامنے اپنے انتظام سے نواب محد حمید آلند خاں اپنے بخت عگر نورنظر کو اپنا میں تھام کر بینایا اور آپ دیاست سے سبکہ وش ہوگئیں مہر بینایا اور آپ دیاست سے سبکہ وش ہوگئیں مہر بینایا اور آپ دیاست سے سبکہ وش ہوگئیں مدہ بڑے خرم وحوصلہ کی بگر تھیں۔ یہ کوئی آسان کام ندھا۔ اپنے انقیارات و سے کہ صین جیات ہے انتھا رہو جانا بہت شکل ہی۔ گرسر کارعالیہ نے جس طرح اس شکل کو اس ان کر کے و کھایا اس نے ایک و نیا کومتی بنا ویا۔

سرکارعالیہ نمایت فری حوصلہ بیدار مغر سنجھ ہوئے خیالات کی مالک تھیں اسے ساتھ حکم انکسار، ہروباری، نرمی، تواضع، ول داری، بیسب باتیں آپ کے ادصا ف میں نتا مل رہیں۔ آپ بچوں کی باتوں کوھبی خوشی سے سنتی رہیں ، اور بعض دفعہ زبان مباسے فرماتیں کہ بچوں سے بھی ضرور کوئی نہ کوئی بات عصل ہوجا فی ہے۔ ان کو خاموش سے فرماتیں کہ بچوں سے بھی ضرور کوئی نہ کوئی بات عصل ہوجا فی ہے۔ ان کو خاموش

نیں کروینا جا ہے زیے طرح ٹوک وینا ٹھیک ہی- ورندان کے حوصلے بست ہوجانے کا خوف ہوتا ہی-

و به اور اور المعنی ایک نماص اثر تفاین ایت شکفتگی سے باتیں کرتیں -اور سامین سوایک نماص بعد اور سامین سوایک نماص بعد اور سامین سوایک نماص بعد اور تا ایک نمان بعد اور تا ایک نمان سوایک نمان اور معلوم نه بهر تا که کتنا سا دا وقت محل گیا -

سرکارعالیہ عور توں کی وستگیری کو اپنی زند سی سے مقاصد کا جز و عظم محقی تھیں امیر، غریب، وور، نزویک کسی کومشکلوں کا سامنا ہوتا۔ سرکار کی ما درانہ شفقت اور عنایتا نانظر فورًا یا واتی اور کھا گے و درسے انہی کی تحدمت میں بہنے جاتے اور ضرور کھونہ کچھ ہو کر ہی رہما۔

سرگارعالیه می زبانی مار باشن علی بهون که بی بیو- قرآن باک کے منی همجموادرائی شو هرون سے اپنی حق طلبی محمد و میم مخوخدان بهت بیکه حق دئے بین - اسنے جائز حقوق اُن سے مانگو-حق تلفی اینے ہاتھوں سے نہ محمد و-

سرکارعالیہ تبا ولہ خیالات کی ازس شائق تھیں اور نہایت ممّس اوروں کی سنتیں اور ابنی کتئیں۔ مزاج ایسا واقع ہوا تھا کہ کیا کہوں آب کے اوصائ حیدہ تاج سلطانی سے سیتے نگینے تھے جن کی شعاعیں ہرط ون بھیلتی تھیں۔ ہمشیرہ ہز ہائمن کی مما جنجیرہ کوآپ ہمینہ راحت مزل میں کھیراکر دا معت مقیق خبشتیں۔ آپ سے ہماہ اُہ اُس و جنجیرہ کوآپ ہمینہ راحت مزل میں کھیراکر دا معت مقیق خبشتیں۔ آپ سے ہماہ اُہ اُس و اوقات میں بھی ہواکرتی تھی گھنٹوں مرکار کی لطف آئیز باتوں سے ہمرہ اند وزہو تے اپنے وہ زمانہ آئی موں کے سامنے ہی گوکہ وہ محل ورہم برم ہوگئی افسوس !!

سرکارعالیه بهشه پربسند فرما قی تقین که بم نوگو را کا قیام متصل بور تاکه طنے بطنے یس اسانی رسبے دراحت منزل قصر سلطانی کے احاط میں شامل ہو۔اور سرتمام و کمال عل قداحمدا باوک نام سے موسوم ہو۔ سرکار بڑی زندہ ول اور ما مزخیال بھی تقیں اور جیسے کہ میں پہلے بیان کر علی ہوں عور توں کی وسٹ گیری آب کا خولقی ور تذکھا۔ ہر کسی عورت کی معیبت کے لئے وہ بتیاب ہوجاتی تقیں۔اور ہر شم کی تدبیریں بتلاتی تھیں۔ ایک وقت تشویش ا در مشکل کے زما کے بین سرکار عالیہ نے بیگم ما جہ خجر و کوتسبیح بتلائی تھی۔ جوناز صبح کے بڑھنے کے ۱۱-۱۱ و فعد اوّل وا تو ور و و تشریب کے ساتھ تھی۔ فدا نے بہت آسانی دی۔ تسبیح - لاحول وکا فَدَوَّة اللّهِ إِللّهِ اللّهِ الْعَلَى الْعَظِ فَدُوهُ وَاقْدِیمُ مَا یا فَیْوَمُ مِیا اللّهُ یَا فَرُدُ وَیَا وَتُومِیا مُرجیلُمُ یَا وَاحِدُ یَا وَاحِدُ کِا اَحَدُ مِیا اَحْدُ کے اَاحْدُ کَا اَحْدُ کِا اَحْدُ کِیا اَحْدُ کِیا اَحْدُ کِی اَحْدُ کِیا اَحْدُ کِی اَلْمُ کِیلُ وَلَا مِنْ اِلْمُ کِیلُ وَلَا مِنْ اِلْمُ کِیلُ وَلَا مُؤْمِنُ اَلَّهُ اَلْمُ کَا وَلَا وَلَا مِنْ اِلْمُ کِیلُ وَلَا مِنْ اِلْمُ کِیلُ وَلَا مُولِدُ وَلَا مُولِدُ اِللّٰهِ اِللّٰمُ کِیلُ وَلَا مِنْ اِللّٰمِ کِی اِلْمُ کِیلُ وَلَا مِنْ اِللّٰمُ کِیلُ وَلَا مُؤْمِلُ وَلَا مُؤْمِنُوا وَاحِدُ کُولُو اِللّٰمُ کِی اِلْمُ کِیلُ وَلَا مُؤْمِلُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَا اَلْمُ لَا وَلَا مُعَلِّى اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ کَا اَحْدُ کُولُ اللّٰمُ کَیْمُ مِنْ اَحْدُ کُلُولُ وَلَا مُعْدِولُ اللّٰمِ کُلُ سُلُمُ کُلُولُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا مُرْاحِدُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ کُولُ مُنْ وَلَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ کِلُولُ وَلَا مُنْ اِلْمُ کِلُولُ وَلَا مُنْ اِللّٰمُ کِیلُولُ وَلَا مُولِمُ کُولُ وَلَا مُؤْمِلُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ کِیلُولُ وَلَا مُنْ اللّٰمُ کِلُولُ وَلَا مُولِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ کِلُولُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعْلِقُلْمُ اللّٰمُ ال

میرامطلب به بی کرتمام ریاست کے امور طے کرنے کا بارتو ا ب کے دمدتھائی مگر اس مسیم کی اعانت حقیقی آپ کی طرف سے عجیب طرح کی تسکین کا باعث ہوجا ہا۔ ایسے خلوں سے کون کسی کو بتال آبی۔ آپ سے خطیر شرے بیر لطعت ہوا کرتے بحطوں میں کسی کیسی باتوں برآپ مباحثہ کرتیں بالطعت سے تحریر فرماتیں۔ آپ کا نواز سنسنامہ بڑا دلجیسے ہوا کرتا۔

حسب سابق داحت منرل میں ہمادا قیام تھا ایک دور آب کی تعدمت میں ماضر ہوئے۔ آب کچری میں تشریف فر ماتھیں آب کا انتظاد کرتے ہوئے تعرفطا کی سہ وری میں نیکھے۔ کیا و کھتی ہوں کہ سامنے فو عیروں کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ آب کی مصاحبہ سے وریا فت کیا کہ میں ان کن بوں کو دیجہ سکتی ہوں انہول نے ہما ہاں فرود میں نے ایک کتاب و تھی تنہ وع کی۔ وکھا کہ مرکارت تعلق رکھتی ہی۔ فراسی وید و کھا اور سرکا رشریف لائیں۔ خیرکتاب کو چیوٹر آب سے باتیں ہونے لگیں۔ کھانے کے بعد جب ہم لوگ وابس داحت منرل آئے اور سوگئے مویرے سرکارعالیہ کی فدمت میں میں نے عرفیفہ رواند کیا جسکا مضمون یہ تھا کہ کل سویرے سرکارعالیہ کی فدمت میں میں نے عرفیفہ رواند کیا جسکا مضمون یہ تعلق کو گئی گرول آب کے بھوٹی ہوئی اس میں ہو بس اتنا لکھا اور دوانہ فدمت کر دیا۔ بوابسی عامل میں ہو بس اتنا لکھا اور دوانہ فدمت کر دیا۔ بوابسی عامل رقعہ کے ساتھ وہی کتاب اور نہا بیت کی بیس تحریر آب نے دوانہ فرمائی جبر آب نے دوانہ فرمائی جبر ایس نے عنوان اس طرح شرع کرتی ہیں۔

ندياناله يرعبول آئى كنگنا-جوتم ميراكنگنا نه ديد وُراركرونگي نُگنايين هول آئى كنگنا-بيمرتحرير فرمايا-

خواہرزہرہ کی صاحبہ آپ اینا محنگن کی اور دار نہ کیجے۔ نہ آپ ندیا پر گئیں۔نہ نالہ پر صرف آپ کورا رکز ناتھا توآپ اپنی ہم جنسوں کے نز دیک پھر کر آئیں تھیں۔ تاکہ خواہ مخواہ اسے کچھ دار کر ول - اچھا صاحب اپنی چوڑی لیجئے ا درا بنی ہنوں کو جو کچھ آپ کو آنا ہم سکھا ویجئے ورنہ وہ بھی کچھ ایسی بات بر اکریں گی۔

رمسلطها لناجهال

یه توایک جمود با سار تعدقعا کرجو آب کی موز و سطبیعت کا نمو ندبیش کرتائی۔
میرکا دعالیہ تعرب بھی گئی تھیں کہ ہم لوگوں کو آپ کے ہر کام میں تحبیبی ہی۔ اس کے آپ نے
ایک اشارہ کر دیا کہ ابنی جوڑی لیجئے اور ابنی بہنوں کوجو آپ کو آتا، کوسکھا دیجئے۔ نوراً
ہمشیرہ سنے بھی خوا ہم تی بلائی ، میرکا دینے ہم دو نوں کو اپنی تصانیف ڈھیر دل فات
ہمشیرہ سنے بھی خوا ہم بلائی ، میرکا دینے ہم دو نوں کو اپنی تصانیف ڈھیر دل فات
فرما میں۔ اس کے بعدایک اور بات مجھے سوجھی۔ میں نے عض کیا کہ میرکا دعالیان
کتابوں کی نوازش بہت بڑی ، کو ہمراً نکھوں بر مگرا بھی یہ کتا ہیں کچے دو کہی جسکی سی
میر جب ہی یہ معرائے کمال بربنی سکتی ہیں کہ جب میرکا دی جب ہی یہ معرائے کمال بربنی سکتی ہیں۔ در شکو ئی
عمل جب ہی ساتھ بی ساتھ برجستہ تحریر میں بوں نب ہی ہماری بلک افی جاسکتی ہیں۔ در شکو ئی
عمل آپک کرمیت سنے گا۔ اس سئے میری ہریا ن شفقت تا یہ سرکا دا سنے دست مبارک
سے راسے بوری جوا دیکئے۔ اس میری است دعا پر سرکا دخوب نہیں اور کہا اجھا صنا
کتا ہیں جب جب کے نئر کے لکھدوں گی۔ (در یہ فرایا۔ آپ سے جسے قدر وانوں کی
قدر میرے ول میں ہی۔

اب ان کتابوں ہر سرکا رعالیہ کی بیش بھاتحریریں ہمارے پاس ہیں۔ اُن پر جب نظر پڑتی ہی تب ہے

ول میں اک و دُافِھا آنکھوں میں انسو کھر آئے میٹھے میٹھے ہمیں کہا جا نئے کیا یا د آیا

خطبات سلطاني پر ٢ ب ني اس طرح تحرير فرمايا ، ي قد لَبُنَا فِيكَاتُ الصَّالِحَا مِنْ عِنْدِلُك منوامِرْد براء بكم كومنيانب (سلطان جان) كاب بخول كى برورسس اس براب نے تحریر فرایائ كس قدر در ا ك الفاظاس آيت سے ظاہر إلوت إلى - وكل تَقَتْ لُو اَ وَكُل دُرُم مِنْ إِمْكَا بِي طَهُونُ مُرْزُوقُ لَكُمْ وَإِنَّيَاهُمْ - بِرورش كالغبل تواني والته كو کر ں ہے۔ بیکن حفاظت کا دہمہ وارتم کو اس نے **کر**دی<mark>ا ہ</mark>ی حفاظت کا وتمہ وارتم کو اس كن مرويا كرتم كوجو برعقل عنايت بوابي - جوحيوا ن مطلق كوننيس ويا -اس لكي انسان اتسرت المخلوقات كملائك حانے كے لائق موا- ورنہ جان توحوانِ علق میں بھی ہی۔ بلکہ نباتات میں بھی بقدران سمے مرورش ایک مادہ دے رکھا، بحیب سے ان کی نموا ور ہر ورشس ہوتی ہی- اور میہی وجہ پر کدانسان کی ہر ورشس کو تهم هنسیا، نبا ا ت ا و دیوا ا ت سے شکل کر دکھا ای افسوس برکہ کیسے شکل سے بیتے یروش یا تے ہیں- اور کیسے بعض زمانوں میں بے وردی سے فنا کردئے جاتے ہیں الیی ہی طالت اکن ہے ورووالدین کی ہی۔جواپنی بے عقلی سے کیسے کیسے جہائے لمبال كومش جاب براب كرويتي إن - ما ناكه حويهة ما يتي تقد برست بهو ما يك اليكن تم تواس جو بحقل سے کا م سے بوج تمہارے رب نے خاص تم کوعنا بت کی ہی۔بس اُللّٰہما اُ بَاتِ كُلَّ فَانِ-بالمريس آب درس لكفف ك فابل بن الماركيم كيس خيالات آب ركفتي تھیں آب کامثل مجھونڈ سے نہیں وسکتا۔اللہ تعالیٰ کی رمن کا لمد سے متنفید

رہیں بیس یہ وعاہی۔

کتابت وطباعت کی تعلطی ایک عام نقیس ہوا درلیتھوگرا فی طباعت کے لئے توبیہ کھی تحصوص ہوگیا ہو۔ با وجود کا بی اور چرون کی صحب ادرورمیا ن میں فرمے ویجھے لیئے کے بھی تعلقی رہ جا تی ہی۔ بھر تقیحے میں بھی ہڑخص کو جہا رہ نہیں ہوتی کیو کہ بجائے جو دیہ ایک فین ہی۔

مرکزوں اورنقطوں کی یا و ورا نِ طباعت میں بھر برسے کسی حرف کے آڑجانے سے جونلطیا ں ہوتی ہیں وہ چنداں قابلِ بی ظنہیں البتہ جونفسِ مفعون برمو ترہوں ک کی صِحَت ضروری ہے۔

ا ۱۶ اب کی مجت ایک و شواد اور کھن نیزل برا درجب یک که خاص اہمام نم ہو، اس سے عہدہ برائی مشکل ہر یہی وجہ ہرکہ قرآن مجید میں بھی مجت کتا بت کی ضرورت دہتی ہری اور بلانند عمر ہمال کہ اسکان ہو موحت نامہ سے فردید سے اس نقص کو دو کر دینا چا ہے۔

یانقائی اس کت بیر بھی ہیں اور ہیں ایجاج مولوی مقدی خان صاحب نمرانی ماکس نمرانی ماکس نمرانی ماکس نمرانی ماکس نمروانی بزشک پریس علی گرمه کا شکر گرزار ہوں کہ انفوں تے اپناقیتی وقت صرف فرما کر اس نقص سے ازالہ کی کوشش فرما نی -جن الا اللہ تحید الجزار دمؤنیت ،

| وميح                                                     | نملط .                     | مسطر  | تمبرهنحه |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------|
| سَبْعَة                                                  | سبعت                       | مهم ا | بم       |
| سَبْعَدةَ<br>لِلِنَّ كَنِ مِثْلُ حَظِّالُهُ مُنْشِيْكُنَ | يِلنَّكُنُ + لاُسْتَيْنَ   | 14    | 194      |
| شيئ                                                      | ر قان المار<br>را قائم ارم | 44    | 14.      |
| اً تُكارِم                                               | اِ قُدُّارِم               | 3 10  | 11       |

| 11                                                                            |                                                                                                                |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| صحح                                                                           | ble                                                                                                            | سطر     | ميرفحه |
| بح                                                                            | سنج المجار                                                                                                     | ۵       | 1      |
| و ما                                      | تماضى                                                                                                          | 71      | 11     |
| كُلُّ عَلَىٰ مَوْكًا ﴾                                                        | لَكُلُّ عَلَىٰ                                                                                                 | 7-      | July 1 |
| مسترد                                                                         | مسنرد                                                                                                          | 1       | هم     |
| ا ورڈ سے                                                                      | اوروك                                                                                                          | 6       | ~1     |
| اتفيشط                                                                        | الفينط                                                                                                         | 14      | 10     |
| اقلين                                                                         | اقدين                                                                                                          | سوم     | 19     |
| وَ إِنْهِ أَنْهِ الْمُ                                                        | وايتاء                                                                                                         | 10      | الوه و |
| كَ الْمُثَكِّرِ<br>اَوْ فُوْ                                                  | وَالْمُكْكِي                                                                                                   | 14      | 11     |
|                                                                               | اُونُو                                                                                                         | 11      | سر- ا  |
| اں باپ کی                                                                     | ما ل کی                                                                                                        | ۲.      | 31-    |
| وَ فِي الرِّرِ قَابِ<br>رِنعُمَّنَكُ الَّنِيْ<br>                             | وَفِي الْرِقَابِ                                                                                               | 4       | 171    |
|                                                                               | نعمتنك التى                                                                                                    | 19      | 11     |
| ۱۹۲۷<br>بار د نگ                                                              | ۱۹۴۰ ا                                                                                                         |         | 2pr    |
| اِکِینَ اِکْ اِکْ اِکْ اِکْ اِکْ اِکْ اِکْ اِکْ                               | اَ رُبُّ اللهِ | 10 1    | 40     |
| القبل مِنَا ٢ مسلمينِ                                                         | القبل+متسلمين                                                                                                  | م م     | - 14   |
| اُ مُتَرَّمَّتُ لِمَا مُنَّالِمَةً لَّكَ وَامِ نَامَنَا سِكُنَا               | ا مُسْلِمَهُ + مَنَاسِكَمَا<br>عا                                                                              | 10      | 11     |
| الح الح                                                                       | ند:                                                                                                            | 11 7    | 4.4    |
| ار و و است التحميره                                                           |                                                                                                                | الم الم | 4      |
| يَ وَتَحْيَّايَ وَمَمَا يَى مِلْكُرِيَّ بِيِّ الْعَالِمِيْنَ<br>عَالِ بِرِينَ | وطفياي +العالمة                                                                                                | r   r   | 41     |
| من ٣٤٠ الم                                                                    | ستيل                                                                                                           | 11 /    | 16     |
| مِن سيسياد                                                                    | سينيه                                                                                                          | 7 /7.   | 14     |
|                                                                               | •                                                                                                              | •       |        |

| سحيح                                                  | تمليط                                                                  | سطر | تمبرهفحه |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| وَلَنْكُ أَوْ تُلَكُّمُ                               | وَلَنَبِلُو نَكُمُ                                                     | ٣   | 149      |
| صَلَوا عِنْ مِنْ رُبِيعِمْ وَرَحْمَةُ ا               | صَلَوْت مِنُ رَبَّعِم وَرُحُمُة                                        | 4   | 11       |
| ألمكن تعبيب                                           | يُجِيثِ                                                                | ٨   | 74.      |
| متقييم القتلوي                                        | مُقِيمًا الصَّلوة                                                      | 9   | 747      |
| الجساب                                                | الحِسَابِ                                                              | 1-  | 11       |
| صَن قَاتِكُمُ                                         | صَنْ قَاتِكُمْ                                                         | ~   | 749      |
| وَعَلَانِ <b>يَةً</b>                                 | وَعَلَاشِةً                                                            | ۴   | 7 pi=    |
| تن مع                                                 | ترهاك                                                                  | ,   | 201      |
| رَتُّبَ وَلِنَّا <sub>+ يَس</sub> َجُّجُوْمُ وَنُوُكَ | رَتُبْنَا إِنِّي + لِمِحْمُ وَن<br>البَّنِيَا الِيِّيِّ + لِمِحْمُ وَن | ٢   | 11       |
| وَ إِنَا إِلَيْهِ هِ                                  | وربنا إليشه                                                            | ۳   | 11       |
| ونفيم رري                                             | يخ ريغم ب                                                              | 4   | T 1 7    |
| رِنعُمُتَكَ النِّي النَّحْمَةِ عَلَيْ                 | ئغْتِد <u>ة</u> على                                                    | 194 | 7^^      |
| وَالْبُهَا قِيبَاتُ الصَّالِحَاتُ                     | بَاقِیَاتِ القَّمَالِحَاتِ<br>بُرم                                     | 16  | 11       |
| لَازِيْن تَكُمُّ <sup> </sup>                         | <u>لَازِیْنَ نَّکُمُّ</u>                                              | 7.  | 11       |
| عَصَيتَ                                               | عضبية                                                                  | ۲.  | w        |
| هيت                                                   | اليب                                                                   | 18  | ۳۲۳      |
| مَّه م                                                |                                                                        |     |          |
| 11.7                                                  | :1:                                                                    |     | مہ       |
| مار<br>وَلَنْهُ لُوكَ مَنْكُمُ مُ<br>قَالُوُا         | <i>ناز</i><br>ونسبونکم<br>قالو<br>پالو                                 | 14  | P        |
| و سينو منهر<br>پاک                                    | ال<br>114                                                              | 14  | <i>A</i> |
| ت بوا                                                 | 3                                                                      | ,   | w        |
|                                                       |                                                                        |     |          |

Letter from

#### MARQUESS OF WILLINGDON.

Ex-Vicerov and Governer-General of India.

Sloane 1851.

5, LYGON PLACE, S.W.1. 31st December, 1938.

Dear Mr. Mohammad Amin,

My wife has asked me to reply to your letter on her behalf, and the message we would send you would be much as follows with regard to our friendship with that very remarkable lady, the late Begum of Bhopal.

We were fortunate to make her acquaintance quite early in our lives in India, for we can remember well her coming to Bombay to a party at Government House and of her taking possession of our son as her A. D. C. and insisting on his attending to her during the evening. We can recollect, too, the delightful visit we paid to her in Bhopal when we began to realise the enormous influence she wielded, not only over her own people but over the whole of India. And finally, I have a vivid recollection of her coming over to London when the question of her younger son's succession to the Gadi was under discussion and of her determination to remain there until she had succeeded, as she did, in her mission.

To us both she was always the best and truest of friends, a lady of the kindest disposition who always extended her friendship and advice to those who were working for the good of her country. She was constantly occupied caring for her people and in improving their condition and their chances of education. To us both we shall always remember her as one of the best of our friends in India, a lady who by her great qualities, great position and great personal influence was always a wonderful example to all those who were fortunate enough to live in India during her lifetime.

Yours very sincerely, (Sd.) WILLINGDON.

| · | 4 |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

#### Letter from Lady Hailey.

I regarded Her Highness as a very dear personal friend. When we were stationed at Delhi she more than once wrote to ask, as any other friend would, if I could put her up for a few days, and she obviously liked to feel that she could come like a private person, with only one or two personal attendants.

She spoke very freely of her problems and her difficulties. One felt that her position was unusual, and in some ways embattessing. All her traditions were in favour of standing on the old ways. But she was always seeking instinctively for the new ways and endeavouring to adapt herself to them. Long rule and the exercise of great responsibility had given her a knowledge of men and things which, joined to a keen common sense, was her chief guide in the many difficulties which she encountered. She had a great fount of affection, and she was always very strongly bound by the ties which it created. Indeed I think that affection, and the desire to assist at any cost those of her relations and friends to whom she gave it, was one of her most marked characteristics. Taking her in all, I think she would have been a notable woman in almost any company.

(Sd.) ALEXANDRA HAILEY. 30-12-38.

lonely years of her long rule she has stood for stability in the changing, often restless, Indian scene—nor the stability of reaction, but the steadiness of progress suited to the genius of her people. But above all she is welcome as a woman—as one who illustrates all that can be seemed by a wise and resolute woman behind the veil in India. She may not be seen much in public; ready to take her part in public affairs; she does not court the forum. Those who see her will mark the strength and dignity of her small resolute figure reminiscent of Queen Victoria in her maturity."

## Extract from an article by Sir Stanly Reed, ex-Editor of the "Times of India".

"In the West we are apt to waste an unwanted pity on the women of the East who spend their lives behind the veil, and to imagine that an aimless seclution debars them from all interest in the affairs of life. But those who know their India have always appreciated the immense influence which women exercise, and of this there could be no better instance than the resolute lady who is now our guest".......

For nearly a quarter of century the Begam of Bhopal has exercised these great powers with wisdom, energy and resolute courage. Seven thousand miles of territory, seven hundred thousand people and £435,000 of revenue are committed to her sole and undivided care. The unceasing duties she has to discharge must be faced in strict privacy and from behind the veil. Ever since the reins of authority passed into her small capable hands the administration of Bhopal has been firm, stable and conservatively progressive. No scandle has touched it; no complaint has reached the ears of a somewhat jealous public. Invariably screened from gaze by the burka-the veil which falls to the shoulders--she has gone freely amongst her own people. Whilst her main care in the welfare of her own State, she takes her part in the wider sphetes of Indian polity, No important decision on the affairs of the State is taken without consulting the Begam of Bhopal. In the special sphere of central India her influence is great...... (In the Chamber of Princes) the Begam of Bhopal has always been a respected figure, and either from behind the burka, or through the lips of some trusted emissary, the wise and experienced word has been spoken.

The Begam of Bhopal then comes amongst us first as one of the great Indian rulers who have then aptly described as the pillars of the Indian Empire. Next, as one who in the American phrase has "made good"; through the

